

# 



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

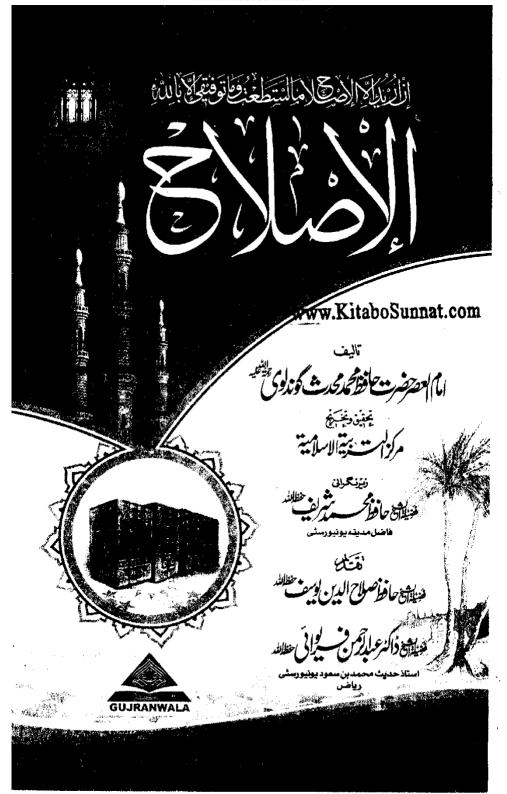

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ



این اما المصرضرت افظ محد محدث محوندلوی ایشی

نقتضي هنيان حافظ صواح الدين اوبيون مطالله

فزيان داكنرع ليركم في الحراقي مطالله المستدعديث محمد بن سعود يوفيوره ش غِنْهُ دَجِهَجُ مركز لهت بية الاسلامية

زیّن عراق مخطاله بنز کارش ما فوام مسید می رامید داخل مدیده بودیورسشی

الوَيِيَفُهُ الْعَيْرِي

www.KitaboSunnat.com

لبع دوم

#### Contacts

#### Pakistan

Umm-ul-Qura Publications Sialkot Road, Fattomand, Gujranwala Ph: 0333-8110896 0321-6466422 www.umm-ul-qura.org

#### Madinah

Zulfiker Ibrahim Al-Memoni Al-Atharee Islamic University P.O Box 10133, Madinah Kingdom of Saudi Arabia Mob: (00966) (0)553462757 Tel: (00966) (04) 8283701

www.madeenah.com

ناشر: ام القرى يبلى كيشنز

سيالكوث رَوْقَتُومَندُ ، كُوجِرانواله فون: 0333-8110896, 0321-6466422

## بسم الله الرحمن الرحيم

# عرضِ ناشر

#### www.KitaboSunnat.com

امام العصر حضرت حافظ محمد صاحب محدث گوندلوی برات ایک متنوع اور جامع الصفات شخصیت کے مالک تھے جضول نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے میدان میں یادگار خدمات اور انسٹ نقوش رقم کیے۔ نور الله ضریحه و جعل جنة الفر دوس مثواه

قبل ازیں ہم قارئین کرام کی خدمت میں حضرت حافظ صاحب گوندلوی پڑات کی مایہ ناز کتاب ''دوام حدیث بیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے جی جو بلاشہ دفاع حدیث اور منکرین سنت کے شہات و اعتراضات کے جواب میں ایک وقیع اور بلند پاییخقیق دستاویز ہے، جسے اللہ تعالی کے فضل و کرم، پھر مؤلف بڑائ کے علمی مقام و مرتبہ کی بدولت قبول عام حاصل ہوا اور علمی حلقوں میں استہ نہایت پندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا، اور اندرون و بیرون سے ہمیں نہایت ہی حوصلہ افزاتا گرات موصول ہوئے۔ تقبل الله منا و جعله فی میزان حسناتنا.

ای طرح اب ہم قارئین کی خدمت میں حضرت حافظ صاحب الطق کی ایک اور یادگار کتاب' الاصلاح'' پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس میں بدعت، تقلید المجتہاد، قیاس، شرکیہ عقائد اور بدعی رسومات کے متعلق بلند پایہ تحقیقات زیب قرطاس کی گئ بیں۔ امید ہے اول الذکر کتاب کی طرح اسے بھی اہل علم قدر کی نگاہ ۔۔۔ دیکھیں گے۔

ہے۔ ﷺ بیرگوہر نایاب پہلی بارمؤلف ڈلٹنے کی زندگی میں تین الگ الگ حصوں میں طبع ہوا جسے اب سیجا شائع کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب کی تحقیق و تیز تے کے فرائض مو کو التربیة الإسلامیة فیصل آباد کے ہونہار فاضل طلبہ طافظ مبدالرؤف بن محمد لیقوب، ابراہیم بن بشیر الحسینوی اور محمد فیاض آس نے

🗨 چنانچه ہندوستان میں بھی'' دوام حدیث'' کا بہترین ایڈیشن نفیلۃ اشنے ڈاکٹرعبدالرحمٰن فریوائی نظقہ کی زیر بگرانی دو ہزار کی تعداد میں شاکع ہوا۔ نیز مقالات حدیث از شخ الحدیث مولا نامحمد اساعیل ڈلشنہ کی طباعت عمل میں آئی۔ والبحید للّٰہ علی ذلك فضیلة الشیخ حافظ محرشریف ظین، فضیلة الشیخ مولانا ارشاد الحق اثری ظین اور فضیلة الشیخ حافظ مسعود عالم ظین کی زیر نگرانی اور مشاورت سے سرانجام دیے ہیں۔ جزاهم الله أحسن الجزاء.

علاوہ ازیں ہم نے تخ تخ وحواثی کا کمل مرابعہ کیا ہے اور بعض نقائص کی مناسب اصلاح اور تحقیقی منبج میں یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس طباعت کے حوالے سے اس بات کا اظہار بھی یقینا قابل مرت ہے کہ استاد محترم حافظ عبد المنان نور بوری ﷺ نے از اول تا آخر کتاب کو ممل پڑھا اور مراجعہ کیا، اور جہاں جہاں فظی ومعنوی اصلاح کی ضرورت تھی اس پر تنبیہ فر مائی اور بعض مقامات پر چند حواثی کھے جو ان کے نام سے درج کر دیے گئے ہیں۔ جس سے اس طبعہ کی استنادی حیثیت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ جزاہ الله خیرا.

نیز فضیلۃ الشخ حافظ صلاح الدین بوسف ظی اور محترم ڈاکٹر عبدالرحمٰن فریوائی ظی این نوسف ظی اور محترم ڈاکٹر عبدالرحمٰن فریوائی ظی نے کتاب کا مراجعہ کیا، بعض مقامات پر اصلاح فرمائی اور اپنے علمی مشاغل اور ب پناہ مصروفیات سے وقت نکال کر کتاب کے لیے بہترین مقدمات لکھے جس پر ہم ان کے ممنون ہیں۔ شکر الله سعیهما وہار ك لهما في أعمالهما.

اور آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید تو فق دے تاکہ حضرت حافظ صاحب گوندلوی رشائ کے بقیہ توادرات: شرح مشکاۃ المصائح، مجوعہ رسائل، فآوی جات وغیرہ کو بھی ہم منصر شہود پر لاسکیں جو بحد اللہ طباعت کے مختلف مراحل میں ہیں۔نسال اللہ إتمامها ww.KitaboSunnat.com

شاهد محمود

### بسم الله الرحمن الرحبم

# پیش لفظ

#### www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالی تمام جہانوں کا خالق ومالک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھراسے بے شہر امتیازات سے نوازا، کا کنات کا ذرہ ذرہ اس کا خادم اور فرما نبردار بنا دیا۔ باری تعالی نے انسانوں کے بیدا کرنے کے بعد ان کو بے مہار نہیں چھوڑا بلکہ انسانی زندگی احسن طریقہ سے گزار نے اور ابدی کامیابی کے لیے وہی کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ ذات جو خالق کا گنات ہے وہی اس کی بہترین رہنمائی کرسکتا ہے۔وجی وہ سائنقک اور نقینی چیز ہے جو ہرفتم کی تبدیلی اور ترمیم سے پاک ہے۔اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اس وہی کا پابند تھرایا ہے۔ار شادر بانی ہے:

﴿ إِنَّهِ عُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَبِّكُمْ وَ لَا تَعَيْعُوا مِنْ دُونِهِ آولِيَاءَ قَلِيلًا

مَّا تَنْ تَکُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]

''اس کے پیچیے جلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچیے مت جلو۔ بہت کم تم تصیحت قبول کرتے ہو۔'' خود نبی اکرم ٹائٹیٹر سے یہ اعلان کر وایا گیا:

﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْدِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ المائدة: ٣]

" آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کوکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعت پوری کر دی اور تم پر اپنی نعت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔"

یہ وی کا سلسلہ اگر چہ قدیم ہے لیکن پہلی امتوں کی طرف نازل کردہ کتابوں میں تحریف وتغیر نے راہ پالی اور آج وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں لیکن امت مسلمہ کے لیے وی کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے اٹھایا ہے، اس لیے بہ آج تک ہمارے پاس من وعن محفوظ اور باقی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ذخیرہ وی آج بھی دنیا کے اعلی ترین باقی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ذخیرہ وی آج بھی دنیا کے اعلی ترین

علمی معیارات کے مطابق محفوظ ہے جس کے لیے غیر معمولی حفظ و کتابت کے سلسلے وجود میں آئے جن سے کم تر کوئی نظیر بھی اغیار کے پاس موجود نہیں۔

وحی کے ساتھ نازل کروہ دین الہی آج ہمارے پاس قرآن وسنت کی شکل میں محفوظ نظر آتا ہے، تمام انسانوں سے ان دو چیزوں پر ہی اعتاد کرنے کا کہا گیا اور قرون اولی کے بہترین لوگوں نے اس پر بہتر انداز سے عمل پیراہوکر عملی نمونہ بھی پیش کر دیا۔ رسول کریم گائیم کا ارشاد ہے: "ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما: کتاب الله رسنة رسوله"

''میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے: وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے''

انسانیت کی ابدی فلاح کا دارومدار ان دونوں مصادر پرکلی اعتماد میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو ترک کر دینا ہی دین ہے جسے تروک یا سنت ترکیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مصادر ہیں جن کی تحمیل کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے۔

رسول الله مَنْ الله الله الله الله عن ارشاد فرمات ته:

"فإن خير الحديث كتاب الله، و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" (صحيح مسلم: ٨٦٧، سنن نسائي: ٩٧٩)

"لبلا شبه سب سے بہترين بات الله كى كتاب ہے اور بهترين سيرت محمد مُنْ الله الله كى كتاب ہے اور بهترين سيرت محمد مُنْ الله الله كى كتاب ہے اور بهترين بين اور برنى چيز سيرت ہے ۔ تمام اموريس سے بدترين نئى ايجاد كرده چيزيں بين اور برنئ چيز برعت مراہى ہوت ہے اور برگمراہى كا انجام آگ ہے۔ "

الله تعالىٰ كى طرف سے جب كى رسول يا نبى كو مخصوص لوگوں كى طرف بھيجا جاتا ہے تو اس نبى پرلازم ہوتا ہے كدلوگوں كو برقتم كى خير وشر سے باخبر كر كے جائے۔

الله يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه "انه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه "انه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات یرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

'' بے شک مجھ سے قبل جو نبی بھی گزرا ہے اس پر لازم تھا کہ اپنی امت کی ہراس

لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم" (صحيح مسلم: ١٨٤٤)

خیر کی طرف رہنمائی کر کے جائے جوان کے لیے اس کے علم میں تھی ادر ان کے لیے اس کے علم میں تھی ادر ان کے لیے اس کے علم میں جوشر بھی تھا اس سے ان کو ڈرا کر جائے ۔''

ان نصوص اور ایسے دیگر دلائل سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دین اسلام کس قدر کامل، اکمل اور ابدی افادیت کا حامل دین ہے، اب راہی حق کے لیے صراط متنقیم پرگامزن رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وحی کی کممل اتباع کرے اور جن چیزوں کا شریعت میں وجود نہیں ان کو بطور دین نہ اینائے۔

www.KitaboSunnat.com

دین اسلام کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کی مخالفت اور عنادجس طرح بہت بڑا جرم ہے اسی طرح کوئی آ دمی مسلمان ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود من مانی خواہشات اور رسومات ومحد ثات کو دین کا حصہ قرار دی تو یہ بھی بہت بڑی جسارت ہے۔

دین کے نام پر ایسی چیزوں کی اختراع وایجاد اتنا بردا جرم ہے کہ شرک کے بعد اس کی قباحت سب گناموں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ ایجاد بدعت اپنی طرف سے شریعت سازی ہی کا ووسرا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم سُکھیا گھا کے فرمان کے سطابق بدعت آدمی جب تک بدعت کو چھوڑ نہ دے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ، فرمایا:

"إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته" (رواه الطبراني عن أنس، انظر صحيح الترغيب: ٤٥)

''اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔'
ہر وہ عمل جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی اصل اور ثبوت نہ
ہو بدعت کہلاتا ہے، بدعات دین کے لیے سب سے بڑھ کر نقصان وہ ہیں اس لیے کہ ان کے
کرنے والا اسے نیکی اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کے چھوڑئے کا تصور بھی نہیں
کرسکتا، جبکہ ووسرے گناہوں میں کم اڑ کم گناہ کا احساس موجود رہتا ہے جس سے بیامید ہوتی
ہے کہ کرنے والا نادم ہو کر بھی اسے چھوڑ دے گا۔ بدعتی آ دمی کی مثال ایسے مزدور کی ہے جو دن
بھرخون پینے ایک کر کے محنت تو کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری نہ ملے۔ آپ منافیا کے ارشاد
کے مطابق: بدعتی آ دمی اور اس کاعمل دونوں مردود ہیں۔

بدعت كا أيك دوسرا وبال بير بوتا ہے كہ جہال بدعت كا رواج موتا ہے دہال سے نبى كريم مُنْ اللَّهُمْ

كى تيح سنت الله جاتى ہے - امام دارى في مشہور تابعى حسان بن عطيد كاية قول تقل كيا ہے:
"ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة" (سنن دارمى: ٩٨)

''جولوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے اس قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے قیامت تک ان میں نہیں لوٹا تا۔''

یمی وجہ ہے کہ آج ہر طرف بدعات کا رواج ہے، رسوم وخرافات کو دین کا درجہ دے دیا گیا ہے اور ان کا اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے کہ گویا دین سب کچھ انہی ماہانہ یا سالانہ چند بدعات کا نام ہے، جو ان کا اہتمام کرتا ہے اسے اہل جبہ ودستار، شکم پرورواعظ وخطباء خالص مسلمان اور پکا محب رسول ہونے کی سند جاری کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے نابلد اور ارکان اسلام سے حد درجہ تغافل برتے والا ہو۔

خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اس طرح سادہ لوح عوام زندگی بھر ان پیشہ وروں کے ہاتھوں کنگال ہوتے رہتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ بڑا کارنامہ سرانجام دے رہے ہیں :

﴿ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْاَخْسَرِيْنَ أَعُمَالًا ﴿ الَّنِيْنَ ضَلَّ سَعُيهُمُ فِي الْحَيْوةِ النَّنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُوْنَ النَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤،١٠٣] 

( كهه ديجيا كيا بم تمهيل وه لوگ بتائيل جو اعمال بيل سب سے زياده خسارے والے بيل مي وه لوگ بيل كي زندگي بيل ضائع بوگي اور وه بجھتے بيل كه والے بيل وه ايك اچھا كام كررہے بيل!''

دنیا کی اس بر بختی کے ساتھ ساتھ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے؟
حضرت سہل بن سعد ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ رسول الله مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: میں حوض کوثر پر تمہارا
پیش رَو ہوں گا جو وہاں آئے گا پانی پینے گا اور جس نے ایک بار پی لیا اسے بھی پیاس نہیں لگے
گی ۔ میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانوں گا اور وہ بھی جھے پہچانیں گے (
گی ۔ میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانوں گا اور وہ بھی جھے پہچانیں گے (
لیعنی وہ میری امت سے ہوئے ) پھر انھیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا

بیتو میرے امتی بیں لیکن مجھے بتلایا جائے گا کہ اے محمد عَلَیْمُ اَ آپنہیں جانے ، آپ کے بعد ان لوگوں نے بعد ان لوگوں نے کسے کسے کو کسے کہا دوری ہو! دوری ہو! ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ (صحیح البخاری: ۱۹۸۳، صحیح مسلم: ۲۲۹۰)

بدعت کے اضی قبائے کی بنا پر ہی نصوص کتاب وسنت میں اس کی بہت زیادہ ذمت کی گئی ہے، اس طرح سلف امت کا طریقہ بھی یہی تھا کہ بدعت سے بہت زیادہ ڈراتے اور فرمت کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عربی اللہ نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ بات بہتی ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر واقعی اس نے ایبا کیا ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا۔ (سن الترمذي: ۲۱۵۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رفائن نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ معجد میں اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں آپ ان کے پاس آئے اور فر مایا: ہم نے رسول الله سُلِیْم کے زمانے میں کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، لہٰذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں۔ یہی الفاظ دہراتے رہے حتی کہ ان کومعجد سے نکال دیا۔ (ابولایم)

اسی طرح تمام ادوار میں علاء صالحین نے بدعت کے مقابلہ میں یہی راستہ اپنایا۔ اُشی علاء اور صلحاء کی اس لائی میں ایک اہم نام حضرت العلام امام وقت محدث کامل حافظ محمد گوندلوی بڑائنہ کا بھی ہے، موصوف جس طرح حدیث وسنت کے متندامام ، حافظ اور شخ الکل فی الکل تھے اس طرح بدعات کے خاتمہ اور ان پر رد کے سلسلہ میں بھی تغ بے نیام تھے، وہ اپنی تصنیفات میں اس قدر واضح اور اصولی دلائل کی بنیاد پر اہل بدعت کا رد کرتے ہیں کہ مد مقابل مہوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ استاذگرامی قدر حضرت العلام محدث گوندلوی بڑائنہ نے اپنے قلم رواں سے کوئی دو در جس استاذگرامی قدر حضرت العلام محدث گوندلوی بڑائنہ نے اپنے قلم رواں سے کوئی دو در جس کتابیں یادگار چھوڑی ہیں جن میں سے کئی کتب اہل بدعت کے رد بیں ہیں ، ان میں پختہ علمی دلائل ، دو ٹوک موقف اور نصوص کتاب وسنت پر وسیع نظر اور مجتہدانہ قوت استدلال کی جھک دلائل ، دو ٹوک موقف اور نصوص کتاب وسنت پر وسیع نظر اور مجتہدانہ قوت استدلال کی جھک نظراتی ہے۔ آئی کتابوں میں سے ایک اہم دستاویز زیرِنظر کتاب "الإصلاح" ہے جو

تین حصول پر مشتل ہے، اس میں تقلید ، نداء یا رسول الله ، بشریت رسول ، قبردل بر قبے بنانا ،

<sup>•</sup> يرحديث مرتدين ك بارك يم به چناني مح بخارى من "ارتدوا" [صحيح البخاري، رقم الحديث: ٦٥٨٣] اور "مرتدين" إصحيح البخاري، رقم الحديث: ٣٣٤٩] كانظ وارد موك مير ( نوز يوري )

بیجہ، ساتواں، چالیسواں، فاتحیلی الطعام جیسے بہت سے مسائل پرسیر حاصل؛ بحث کی گئ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئ اصولی مباحث بھی زیر بحث آ گئے ہیں۔ تیسرا حصہ اصولی مباحث پر بنی رسالہ "النبراس فی الفرق بین البدعة والقیاس" پرمشمل ہے۔

یہ مباحث اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ عوام الناس ، طلبہ اور علماء سب کے لیے ان کا گہرا مطالعہ بہت ضروری ہے ۔ علماء ودعاۃ کوخوب سمجھ کر ان سے استفادہ کرنا چاہیے تا کہ آج تلک اہل بدعت کی طرف سے بج فہمی اور خلط محث سے جن امور کو الجھانے کی کوشش کی جارہی ہا ان کے بارے میں علماء حق کا موقف بہت واضح اور ٹھوس ہواور وہ عام لوگوں کو ان کے دام تزویر سے نجات دلانے میں کامیاب ہو کیس۔ اس لیے کہ اصلاح کا طریقہ آج بھی وہی ہے جو امام دار البحرۃ المام الک رشائل نے بیان فرمایا: لن یصلح آحر ھذہ الامۃ الا ما صلح به اول ہا ، "اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح بھی ای چیز سے ممکن ہے جس کے بہلوں کی اصلاح ہوگی۔ (الاعتصام للشاطبی)

یہ تینوں رسائل الگ الگ مصنف کی زندگی ہی میں طبع ہوئے تھے اور آج بالکل نایاب ہیں حتی کہ تحقیق کی غرض ہے مطبوعہ حصوں کو بردی محنت کے ساتھ جمع کرنا پڑا۔ کتاب کو عصر حاضر کے اسلوب میں بہترین شکل میں منظر عام پر لانے کے لیے تحقیق وتخ تنج کی خوبیوں ہے مزین کیا گیا ہے۔ تحقیق وتخ تنج اربعض جگہ پر تعلق کا کام بردی محنت اور جانفشانی ہے ہمارے ادارے کے تحصص کے طلبہ قاری عبدالرؤف، محمد ابراہیم الحسینوی ، محمد فیاض اور محمد سعید جلالپوری ۔سلمھ الله تعالی جمیعا۔ نے سرانجام دیا ہے۔ اس دوران میرے علاوہ دیگر اساتذہ کی رہنمائی بھی ان کو حاصل رہی۔ میں اس موقع پر حافظ شاہر محمود صاحب کا بھی تہہ دل سے شکرگز اربول کہ جنہوں نے اس علمی گو ہرکو طبع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ تعالی ان سب حضرات اور دیگر کارکنان کی مساعی جمیلہ کو اخلاص کے ساتھ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور کتاب کو تمام طبقات کے لیے حد درجہ مفید اور قبولیت عام سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔

مجد شريف بن فتح محد مديم كز التربيه الاسلاميه فيصل آباد

### بسم الله الرخمن الرحبم

#### مقرمه

# ا ہلحدیث اور احناف کے ماہین اختلاف کی حقیقت ونوعیت ایک نہایت اہم مبحث کی وضاحت

محدث العصر، حضرت العلام حافظ محمد گوندلوی برطین (متونی ۱۹۸۵ء) ان نادرہ روز گار شخصیتوں میں سے سے جو ہزاروں سال کی گردشوں کے بعدظہور پذیر ہوتی ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہر روتی ہے برخی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا وہ اپنے وقت کے ظیم محقق، بلند پایہ عالم، نہایت وسیع المطالعہ اور ہے مثال محدث سے، ان کا حلقہ درس بھی بڑا وسیع تھا۔ اس وقت جماعت المحدیث میں جیتے بھی کبار علماء، شیوں ان کا حلقہ درس بھی بڑا وسیع تھا۔ اس وقت جماعت المحدیث میں جیتے بھی کبار علماء، شیوں اکدیث، مفتیان کرام، محققین اور اہل علم وقلم ہیں ان کی اکثریت بالواسطہ یا بلا واسطہ معزرت حافظ صاحب بڑالت ہی کے خوان علم کی ریزہ چین اور آخی کے چشمہ فیف سے سیراب ہے، اور یہ علماء وشیوخ الحدیث ایک نیا کو قرآن و حدیث کے چشمہ صافی سے سیراب کر رہے ہیں اور علماء وشیوخ الحدیث ایک نیا کھر آن و حدیث کے چشمہ صافی سے سیراب کر رہے ہیں اور جہالت و صلالت کے اندھرول میں علوم نبوت کا نور پھیلا رہے ہیں۔ کثر الله أمثالهم وأیدهم بنصرہ العزیز۔

حضرت حافظ صاحب برات کی زندگی کا بیشتر حصہ اور وقت تدریس میں گزرا، وہ مختلف مدارس اہل حدیث میں شخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز رہے۔ حافظ بے مثال تھا، ذہن اخاذ اور نہایت نکتہ رس تھا، مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ ان سے استفادہ کرنے والا بردی بردی لائبر بریول سے بے نیاز ہوجاتا، علوم حدیث و فقہ میں ان کی نظر گہری بھی تھی اور وسیع بھی، الغرض علم و فقہ کی ایک وسیخ دعریض و نیا ان کے دماغ میں سائی ہوئی تھی۔

ہمہ وقت تدریس میں گزارنے کے باوجود قلم و قرطاس سے بھی پچھ تعلق رکھا اور کئی موضوعات پراین علمی یادگاریں چھوڑیں۔ آھی بلندیایہ کتابوں میں سے ایک نہایت عالمانہ ومحققانہ تالیف زیر نظر کتاب"الاصلاح" ہے، جو تین جلدوں میں مطبوع ہے، جو کہنے کوتو ایک بریلوی مصنف کی کتاب "حواز الفاتحة على الطعام" كے جواب میں تحریر کی گئی تھی ليكن اس ميں نہ کورہ کتاب کے دلائل کا پیسٹ مارٹم کرنے کے علاوہ بدعات، تقلید، قیاس واجتہاد جیسے اہم موضوعات یر بھی سیر حاصل اور نہایت محققانہ بحثیں ہیں جو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل اور فاضل مؤلف کے علم و تفقه تحقيق وتدقيق اور وسعت نظر ومطالعه كي بهي مظهر بين \_ تقبل الله جهوده وغفرله ورحمه. حضرت حافظ صاحب قدس الله روحه كى علمي برواز چونكه نهايت بلندهي، طقة درس میں بھی ان کے وسعتِ مطالعہ اور دقّتِ نظر کا اس طرح کا اظہار بالعموم ہوتا رہتا تھا کہ کم فہوں کو ان کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ چنانجدان کی اس فاضلانہ تالیف میں بھی ان کے علم و فقاہت کا وفور اور استناط و استدلال کی قوت عام اہل علم کے لیے شاید حیرت و استعجاب کا باعث ہو۔ اس لیے یہ پوری کتاب، اسلاف کی بعض دقیق و غامض کتابوں کی شرح و توضیح کی طرح ، تسہیلِ مطالب اور توضیحِ مباحث کی متقاضی ہے۔ کاش کسی صاحب علم کو اس کی توفیق میسر ہو۔ بالخصوص ابتدا ہی میں ان کا بیان کردہ ایک نکتہ شاید بہت سے لوگوں کے کیلیے دہنی خلجان کا باعث ہے، اس لیے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوا کہ فی الحال کم از کم اس کی توضیح کر دی جائے۔ اور وہ نکتہ رہے کہ حضرت حافظ صاحب نے ''المحدیث اور حنفیہ میں نہ اصولی اختلاف ب نه فروعي" عنوان قائم كر كے لكھا ب:

"المجديث كے اصول كتاب وسنت، اجماع اور اقوال صحابہ بيں، يعنى جب سى ايك صحابى كا قول ہو اور اس كا كوئى مخالف نه ہو، اگر اختلاف ہو تو ان ميں سے جو قول كتاب وسنت كے زيادہ قريب ہو، اس پر عمل كيا جائے اور اس پر سى عمل، رائے يا قياس كو مقدم نه سمجھا جائے، اور بوقت ضرورت قياس پر عمل كيا جائے، قياس ميں اپنے سے أعلم پر اعتاد كرنا جائز ہے۔ يہى مسلك امام احمد بن طنبل رشك اور ويگر ائم اور المحديث كا ہے۔"

اس کے بعد اعلام الموقعین (تالیف امام ابن القیم رشانیہ) سے ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس میں امام احمد کے ان پانچ اصولوں کا بیان ہے جن پر ان کے فتو دُں کی بنیاد ہوتی تھی، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

اول: نصوص۔ (لیعنی قرآن و حدیث کے صریح احکام) ان کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی طرف التفات نہ فرماتے۔

دوم: صحابہ کے فناوی ۔ جب کسی صحابی کا فتوی ملتا، جس کا کوئی مخالف معلوم نہ ہوتا، تو اس پر فتوی دیتے۔

سوم: جب صحابہ میں اختلاف ہوتا تو اس قول کو لیتے جو کتاب وسنت کے زیادہ قریب ہوتا، ان کے اقوال سے باہر نہ نکلتے۔

چہارم: مرسل اور حسن حدیث کو لینا، جبکہ اس باب میں کوئی اور ولیل اس کے خالف نہ ہو۔

ان کے نزویک حسن کے مختلف مراتب ہیں، جب اس بارے میں کوئی خالف اثر یا قول صحابی یا اجماع نہ ملے تو اس حسن پر (جس کو وہ اپنی مخصوص اصطلاح میں ضعیف سے تعبیر کرتے ہیں) پر عمل کرنا ان کے نزویک قیاس سے اولی ہے۔ اس حدیث سے مراد باطل، منکر اور وہ حدیث نہیں جس میں کوئی راوی متبم ہو، جس پرفتو کی دینا منع ہو۔ انکہ اربعہ میں سے ہرایک فی الجملہ اس بات میں ان کے ساتھ موافق ہے۔

پنجم: قیاس، اس کوضرورت کے وقت لیتے۔ جیسے امام شافعی سے بھی منقول ہے کہ قیاس کی طرف صرف ضرورت کے وقت رجوع کیا جاتا ہے۔

امام احمد کے فنادی کے یہی پانچے اصول ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ پانچ اصول صرف امام احمد ہی کے نہیں بلکہ ان کے علاوہ تینوں ائمہ (امام مالک، امام شافعی اور امام ابوحنیفہ بھی ہیں۔ علاوہ ازیں محدثین لیعنی المحدیث کے نزدیک بھی تقریباً یہی اصول ہیں، صرف مرسل روایت سے جمیت و استناد کے وہ قائل نہیں لیکن ندکورہ اقتباس میں مرسل کا حوالہ جس اعتبار سے آیا ہے وہ ہے قیاس کے مقابلے میں مرسل روایت سے استدلال کرنا، اور یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، مطلقاً مرسل روایت محدثین

کے نزدیک نا قابل جحت ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں فقہی اختلافات کی جومعرکہ آرائی ہے وہ اہلحدیث اور احناف کے درمیان ہے۔ دوسری فقہوں کے بیروکار یہاں نہیں ہیں اور اگر کہیں ہیں تو وہ اتن محدود تعداد میں ہیں کہ وہ کا اعدم کے علم میں ہیں۔ اس لیے جب میہ کہا جائے کہ اہلحدیث اور احناف میں کوئی اختلاف ہیں کوئی اختلاف ہی نہیں نہ اصولی اور نہ فروعی، تو اس بر اظہارِ تعجب ایک فطری امر ہے۔ بنابریں حضرت حافظ صاحب بنالیہ کی بات کی تو جیہ نہایت ضروری ہے۔

حضرت حافظ صاحب برطنے کی زندگی حدیث پڑھاتے ہوئے گرری ہے اور اس میں قدم پر حدیث وفقہ کا ظرائ سے آتا ہے۔ اس لیے حافظ صاحب کا فرمان یوں ہی سطی سا نہیں ہوسکتا بلکہ یہ ایک طرف ان ان کے جذبہ وحدت امت کا خماز ہے، جیبا کہ ان کا درسِ بخاری اس کا شاہد عدل ہے، راقم کوخود اختتام بخاری پر ان کا درس بخاری سننے کا شرف حاصل ہے۔ اس میں وہ شاہ ولی اللہ وطلق کے حوالے سے اس موقف کو تفصیل سے بیان فرماتے تھے جو شاہ ولی اللہ وطلق کے حوالے سے اس موقف کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ وشاف اور اہل حدیث کے درمیان توافق کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ زیر نظر کتاب میں بھی انھون نے شاہ صاحب ہی کے حوالے سے اس محث کو بیان فرمایا ہے۔

دوسرا، حافظ صاحب کا بیر بیان ان کے نہایت گہر ہے مطالعے اور وُسعت کا مظہر ہے اور و اس طرح کہ جہاں تک امام ابو حنیفہ اور ان کے جلیل القدر تلاندہ (امام محمد اور قاضی ابو بوسف وغیرہ دُر ہے) کا اور ان کا ساطرز فکر وعمل اختیار کرنے والوں کا تعلق ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو واقعی المجدیث اور احناف کے اصولوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اور فروع اصول کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے فروع میں اختلاف بھی کوئی معتد بہ حیثیت نہیں رکھتا۔

لیکن فقہائے احناف کا ایک دوسرا گروہ ہے جو اکثریق گروہ ہے، اس نے دعویٰ تو بید کیا کہ وہ امام ابو اللہ کا مقلد ہے لیکن اضوں نے اپنے امام اور صاحبین (امام محمد اور امام ابو بیسف ) کے طرز فکر وعمل سے میسر انحراف کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ فقہ حفی ان متیوں ائمہ کے اقوال کے جموعے کا نام ہے۔ فقہ تنفی میں مفتی بہ قول بھی امام ابو حنیفہ کا ہوتا ہے، بھی امام حمد کا اور بعض دفعہ امام زفر وغیرہ کا بھی۔ ربیصورت حال فقہ حفی میں توسع اور بھی قاضی ابر یوسف کا اور بعض دفعہ امام زفر وغیرہ کا بھی۔ ربیصورت حال فقہ حفی میں توسع

کی اور احادیث صحیحہ سے عدم انحراف کی ایک بری بنیاد بن سکی تھی، لیکن افسوس بعد میں آنے والے فقہائے احناف نے اسپ اسکہ ثلاثہ کے مسلک اور طرز عمل سے انحراف کیا، جس کی وجہ سے فقہی اختلافات کی طبیح وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور نوبت بایں جا رسید کہ اب اس کا پاٹنا تقریباً ناممکن ہوگیا ہے۔

اس دوسرے گروہ کی دوتشمیں ہیں۔ ایک گروہ میں انحراف کم ہے یا کم از کم اصول میں وہ اپنے ائمہ ثلاثہ کے بہت قریب ہے، گوعمل کے اعتبار سے وہ بھی دور ہے۔

دوسری قتم ان علاء و نقهاء کی ہے جو بدترین قتم کے تقلیدی جمود کا شکار ہے اور برملا احادیث کی جیت کا انکار کرتا ہے۔

اس اعتبارے احناف تین گروہوں میں منقسم ہیں:

پہلا گروہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردانِ رشید امام محمد اور امام ابو یوسف رجست اور ان کا ساطرزعمل اختیار کرنے والوں پر مشمل ہے، ان سے المحدیث کا اصولی طور پر اختلاف نہیں، حضرت حافظ صاحب گوندلوی بھست نے احماف سے اصول و فروع میں اختلاف کی جونفی فرمائی ہے، اس کا تعلق اس گروہ سے ہے۔ ہم چند اقوال اور مثالوں سے اس گروہ کا اصولی موقف بیان کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہوجائے۔

# امام ابوحنیفه اور صاحبین کا طرز فکر وعمل :

امام ابو حنیفہ و اللہ کی عظمت و فقاہت مسلم ہے، اس میں دو رائے نہیں لیکن زیا ان کا طرز عمل دیکھیے۔ امام صاحب سے بوچھا گیا کہ اگر آپ کی کوئی الیمی بات ہو جو کتاب اللہ کے خالف ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ کے مقابلے میں میری بات چھوڑ دو۔ ان سے کہا گیا: جب آپ کی بات حدیث رسول کے خلاف ہو تو؟ آپ نے فرمایا: حدیث رسول کے مقابلے میں میری بات تول صحابی کے خلاف مقابلے میں میری بات ترک کردو۔ پھر آپ سے کہا گیا: اگر آپ کی بات قول صحابی کے خلاف ہو تو؟ آپ نے فرمایا: اس کے مقابلے میں بھی میری رائے کونظر انداز کردو۔ امام صاحب کا یہ تول امام شوکائی نے "القول المفید" میں نقل کیا ہے۔ ان کی اصل عبارت درج ذیل ہے: قول امام شوکائی نے "القول المفید" میں نقل کیا ہے۔ ان کی اصل عبارت درج ذیل ہے: قول امام صاحب المهدایة فی روضة العلماء: إنه قبل لأبی حنیفة: إذا قلت

قولًا، و كتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بكتاب الله، فقيل له: إذا كان خبر الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إذا كان قول الصحابي يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بقول الصحابي." (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ص: ٣٣)

حصرت الامام نے اپنے شاگردرشیدامام ابو بوسف سے کہا:

"ويحك يا يعقوب! لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا بشر، نقول القول اليوم، ونرجع عنه بعد غد."

(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر، ص: ١٤٥)

"اے یعقوب! میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات مت لکھا کرو، اس لیے کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، آج ہم ایک بات کہتے ہیں، اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں، کل کی کہی ہوئی بات سے پرسول رجوع کر لیتے ہیں۔ "
کل کی کہی ہوئی بات سے پرسول رجوع کر لیتے ہیں۔ "
آپ نے اہل علم وفتو کی کوتا کیدفر مائی:

"حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي."

(الميزان الكبرى للشعراني، ص: ٣٨)

''جس شخص کومیری کهی ہوئی بات کی دلیل کاعلم نہیں، اس پرحرام ہے کہ وہ میرے قول برفتوی جاری کرے۔''

اور آپ نے اپنا ندہب ان الفاظ میں بیان فرمایا:

"إذا صح الحديث فهو مذهبي."

(رد المحتار لابن عابدين: ١/ ٦٨، دار الفكر، ١٩٦٦ع)

''جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔''

لیعنی حدیث صحیح کے مقابلے میں کسی کی رائے کو اہمیت حاصل نہیں۔ میری رائے بھی حدیث کے خلاف ہوتو وہ بھی قابل النقات نہیں بلکہ ترک کے لائق ہے اور حدیث صحیح بی اصل چیز ہے اور یہی میرا فدہب ہے۔

آپ جب فتوگ دیتے تو فرماتے:

" ينعمان بن ثابت كى رائ ہے، مارے خيال ميں يد ببت اچھى رائ ہے، جو

اس سے بہتر بات پیش کرے اس کی بات کوتر جے ہے۔' (إعلام الموقعیں: ١/٥٧)
آپ حدیث کوکتنی اہمیت دیتے تھے اس کا اندازہ امام ابو یوسف کے اس واقعے سے لگا
سے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رٹھائے کا مسلک سے بیان کیا گیا ہے کہ وقف کا فروخت کرنا جائز ہے،
حالا تکہ حدیث میں واضح طور برموجود ہے:

"لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث." (صحيح البحاري، الوصايا، حليث: ٢٧٧٢) "وقف نه فروخت كيا جائے، نه بهبركيا جائے اور نه ورثے ميں تقسيم كيا جائے۔" امام ابو يوسف فرماتے ہيں:

"لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به، ورجع عن بيع الوقف." (سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني: ٣/ ٨٦)

''اگر امام ابو صنیفہ کو بیہ حدیث مل جاتی تو اس کے مطابق ہی موقف اختیار کرتے اور اپنے بچے وقف کے مسلک سے رجوع کر لیتے۔'' قاضی صدر الدین ابن الی العز حفی لکھتے ہیں:

"وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة الحضروات وغيرها: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت."

(الاتباع لابن أبي العز الحنفي، ص: ٢٨، المكتبة السلفية، لاهور)

"جب امام ابو بوسف نے صاع کی مقدار اور سبزیوں میں زکوۃ وغیرہ کے مسائل میں رجوع کرلیا تو فرمایا: اگر میرے استاذ کے علم میں بھی وہ چیز آ جاتی جو میرے علم میں آئی تو وہ بھی اس طرح رجوع کر لیتے جیسے میں نے رجوع کرلیا۔"

گویا امام ابوصنیفہ رشینے نے اپنے تلافرہ کی تربیت ایسے انداز میں فرمائی کہ قرآن و صدیث کے نصوص کا احترام اور ان کالتعلیم کرنا ضروری ہے اور یوں ان کوفقہی جمود سے بچنے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے خصوصی تلافرہ امام ابو یوسف اور امام محمد دیات نے استاذ سے بے شار مسائل میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد دو تہائی بیان کی گئی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

"استنكف أبو يوسف و محمد من اتباعه في ثلثي مذهبه." (المنحول من تعليقات الأصول للغزالي، دار الفكر، بتحقيق محمد حسن هيتو) "ان دونوں شاگردوں نے اپنے امام کے مذہب کے دو تہائی مسائل کا انکار کیا ہے۔"
اور یہ اختلاف فروی مسائل تک محدود نہیں بلکہ یہ اختلاف مولا نا عبدالحی تکھنوی اللہ نے بقول اصول میں بھی کچھ کم نہیں۔ بہنانچہ وہ مقدمہ "عمدة الرعایة" میں تحریفرماتے ہیں:
"فإن محالفتهما لأبي حنیفة في الأصول غیر قلیلة حتی قال الإمام الغزالي: إنهما حالفا أبا حنیفة في ثلثي مذهبه."

(مقدمه عمدة الرعاية في حل شرح الوفاية، ص: ٨، مطع تجبائى دبلى)

"دونوں شاگردوں كى اپنے استاذ امام ابوحنيفه أشاش سے اصول ميں مخالفت بھى كھ كم
نہيں، حتى كه امام غزالى نے كها كه انھوں نے اپنے استاذ كے ندہب سے دو تہائى
مسائل ميں اختلاف كيا ہے۔"

ندکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ اور ان کے تلاندہ خاص ہرگز اس فقہی جمود کے قائل نہیں ہیں جوان کے بعد ان کے اکثر پیرو کاروں اور نام لیواؤں میں پیدا ہوا۔ نہ انھوں نے اعادیث سے انحراف وگریز کے لیے خاص اصول وضع اور استعال کیے، جیسا کہ بعد کے اعتزال سے متاثر فقہائے احتاف نے وضع کیے اور ان کی بنیاد پر بہت می احادیث کورد کر دیا، جیسا کہ آگے اس کی کچھ ضروری تفصیل آئے گی۔

## www.KitaboSunnat.com

اینے ائمہ کے سیح پیروکار:

انھی کے نقشِ قدم پر چلنے والے وہ بعض علاء ہیں جھوں نے احادیث صححہ کی بنیاد پراپی فقہ حنی کے بہت سے مسائل یا بعض کو چھوڑ دیا اور احادیث کو ترجیح دی۔ جیسے مولانا عبدائی لکھنوی وغیرہ ہیں، جس کی تفصیل ہمارے فاضل دوست اور محقق مولانا ارشاد الحق اثری طاق کی کمھنوی وغیرہ ہیں، جس کی تفصیل ہمارے فاضل دوست اور محقق مولانا ارشاد الحق اثری طاق کہ کہت کہت کہت کہت کہت مسلک احتاجہ کی جاسکتی ہے۔ انھوں نے ایک دو نہیں بیسیوں مسائل میں حفی فقہ کو چھوڑ کر اس مسلک اور رائے کو اختیار کیا جس کا اثبات احادیث سے ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی بعض حفی علاء ہیں جھوں نے یہی موقف اختیار کیا اور حدیث کو اور اس سائل میں جھی اور اس کے بین جھوں نے یہی موقف اختیار کیا اور حدیث کو اور اس کی بعض مثالین حضرت حافظ صاحب رشائت ہے ہیں۔ بیسین کی بین ، جھیں آ ہے ملاحظہ فرما کیں گے۔

### شاه ولی الله محدث د بلوی کا مسلک ومشرب:

ان میں ایک نہایت نمایاں مثال شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رشی (متوفی ۲ کا اھ) کی بھی ہے جن کے طرز فکر وعمل کو اپنانے کا دیو بندی احناف بھی وعویٰ کرتے ہیں لیکن بیان کا صرف وعویٰ ہی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو اہلحدیث اور احناف کے درمیان فقہی اجتلافات کی خلیج یا شدت یقیناً کم ہوجاتی۔ شاہ صاحب رشین کا موقف حضرت محدث گوندلوی رشین نے بھی بیان کیا ہے، جو کتاب میں آپ ملاحظہ فرما کیں گے لیکن ہم اپنی بات کی وضاحت کے لیے اس کو یہاں اپنے الفاظ اور سیاق میں بیان کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں، اس میں کچھ تکرار تو یقیناً ہوگ کیان انداز اور اسلوب کی تبدیلی سے ان شاء اللہ یہ قترِ مکرر کی حیثیت کی حامل ہوگی، جس سے کام و دبین کی لذت وہ چند ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔

علاوہ ازیں شاہ صاحب ڈللٹ نے اپنی مخلصانہ مساعی سے جہاں ایک طرف فقہی جمود کو توڑا، دہاں دوسری طرف اس کو کم کرنے کے لیے ایسے فکری ونظریاتی خطوط کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جنھیں اختیار کر کے فقہی اختلافات کی شدت و وسعت اور حزبی تعصب کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انھوں نے اس کے لیے ایک تجویز تو یہ پیش کی ہے کہ فقہی اختلافات بالخصوص حنفی شافعی اختلافات قرآن و حدیث کے ظواہر پر پیش کیے جائیں، جوان کے مطابق یا ان کے اُقرب ہول انھیں تسلیم کرلیا جائے اور جوفقہی مسائل قرآن وحدیث کےخلاف ہوں، آخیں ترک کر دیا جائے۔ دوسری تجویز یہ پیش کی ہے کہ فقہائے اہل حدیث اور فقہائے اہل الرائے دونوں اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اول الذکر گروہ قرآن و حدیث کے ظواہر کو تقدس کا اتنا درجہ نہ دے کہ تفقہ بالکل نظر انداز ہوجائے، جیسے اہل ظاہر (امام ابن حزم وغیرہ) نے کیا، اور ثانی الذكر گروہ اتوالِ ائم كواتني اہميت نه دے كه قرآن و حديث كے نصوص سے بھي وہ فاكّ تر ہو جائیں، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کیا جائے۔فقہائے کرام کی فقہی کاوشوں سے بھی استفاده کیا جائے کیکن نصوص صریحہ کا بھی پورا احترام و تقدس ملحوظ خاطر رہے۔ اسے وہ محققین فقہائے اہل حدیث کا طریقہ بتلاتے ہیں اور اسی کی تلقین انھوں نے بہ شد و مد اور بہ تکرار و اصرار کی ہے۔ اس سلیلے کی چند عبارتیں پیش خدمت ہیں۔

ابل سنت اورسلف کے منہاج کی پابندی کی وصیت کرتے ہوئے فروعات کے بارے میں کتاب وسنت، قد مائے الل سنت اورسلف کے منہاج کی پابندی کی وصیت کرتے ہوئے فروعات کے بارے میں لکھتے ہیں:

''و ور فروع پیروی علمائے محدثین کبار کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و دائما تفریعات فقہیہ را ہر کتاب وسنت عرض نمودن آنچے موافق باشد در حیز قبول آوردن والا کالائے بد ہرلیش خاوند دادن۔ امت رائیج وقت از عرض جمہدات ہر کتاب وسنت استغناء حاصل نیست و سخن متقدم فقہاء کہ تقلید عالمے را دست آویز ساختہ تتبع سنت را ترک کردہ اندنشیندن و بدایشاں التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری اینال''

''فروع میں علمائے محدثین کی پیروی کرنا جو حدیث و فقہ کے جامع ہیں۔ مسائل فقہیہ کو کتاب وسنت پر پیش کرنا، جو ان کے موافق ہوں انھیں قبول کرنا اور مخالف کو پینک دینا۔ امت کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ ہر وفت اجتہادی مسائل کو کتاب وسنت پر پیش کرتی رہے اور وہ خشک فقہاء، جضوں نے تقلید کو ضروری قرار دے رکھا ہے اور سنت کی تلاش وجتجو کو ترک کیا ہوا ہے، ان کی با تیں نہ سننا، نہ ان کی طرف نظرِ التفات کرنا۔ ان کے بغیر ہی حق تعالی کے قرب کی جتجو کرنا۔'' التف ہیمات الإلهية "جلد اول میں فرماتے ہیں:

"إني أقول لهؤلاء المسمين أنفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث النبي مُلِيلة بإسناد صحيح، وقد ذهب إليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين، ولا يمنعهم إلا التقليد، لمن لم يذهب إليه، ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم، وأئمة أهل الدين، إنهم جميعا على سفاهة وسحافة رأي وضلالة وإن الحق أمر بين بين. "

''میں ان سے کہنا ہوں جوخود کو فقہاء سمجھتے اور ان میں انتہائی تقلیدی جمود آچکا ہے کہ جب ان کو امت میں معمول بہ صحیح حدیث پہنچتی ہے تو اس پرعمل سے آھیں صرف تقلید جامد روک دیتی ہے، اور بالکل ظاہر پرست حضرات سے بھی کہنا ہوں جو ایسے فقہاء کا انکار کرتے ہیں جو حاملین علم اور ائمہ دین ہیں کہ بید دونوں فریق غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ بیم فہمی کی راہ ہے اور معاملہ (حق) ان دونوں کے بین بین ہے۔'' کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں:

"وأشهد لله بالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة ممن يخطئ ويصيب أن الله كتب على اتباعه حتماً، وأن الواجب على هو الذي يوجبه هذا الرجل على، ولكن الشريعة الحقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان، قد وعاها العلماء، وأداها الرواة، وحكم بها الفقهاء، وإنما اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى أنهم رواة الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم علموا ما لم نعلم، وأنهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل، فلذلك قلدوا العلماء، فلو أن حديثاً صبح، وشهد بصحته المحدثون، وعمل به طوائف، فظهر فيه الأمر، ثم لم يعمل به هو، لأن متبوعه لم يقل به، فهذا هو الضلال البعيد." (حوالة مذكور، ص: ٢٧٩)

''میں اللہ کے لیے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ امت میں سے کسی آ دمی کے متعلق ، جس سے خطا وصواب دونوں باتوں کا احتمال ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے اس کی اطاعت مجھ پر فرض کر دی ہے اور میرے لیے صرف وہی چیز واجب ہے جے وہ واجب قرار دے، کفر ہے۔ کیونکہ شریعت اس شخص سے مدتوں پہلے موجود ہے، جسے علماء نے یاد کیا، راویوں نے بیان کیا اور فقہاء نے اس کے مطابق فیصلے کیے۔ لوگوں نے علماء کی تقلید پرصرف اس لیے اتفاق کیا کہ وہ آ مخضرت متا اللیج ہمارا ویبا مشغلہ نہیں۔ لیکن اگر ہیں، انھیں جوعلم تھا ہمیں نہیں اور علم ان کا مشغلہ تھا، جبکہ ہمارا ویبا مشغلہ نہیں۔ لیکن اگر مدیث تھے ہو، محدثین نے اس کی صحت کی گواہی دی ہو، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہواور معاملہ واضح ہو چکا ہو، پھر اس حدیث پر اس لیے عمل نہ کیا جائے کہ اس کے امام یا متبوع نے اس کے مطابق فتوی نہیں دیا تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔'

نیز فرماتے ہیں:

"ونشأ في قلبي داعية من جهة الملأ الأعلى، تفصيلها أن مذهبي أبي

حنيفة والشافعي هما مشهوران في الأمة المرحومة، وهما أكثر المذاهب تابعاً وتصنيفاً، وكان جمهور الفقهاء و المحدثين والمفسرين والمتكلمين والصوفية متمذهبين بمذهب الشافعي، وجمهور الملوك وعامة اليونان متمذهبين بمذهب أبي حنيفة، وأن الحق الموافق لعلوم الملأ الأعلى اليوم أن يجعلا كمذهب واحد، يعرضان على الكتب المدونة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفريقين، فما كان موافقاً بها يبقى، وما لم يوجد له أصل يسقط، والثابت منها بعد النقد إن توافق بعضه بعضا، فذلك الذي يعض عليه بالنواجذ، وإن تخالف تجعل المسئلة على قولين، ويصح العمل عليهما أو يكون من قبل اختلاف أحرف القرآن أو على الرخصة والعزيمة أو يكونان طريقين للحروج من المضيق، كتعدد الكفارات أو يكون أخذا بالمباحين المستويين، لا يعدو الأمر هذه الوجوه إن شاء الله تعالىٰ."

(التفهيمات الإلهية: ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠، حيدرآ باوسنده، ١٩٦٤ع)

#### اس عبارت كاخلاصه بيه:

'ملا اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں بید داعیہ پیدا ہوا کہ امام ابو صنیفہ اور امام شافعی ﷺ کے نداہب کو جو امت میں مشہور ہیں، ان دونوں کو کیجا کر دیا جائے (جس کا طریقہ بیہ ہے کہ) دونوں نداہب کے فقہاء وعلماء کی مرتبہ کتابوں کو حدیث نبوی پر پیش کیا جائے، جو مسائل حدیث کے موافق ہوں، قبول کر لیے جا کیں اور جن کی اصل حدیث میں نہ ہو، آئیس ساقط کر دیا جائے۔ اس طرح نفذ ونظر (جائج بڑتال) کے بعد جن مسائل میں اتفاق ہو جائے ان پر مضبوطی سے عمل کیا جائے۔ اگر اختلاف ہوتو وہاں دورا کیں تصور کرلی جا کیں اور دونوں پر عمل صحیح سمجھا جائے۔'' اگر اختلاف ہوتو وہاں دورا کیں تصور کرلی جا کیں اور دونوں پر عمل صحیح سمجھا جائے۔'' التفھیمات جلد دوم میں اس کی بایں طور وضاحت فرماتے ہیں:

"ونحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء، لاسيما هاتان الفرقتان العظيمتان الحنفية والشافعية، وخصوصاً في الطهارة والصلوة، فإن لم يتيسر الاتفاق، واختلفوا، فنأخذ بما يشهد له ظاهر الحديث ومعروفه، ونحن لا نزدري أحداً من العلماء، فالكل طالبوا الحق، ولا نعتقد العصمة في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان في معرفة الخير والشر الكتاب على تأويله الصريح، ومعروف السنة، لا اجتهاد العلماء ولا أقوال الصوفية." (التفهيمات الإلهية: ٢/ ٢٤٢-٢٤٢)

اس عبارت کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

"فروعات میں وہ چیزیں لے تی جائیں جن پر علاء متنفق ہو جائیں۔ بالحضوص حفی، شافعی فقہ سے نماز اور طہارت کے متفقہ مسائل لے لیے جائیں اور اگر اتفاق نہ ہوسکے تو پھر ظاہر حدیث اور معروف حدیث کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہم کسی صاحب، علم کی تحقیر نہیں کرتے، سب طالب حق تھے، تاہم نبی اکرم مُثَاثِیْم کے علاوہ ہم کسی اور کی تحصمت کا اعتقاد نہیں رکھتے اور خیر وشرکی معرفت کے لیے میزان ہمارے نزدیک الله کی کتاب اور معروف سنت ہی ہے نہ کہ علاء کے اجتہاد اور صوفیہ کے اقوال۔"

"الانصاف" اور "عقد الجيد" بين بھی شاہ صاحب نے اس موضوع پر بڑی عمدہ اور مفيد بحثيں کی بين، بلکہ يہ دونوں کتابيں خاص اس موضوع پر بين اور فقتى اختلاف کا ایک معتدل حل پیش کرتی ہیں۔ ان اقتباسات سے دو باتیں بہر حال واضح ہیں:

- ا۔ ان کے نزدیک نصوص قرآن وحدیث دیگر تمام اجتہادات واقوال ائمہ سے زیادہ اہم ہیں۔ ۲۔ وہ فقہی اختلافات اور تقلیدی جمود پر مطمئن نہیں بلکہ وہ اس کوختم کرنے کی شدید آرز واور خواہش رکھتے تھے اور ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقلیدی اور فقہی جمود کو سخت نالیند کرتے ہیں۔
- سوں شاہ ولی اللہ ان خود ساختہ فقہی اصولوں کے بھی خلاف، ہیں جن کی بنا پر غالی مقلدین نے بہت سی احادیث ِصححہ مستر دکر دی ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ککھتے ہیں: '' سامل نہ میں ایک نہ میں خور اصول میں میں کرمیز خذا ان برای کیام نہ

"برحائل ندہے برائے ندہب خود اصول درست کردو ضفیاں برائے احکام ندہب خود اصلے چند تراشیدہ اندمثل الخاص مبین فلا یلہ حقه البیان، العام قطعی

كالخاص، المفهوم المخالف غير معتبر، الترجيح بكثرٌ الرواة غير معتبر، الزيادة على الكتاب نسخ، إلى غير ذلك.''

(قرة العينين في تفضيل الشيخين، ص: ١٧٦)

"ہر مذہب والے نے اپنے مذہب کے (اثبات کے) لیے اصول بنا لیے، احناف نے اپنے مذہب کی پختگی کے لیے بچھ اصول تراش لیے ہیں (جن کی روثن میں وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں) مثلاً خاص مبین ہے، اسے بیان کی ضرورت نہیں۔ عام بھی خاص کی طرح قطعی الدلالہ ہے۔منہوم مخالف معتبر نہیں۔ کثرت رواۃ کی وجہ سے ترجیح غیر معتبر ہے۔ کتاب اللہ پرزیادتی، کتاب کا شخ ہے، وغیرہ وغیرہ و

ان خود ساخته اصولوں کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے کتنی ہی احادیث صحیحہ وقویہ کورو کر دیا ہے، جس کی تفصیل بڑی لمبی اور دل خراش ہے۔ شاہ صاحب نے "حجة الله الله الله الله اور ان کی بنا پر الله اور ان کی بنا پر احادیث کورد کرنے کا ذکر کیا ہے۔

ہم نے یہاں شاہ صاحب کا بیا قتباس صرف اس پہلو کی وضاحت کے لیے پیش کیا ہے کہ وہ ایسے تقلیدی جمود کے سخت خلاف ہیں جس کی دعوت مقلدین دیتے ہیں۔

سم ۔ شاہ صاحب کی فقہی وسعت ان کے اس طرزعمل سے بھی واضح ہوتی ہے جو انھوں نے دامیوں نے دامیوں نے دامیوں نے دامیوں نے دامیوں کے دامیوں کے دامیوں کے سلسلے میں اختیار فرمایا ہے۔ شاہ صاحب نے مختلف مقامات پر اجتہاد اور استنباطِ مسائل کے دوطریقے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

"باید دانست که سلف استنباط مسائل و فناوی بردو وجه بودند کیم آ نکه قرآن و حدیث و آثاره و است و دیگر و آثاره است و دیگر آثاره و آثاره است و دیگر آثاره این که قواعد کلیه که جمع از ایم تنقیع و تهذیب آن کرده اندیاد گیرند به ملاطئهٔ ماخذ آنها پس برمسئله که وارد می شد جواب آن از جمال قواعد طلب می کردند و این طریقه اصل راه فقهاء است و غالب بربعض سلف طریقهٔ اولی بود و بربعض آخر طریقهٔ ثانیه: " درموفی، شرح موطاً: ۱/ ۲، طبع قدیم)

"سلف میں استنباطِ مسائل (اجتہاد) کے دوطریق تھے۔ پہلا مید کمقرآن وحدیث اور

آ ثار صحابہ جمع کیے گئے اور ان کی روثنی میں آ مدہ مسائل پرغور کیا گیا، یہ محدثین (اہل الحدیث) کا طریقہ تھا۔ دوہرا طریقہ یہ کہ (قرآن و حدیث اور آ ثار صحابہ کی بجائے)
ائمہ کے منفح اور مہذب قواعد کلیہ کی روثنی میں پیش آ مدہ مسائل کا حل تلاش کیا گیا اور اصل مآ خذ (قرآن و حدیث) کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہ مجھی گئ، یہ فقہاء کا طریقہ ہے۔ سلف میں سے ایک گروہ و پہلے طریق کا پابند ہے اور ایک گروہ دوسرے طریق کا۔'' اور "عقد الدجید" میں شاہ صاحب نے اہل حدیث (محدثین) کے ہمی دوگروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک محققین فقہائے اہل حدیث اور دوسرے ظاہری اہل حدیث، اور اہل ظواہر کو محققین اہل حدیث سے الگ قرار دیا ہے، ظاہریوں کی علامت یہ بتلائی ہے کہ وہ قیاس فراہم کو عقبین اہل حدیث سے الگ قرار دیا ہے، ظاہریوں کی علامت یہ بتلائی ہے کہ وہ قیاس و اجماع کے قائل نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب محققین فقہائے اہل حدیث کے طرف اجتہاد اور استناط مسائل کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

"فهذا طريقة المحققين من فقهاء المحدثين، وقليل ما هم، وهم غير الظاهرين من أهل الحديث الذين لا يقولون بالقياس والإحماع." (عقد الحيد مع ترجمة سلك مرواريد، ص: ٤٤، طبح مجتبائي، وبلي)

'دمخققین فقہائے اہل حدیث محدثین کا بیطریقہ تھا اور ایسے لوگ کم ہیں اور بیلوگ علیحدہ ہیں ظاہری اہل حدیث سے جو قیاس کے قائل ہیں نہ اجماع کے۔''

ججة الله البالغه ميں شاہ صاحب نے انھی محققین فقہائے اہل صدیث کے ان قواعد کا تذکرہ فرمایا ہے جو ان کے نزدیک تطبیق میں العصوص، اشتباط مسائل، اجتہاد و رائے کے لیے معیار اور بنیادی اصول ہیں۔ جن کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے:

''جب قرآن مجید میں کوئی تھم صراحناً موجود ہوتو اہل حدیث کے نزدیک کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔

اگر قرآن مجید میں تاویل کی گنجائش ہو اور مختلف مطالب کا احتمال ہوتو حدیث کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ قرآن کا وہی مفہوم درست ہوگا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو۔ اگر قرآن مجید کسی حکم کے متعلق خاموش ہوتو عمل حدیث پر ہوگا۔ وہ حدیث چاہے فقہاء کے درمیان مشہور ومعروف ہو یا کسی شہر کے ساتھ مخصوص ہو یا کسی خاندان یا کسی خاص طریقے سے مروی ہو اور چاہے اس پر کسی نے عمل کیا ہویا نہ کیا ہو۔ وہ حدیث (بشرط صحت) قابل استناد ہوگی۔

جب کسی مسئلے میں حدیث مل جائے تو کسی امام اور مجتہد کی بروا نہ کی جائے گی، نہ کوئی اثر قابل قبول ہوگا۔

جب پوری کوشش کے باوجود کسی مسئلے میں حدیث ند ملے تو صحابہ و تابعین کے فتوول برخل کیا جائے گا، اور اس میں کسی قوم اور شہر کی قید یا تخصیص نہیں ہوگ۔ اگر خلفاء ادر جمہور فقہاء مشفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔

رفقہاء میں اختلاف ہوتو زیادہ متق و عالم اور زیادہ حفظ وضبط رکھنے والے مخص کی حدیث قبول کی جائے گا، اگر علم و حدیث قبول کی جائے گا، اگر علم و فضل، ورع وتقوی اور حفظ وضبط میں سب برابر ہوں تو اس مسئلے میں متعدد اقوال متصور ہوں گے جن میں سے ہرایک برعمل جائز ہوگا۔

اگراس میں بھی اطمینان بخش کامیابی نہ ہوتو قرآن وسنت کے عمومات، اقتضاء اور ایماء ات (اشارات) پرغور کیا جائے گا۔ اصول فقہ کے مروجہ قواعد پر اعتاد نہیں کیا جائے گا بلکہ طمانیت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتاد کیا جائے گا، جس طرح متواتر روایات میں اصل چیز راویوں کی کثرت اور ان کی حالت نہیں بلکہ اصل شے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ اصول پہلے بزرگوں (صحابہ بڑا اُنڈم و تابعین رہھے) کے طریق کار اور ان کی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔''

اس کے بعد شاہ صاحب بڑلٹنے نے ان آ ٹار کا ذکر کیا ہے جن میں ان اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن میں اولیت قرآن، صدیث اور آ ٹار صحابہ ٹٹائٹٹٹر کو دی گئی ہے۔

ہمارے خیال میں اجتہاد کا پیطریقہ جے شاہ صاحب نے تقہیمات میں بین بین اور عقد الجید بیں محققین فقہائے اہل حدیث کا طرز بتلایا ہے، جس میں ظاہریوں کی طرح قیاس صحح اور با قاعدہ اجتہاد کا انکار ہے، نہ اہل علم فقہاء کی صحح فکری کاوشوں سے اعراض اور نہ جامد مقلدین کی طرح نصوص قرآن و حدیث سے بے اعتمائی اور ان میں توجیہاتِ بعیدہ اور تاویلاتِ رکیکہ کی ترغیب ہے، یہی طریقۂ اجتہاد صحیح ہے۔ اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی وصیت میں اضی فقہائے محدثین کی پیروی کی تاکید کی ہے جو صدیث و فقہ کے جامع ہوں اور ہمیشہ فقہی تخ بجات کو کتاب وسنت پر پیش کرنے کو ضروری سمجھتے ہوں۔

شاہ ولی الله رششہ کے معتدل مسلک اور فقہی وسعت ظرفی کی تفصیل پیش کرنے کا اصل مقصد سے کہ پاکستان میں بھی اس وقت اس فقہی وسعت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہاں نفاذِ اسلام کی منزل قریب نہیں آ سکتی۔

یہ مذموم تلفیق نہیں، جائز تلفیق ہے:

بعض لوگ شاید اس نقطهٔ نظر کوتلفیق قرار دے کر اسے مستر دکر دیں لیکن به روبیہ سیح خبیں۔ تلفیق کا مطلب ہے کہ ایک مذہب کا حامل شخص دوسرے مذاہب کی باتیں اختیار کر اے۔ یہ تلفیق مطلقاً ندموم نہیں۔ صرف اس وقت مذموم ہے جب مقصد صرف سہولتوں کی تلاش ہو۔ ہر مذہب سے اپنی خواہش نفس کے مطابق چیزیں لے لینا، یہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر مقصد بیہ ہو کہ اس طرح نصوص شریعت کی بالا دی قائم ہو اور عوام کو زیادہ آسانی فراہم کی جائے تو یہ عین مطلوب ہے، اسے کوئی بھی وہ تلفیق قرار نہ دے گا جو مذموم ہے۔ خود امام ابو حنیفہ ہاللہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ چنا نچہ ملاعلی قاری حنی فرماتے ہیں:

"وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه أنه يفسق به، وعن أبي حنيفة أنه لا يفسق به."

(مرقاة المفاتيح: ٧/ ٣٣، مكتبة امدادية)

'' حناطی وغیرہ نے ابواسحاق کا بیقول نقل کیا ہے کہ جو مخص ہر ندہب ہے آ سانیاں اور رخصتیں ہی پیند کرے گا تو اس طرح وہ فاسق ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ کا مسلک بیہ ہے کہ اس سے وہ فاسق نہیں ہوگا۔''

صرف رصیں تلاش کرنا بھی امام صاحب کے نزدیک فتی نہیں تو نصوصِ شریعت کی بالا دی اورعوام کی سہولتوں کے نقطۂ نظر سے مختلف مذاہب کی با تیں اختیار کرنا کیسے غلط ہوگا؟ چنانچہ ہر دور میں علاء نے ایبا کیا ہے،خود یاک و ہند کے حنی علاء نے زوجۂ مفقود المخمر کے بارے میں

فقہ حنفی کی بجائے مالکی فقہ کا مسلک اپنا کر اسے چارسال کے انتظار کے بعد چار مہینے دی دن کی عدت گزار کر نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح عورتوں سے متعلقہ بعض اور مسائل میں بھی یہ اجازت دی ہے، جس کی تفصیل "المحیلة الناجزہ" میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اور اس کی تائید متحدہ ہندوستان کے دیگر علمائے احناف نے بھی کی ہے۔

علاوہ ازیں فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی شخص تقلیدِ امام کے دائرے سے نہیں نکاتا۔ جیسا کہ پاک و ہند کے احتاف مالکی مسلک کے ابنانے کی وجہ سے حقیت سے خارج نہیں ہوئے۔ (اس تکتے کی مزید وضاحت حضرت محدث گوندلوی بڑائے: نے بھی کی ہے) بلکہ ایک اور حفی عالم، جنھوں نے فقہ حفی کو مدلل کرنے کے لیے پانچ ضخیم جلدوں میں ایک کتاب ''مجموعہ قوا نمینِ اسلام' لکھی ہے، ڈاکٹر تنزیل الرحن (سابق چیئر مین اسلامی نظریاتی کوئسل پاکتان) نے زوجہ مفقود الحمر کے مسلے میں چارسال سے بھی کم مت کے اندر، یعنی ایک سال اور بوقت ضرورت فی الفور عدالت کو تکاح فنح کر کے خدکورہ عورت کو دومری جگہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ وہ ایک سال کے قول کو (چارسال کے مقابلے میں) موجودہ زمانے کے لخاظ سے ترجیح ویتے ہوئے لکھتے ہیں:

''مگر لازم ہے کہ مزید ایک سال انظار کا تھم اس صورت میں دیا جائے گا جب کہ عورت کے پاس ایک سال کے نفقے کا انظام موجود ہو۔ بصورت ویگر عدالت، بعد ثبوت مفقود الخبری شوہر و عدم موجودگی نفقہ، فی الفور نکاح فنخ کرنے کی مجاز ہوگی۔''

(مجموعة قوانين اسلام: ٧/ ١٠ ٤، شائع كرده اداره تحقيقات اسلامي، اسلام آباد، پاكستان)

# مولا ناتقی عثانی صاحب کا اعتراف:

مولانا مفتی تقی عثانی صاحب سابق جج وفاتی شرعی عدالت پاکتان جوایک بردے حفی عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کے جلیل القدر صاحبزاوے ہیں اور خود بھی اپنے علم وفضل کے اعتبار سے موجودہ علمائے احناف میں ایک نہایت ممتاز مقام کے حامل ہیں اور اپنے والدگرای کے قائم کردہ دارالعلوم کراچی میں تذریسِ حدیث اور افتاء و تحقیق کے منصبِ عالیہ پر فائز ہیں،

وہ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کی فرکورہ کتاب "الحیلة الناجزة في الحلیلة العاجزة" کے نئے ایڈیشن کے دیباچ میں فقہ حنی سے خروج کا جواز تسلیم کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ فقہ حنی میں عورتوں کو پیش آنے والی مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"اليى خواتين جضول نے نكاح كے وقت تفويض طلاق كے طريقے كو اختيار نہ كيا ہو، اگر بعد عيں كسى شديد مجبورى كے تحت شوہر سے گلوخلاصى حاصل كرنا جاہيں، مثلًا شوہر اتنا ظالم ہوكہ نہ نفقہ ديتا ہو، نہ آباد كرتا ہو، يا وہ پاگل ہوجائے يا مفقود الخمر ہوجائے يا نامرد ہواور از خود طلاق يا خلع پر آمادہ نہ ہو، تو اصل حفى مسلك عيں اليى عورتوں كے ليے شديد مشكلات ہيں، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں شريعت كے مطابق في لك كوئى قاضى موجود نہ ہو، اليى عورتوں كے ليے اصل حفى مسلك ميں شوہر سے رہائى كى كوئى صورت نہيں ہے ... حضرت حكيم الامت (مولانا تھانوى) قدس سرہ نے ايسے بيشتر مسائل عيں ماكئى ند بہب كے مطابق فتوئى ديا ہے۔" قدس سرہ نے اليہ بيشتر مسائل عيں ماكئى ند بہب كے مطابق فتوئى ديا ہے۔" (الحيلة الناجزة في الحليلة العاجزة، ص: ٩، ١٠ مطبوعه دارالا شاعت، اردو بازار كراچى)

علاوہ ازیں فقہائے احناف نے صراحت کی ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی شخص تقلیدِ
امام کے دائرے سے نہیں نکلتا، جیبا کہ پاک و ہند کے احناف، مالکی مسلک کے اپنانے کی وجہ
سے حفیت سے خارج نہیں ہوئے، مولانا عبدالحی حنقی لکھنوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور
دیگر بہت سے حضرات نے احادیث کی بنا پر فقہ حنقی کے بعض مسائل کو چھوڑ دیا، خود صاحبین نے
دو تہائی مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، کسی نے بھی بے فتو کی نہیں دیا کہ اس طرح
کرنے سے بے حضرات حقیت سے یا تقلیدِ امام سے خارج ہو گئے، اس کی تفصیل آپ آگے خود
حضرت محدث گوندلوی بڑالشہ کی کتاب میں ملاحظہ فرما کیں گے۔

بلکہ حقیقت ہے ہے کہ بیروہی طرز فکر وعمل ہے جو امام ابو حنیفہ اور ان کے ارشد تلانہ ہ نے اختیار کیا، اور اس میں کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ نہایت پسندیدہ مستحن اور ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور احناف کا یہی وہ گروہ ہے جس کی بایت زیر نظیر کتاب میں کہا گیا ہے کہ ان کے اور اہل حدیث کے مامین نہ کوئی اصولی اختلاف ہے اور نہ فروعی۔

## علمائے احناف کے دیگر دوگروہ:

ان کے علاوہ دیگر علائے احناف ہیں، ان کا معاملہ اس پہلے گروہ سے مختلف ہے اور پھر ان میں بھی دوگروہ ہیں، ان دونوں کے طرزعمل سے اہلحدیث کوشدید اختلاف ہے۔

# پېلاگروه:

یہ دہ گردہ ہے جو اکثر و بیشتر حدیث کی صحت وضعف کے اس معیار کو اور نقلہ و تحقیقِ حدیث کے ان اصولوں کو تسلیم کرتا ہے جو محدثین کرام نے وضع اور مقرر کیے ہیں، جیسے شخ الحدیث مولانا سرفراز خال صفدر گلھڑوی جن کا انتقال کچھ عرصہ قبل ہی (غالبًا ۲۰۰۹ میں) ہوا ہے اور جضوں نے حنی مسلک کی تائید میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کی ایک کتاب مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں "احسن الکلام" کے نام سے ہے، جس کے جواب میں مولانا ارشاد الحق الری طاق کی کتاب "دوشیح الکلام" ہے۔ مولانا گلھڑوی مرحوم اپنی کتاب کے ابتدایے میں لکھتے ہیں:

''ہم نے بعض مقامات پر ائمہ جرح و تعدیل اور جہبور محدثین کرام کے مسلمہ اور طے شدہ اصول و ضوابط کے عین مطابق ثقہ راویوں سے متعلق ثقابت اور عدالت کے اقوال تو نقل کر دیے ہیں، لیکن اگر بعض ائمہ کا کوئی جرحی کلمہ ملا ہے تو وہ نظر انداز کر دیا ہے۔ ای طرح اگر کسی ضعیف اور کمزور راوی کے بارے میں کسی امام کا کوئی تو یتن کا جملہ ملا ہے تو اس کو بھی درخورِ اعتنا نہیں سمجھا، کیونکہ فن رجال سے ادنی واقفیت والے بھی بخوبی اس امر سے واقف ہیں کہ کوئی بھی ایبا ثقہ (راوی) جس پر جرح کا کوئی کلمہ منقول نہ ہو یا ایبا ضعیف (راوی) جس کو کسی ایک نے جس پر جرح کا کوئی کلمہ منقول نہ ہو یا ایبا ضعیف (راوی) جس کو کسی ایک نے تو یتن و بھی ثقہ نہ کہا ہو، کبریتِ احمر کے مترادف ہے ... بایں ہمہ ہم نے تو یتن و تضعیف میں جمہور ائمہ جرح و تعدیل اور اکثر ائمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں جھوڑا۔ مشہور ہے کہ

زبان خلق كو نقارهُ خدا ستجھوً'

(احسن الكلام: ا/ ١٠٠٠، طبع دوم)

مولانا مرحوم نے ثقہ اورضعیف راویوں کی جرح و تعدیل کے بارے میں جو بچھ فرمایا

ہے وہ سوفی صد درست ہے، اہمحدیث کو اس سے کممل اتفاق ہے۔ لیکن اصل مسئلہ دیانت داری سے مطابق ہوتا تو بیشتر فقہی اصول کو اپنانا اور اس پرعمل کرنا ہے۔ کاش ایسا ہوتا اور عمل بھی اس کے مطابق ہوتا تو بیشتر فقہی اختلافات ختم ہوجاتے یا ان کی شدت و وسعت ضرور کم ہوجاتی ۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ حقیق حدیث کے مسلّمہ اصول وضوابط پر فریقین کے اتفاق کے باوجود احادیث کی صحت و ضعف پر فیصلہ نہیں ہوتی، وجہ اس کی یہی ہے کہ صعف پر فیصلہ نہیں ہوتی، وجہ اس کی یہی ہے کہ اصول ضوابط کے انطباق میں جس علمی دیانت، حزبی تعصب سے علیحدگی اور بارگاہ الهی میں مواب دہی کے احساس کی ضرورت ہے، اس فریق میں اس کا سخت فقدان ہے، اس کے مقابلے جواب دہی کے احساس کی ضرورت ہے، اس فریق میں اس کا سخت فقدان ہے، اس کے مقابلے میں تقلیدی جود غالب ہے، جو مسلّمہ اصول کو مانے کے باوجود ان کے اپنانے اور ان کے نتائج کو تناہم کرنے میں مانع بن جاتا ہے۔ خود مولانا گکھڑوی نے بھی اپنے بیان کردہ اصول پر عمل کو تناہم کرنے میں مانع بن جاتا ہے۔ خود مولانا گکھڑوی نے بھی اپنے بیان کردہ اصول پر عمل کہیں کیا، جس کی ''مشتے نمونہ از خروارے'' کے طور پر ایک مثال پڑی خدمت ہے۔

محمد بن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے، ایک ایسے راوی ہیں جن کی تو بتق و تضعیف میں بلاشبہ اختلاف ہے، جس کی وجہ ان کا تشیع، قدریت اور تدلیس کے ساتھ مصف ہوتا ہے اور تقدراوی کا فرقِ باطلہ کی طرف رجان محدثین کے نزدیک قابل برح شار نہما ، ہوتا، جیے خودمولا نا گکھروی مرحوم نے بھی لکھا ہے:

"اور اصولِ حدیث کی رُو سے ثقہ راوی کا خارجی یا جمی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہوتا اس کی ثقابت پر اثر انداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے راوی بکثرت موجود ہیں۔"

(احسن الکلام: الرمیم)

اور بیبھی محدثین کے نزدیک مسلمہ اصول ہے کہ مدلس راوی کی روایت "عَنُ" کے ساتھ ہوتو مقبول اور قابلِ ججت ساتھ ہوتو مقبول نہیں لیکن جہال وہ ساعت کی تصریح کر دے تو وہ روایت مقبول اور قابلِ ججت ہے، بشرطیکہ صحت کی دوسری شرائط موجود ہوں۔ اس لیے محمد بن اسحاق کے بارے میں دیانت داری سے بید ویکھنا ہوگا کہ اکثریت کے نزدیک وہ ثقہ ہے یا ضعفیے؟ جبیبا کہ مولانا گلھروی صاحب نے بھی اس اصول کو تسلیم اور بیان کیا ہے کہ اعتبار اکثریت کا ہوگا۔ بنا بریں جب ہم بید ویکھتے ہیں تو محمد بن اسحاق کو ثقہ قرار دینے والے ایک و محدثین کی اکبریت ہے اور تضعیف کرنے

والے اقلیت میں مولانا مرحوم نے ٢٣،٢٢ اقوال ان پر جرح کرنے والوں کے قتل کیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان کی توثیق کرنے والے (۵۲) سے زیادہ ائمہ و محدثین ہیں۔ (ملاحظہ ہومولانا زبیرعلی زئی کامضمون''محمد بن اسحاق بن بیار اور جمہور کی توثیق''شائع شدہ ماہنامہ''الحدیث' حضرو۔ انگ، شارہ: ۵۱، رئیج الثانی ۱۳۳۱ھ)

محدثین کے مسلّمہ اصول کی روشیٰ میں، جس کوخود مولانا ملکھڑوی مرحوم نے بھی تسلیم کیا ہے، محمد بن اسحاق صدوق اور حسن الحدیث قراز پاتے ہیں، جن کی حدیث مقبول اور جمت ہے، بشرطیکہ ان کی بیان کردہ روایت میں سماع کی تصریح ہو اور اس روایت میں کوئی شذوذ اور دیگر کوئی علت قادحہ نہ ہو۔

اب محمد بن اسحاق راوی کے بارے میں مولانا گلھووی مرحوم کا طرز عمل دیکھیں۔ ان سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر بید روایت آئی ہے جس میں بید ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالیا:
(اینے پیجھے نماز پڑھنے والوں سے ایک مرتبہ) فرمایا:

''میں شمصیں ویکتا ہوں کہتم امام کے پیچے پڑھتے ہو؟'' صحابہ کرام ٹھائیٹم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اس طرح مت کیا کروسوائے سورہ فاتحہ کے (لیمنی وہ ضرور پڑھا کرو) کیونکہ اس محض کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔'' (منداحہ: ۳۲۲/۵، حدیث: ۲۳۱۲۵)

اس حدیث سے چونکہ جبری نماز میں بھی امام کے چیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو یہاں مولانا گکھڑوی صاحب نے اس حدیث کورد کرنے کے لیے محمہ بن اسحاق کے بارے میں فرمایا:

''محدثین اور ارباب جرح و تعدیل کا تقریباً پچانوے فی صدی گروہ اس بات پر متفق ہے کہ روایت صدی گروہ اس بات پر متفق ہے کہ روایت صدیث میں اور خاص طور پرسنن و احکام میں ان کی روایت کسی طرح جمت نہیں ہو سکتی اور اس لحاظ سے ان کی روایت کا وجود اور عدم وجود بالکل برابر ہے۔''

ا کے بعد موصوف نے محمد بن اسحاق کے بارے میں ائمہ جرح وتعدیل کے وہ اقوالِ جرح

نقل کیے ہیں جن سے وہ ضعیف اور مجروح راوی ثابت ہوتے ہیں۔ (احسن الکلام: ۲-۷۲،۷۰)

اب اسی محمد بن اسحاق کی ایک روایت جو متدرک حاکم میں ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیا کے نزول کا ذکر ہے، اس میں ریمجھی ہے کہ رسول الله منافیا نے فرمایا:

در لاشد مدمی قدیم سر کم سے حت سے محمد ان کمد سے مدال میں ہے معمد ان کمد سے معمد سے

''بلاشبہ وہ میری قبر پر آئیں گے، حتی کہ وہ مجھے سلام کہیں گے اور بلا شک میں ان کے سلام کا جواب دول گا۔''

اس چدیث کونقل کرنے کے بعد مولانا گکھڑوی صاحب فرماتے ہیں:

"اس سیح روایت ہے بھی معلوم ہوا کہ عند القیر آنخضرت کا قیم کا صلاۃ وسلام کا ساع محقق ہے اور آپ کا جواب دینا بھی ثابت ہے اور اس کا انکار ہے۔"

( ملا حظه بومولا نا سرفراز خان صفدر مگهمروی کی کتاب ' دنسکین الصدور' طبع چهارم' من ۳۳۰)

اب یہ کون سا اصول یا ضابطہ ہے؟ یا یہ کہاں کا انصاف اور تحقیق ہے کہ ایک ہی راوی

کی حدیث جب اس سے اپنی نقد یا اپنے کسی مزعومہ عقیدے کا اثبات ہوتو اس کی بیان کردہ روایت "دوایت" اور اس کا انکار "صحیح حدیث کا انکار" قرار پائے۔ اور اپنی فقہ یا مرضی کے

روایت کی روایت اوران کا افار کی حدیث کا افار کرار پائے۔اورا پی فقہ یا مرسی کے ۔ خلاف ہو تو بعض ائمہ جرح کے یک طرفہ اتوال نقل کر کے اور ائمہ جرح و تعدیل کی اکثریت

ے اقوالِ تعدیل کونظر انداز کر کے بیہ فیصلہ دینا کہ''اس لحاظ سے ان کی روایت کا وجود اور عدمِ

وجود بالكل برابر ہے۔'' فيا للعجب \_\_

ان کی زلف میں کینچی ً تو حسن کہلائی وہی تیرگ جو میرے نامۂ سیاہ میں ہے

اس گروہ کے نزدیک حدیث تب قابلِ ججت ہے جب اس سے ان کا کوئی فقہی مسکلہ یا
ان کا خودساختہ عقیدہ ومسلک ثابت ہوتا ہو، چاہے وہ روایت مسلمہ اصولِ تحقیق کی رو سے پایئ
اعتبار سے ساقط ہو۔ لیکن جو حدیث اس کے برعکس ہو، چاہے وہ سند کے اعتبار سے کسی ہی اعلی
در ہے کی ہو، وہ ان کے نزدیک نا قابل اعتبار ہے۔ چنا نچہ سحیحین (بخاری ومسلم) کی روایات
سے، جن کی صحت پر علماء و فقہائے امت کا اتفاق ہے، جان چھڑانے کے لیے ان کے ثقہ
راویوں کو مجروح ثابت کرنا اور تیسرے چوتھ درج کی کتب احادیث سے یکسر ضعیف اور
نا قابل اعتبار روایات سے استدلال کر کے اپنے مزعومہ عقائد اور مسائل فقہ کو ثابت کرنا اس

گروہ کا دلچیپ مشغلہ ہے۔ اور اس میں امانت و دیائتِ علمی کا جس طرح خون کیا جاتا ہے اور خوف خدا سے بے نیازی کا جس دیدہ دلیری سے ارتکاب کیا جاتا ہے وہاں سرپیٹ لینے کو جی جا ہتا ہے، اس کی تفصیل "التنکیل" وغیرہ کتابوں میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

# علمی بد دیانتی کی ایک واضح مثال:

جی چاہتا ہے کہ علمی بد دیانتی اور خوف خدا سے بے نیازی کی ایک آ دھ مثال بھی مزید وضاحت کے لیے پیش کر دی جائے۔ (مثالیس تو بہت سی ہیں لیکن طوالت کے پیش نظر زیادہ مثالیس پیش نہیں کی جاسکتیں) ملاحظہ فرما کیں۔

المحدیث اور احناف کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ مرد دعورت کی نماز میں فرق کا ہے۔ المحدیث کہتے ہیں جو فرق احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً عورت بغیر سر ڈھانے نماز نہ پڑھ، امام کے بھول جانے کی صورت میں مردسجان اللہ کہیں اورعورتیں تالی بجا کر امام کو متنبہ کریں امام کے بھول جانے کی صورت میں مردسجان اللہ کہیں اورعورتیں تالی بجا کر امام کو متنبہ کریں وغیرہ۔ باتی نماز کے احکام میں عورت "صلوا کہا رأیتمونی اصلی" کے تحت مردوں ہی کی طرح ارکان نماز اداکرے گی، سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کندھوں کے برابرتک کرنا، رکوع، جود، التیات (تشہد) میں بیٹھنے کی کیفیت دغیرہ، ان تمام ارکان کی ادائیگی میں مرد اور عورت کے درمیان کسی قتم کا فرق کسی صحح مرفوع متصل روایت سے ثابت نہیں ہے۔ علائے احناف ان تمام باتوں میں بیان کرتے ہیں لیکن ان بین ہوئے ہیں، اس لیے علائے احناف ان کے کرنے پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے علائے احناف ان کے کرنے پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے علائے احناف ان کے کرنے پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے علائے احناف ان کے کرنے پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے علائے احناف ان کے کرنے پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے علائے احناف ان کے کرنے پر اس طرح اصرار کرتے ہیں جیسے سے بیان ہوئے ہیں، اس طرح قابت ہیں حالانکہ ایسا قطعانہیں۔

ب کی در کا مسکله آتا ہے تو جب علمی دلائل کے ذریعے سے عورتوں کا حفی طریقۂ نماز ثابت کرنے کا مسکله آتا ہے تو اس میں علمائے احناف بالعموم دوطریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو بیہ کہ اس کے لیے بکسرضعیف اور نا قابل حجت روایات سے استدلال کرتے ہیں، اور یہاں علمی امانت و دیانت کا خون کر کے صریحاً دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ضعیف اور مشکر روایات کو صحیح باور کرایا جاتا ہے، جیسے صریحاً دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ضعیف اور مشکر روایات کو صحیح باور کرایا جاتا ہے، جیسے

مثلاً ایک کتاب '' خوا تین کا طریقه نماز'' کے عنوان سے مطبوع ہے، جوائی ایم سعید کمپنی کرا چی کی شائع کردہ ہے۔ مؤلف کا نام ہے مولا نا عبدالرؤف سکھروی نائب مفتی جامعہ دار العلوم کرا چی ۔
اس میں چوسات حدیثیں، حدیث رسول کے نام سے درج کر کے حفی طریقه نماز کا اثبات اور اس میں خوسات عدیث بایت فابین کی ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی حدیث بایہ ثبوت کونہیں کپنچی، اور اس سے بھی زیادہ تجب خیز امر یہ ہے کہ جن کتابوں سے (جو تیسرے، چوتے درج کی کتابوں میں شار ہوتی ہیں، بھراحت محققین و محدیث بال میں شار ہوتی ہیں اور جن میں کثرت سے ضعیف اور منکر روایات ہیں، بھراحت محققین و محدیث بال کی گئی ہیں وہاں ان کے ضعف کی صراحت موجود ہے، مثلاً مجمع الزوائد کی ایک حدیث کا حوالہ ہے، اس کے آگے مؤلف کی طرف سے اس کی سند کے بارے میں صراحت ہے حدیث کا حوالہ ہے، اس کے آگے مؤلف کی طرف سے اس کی سند کے بارے میں صراحت ہو کہول راوی کی روایت نامقبول ہے۔ دو روایتیں سنن الکبری بیہی کے حوالے سے ہیں، وہاں کہ مجمول راوی کی روایت نامقبول ہے۔ دو روایتیں سنن الکبری بیہی کے حوالے سے ہیں، وہاں بیصراحت موجود ہے کہ ان میں فلال فلال راوی ضعیف ہیں، "لا یہ حدیج بأمثالها"، ان جیسے ہی موجود ہے کہ ان میں فلال فلال راوی ضعیف ہیں، "لا یہ حدیج بأمثالها"، ان جیسے ہی صراحت موجود ہے کہ ان میں فلال فلال راوی ضعیف ہیں، "لا یہ حدیج بأمثالها"، ان جیسے ہی صراحت موجود ہے کہ ان میں فلال فلال والی ضعیف ہیں، "لا یہ حدیج بأمثالها"، ان جیسے راویوں کی حدیث قابل جست نہیں ہوتی۔

(ديكيمي: مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٣، السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٢٢٢-٢٢٣، طبع قديم لطبع جديد: ٣/ ٣١٣) ٣١٥\_٣١٨)

لیکن مؤلف ندکور نے ایک نہایت ذھے دارانہ علمی منصب پر فائز ہونے کے باوجود روایات تو وہاں سے لے لیں لیکن مؤلفین کے ضعف کی صراحت اور راویوں کی حیثیت عرفی کو بالکل گول کر گئے۔ بیامانت و دیانت کی کون سی قشم ہے اور زہد و تقویٰ کا کون سا انداز ہے؟

باقی بھی جتنی روایات یافقهی ولائل بیان کیے گئے ہیں، ان سب میں ای فتم کی ''امانت و ویانت'' کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ هداهم الله تعالیٰ و أعادنا الله من ارتكاب هذه الخيانة.

بدقتمتی سے برصغیر پاک و ہند کے علمائے احناف کی اکثریت بیشتر اختلافی مسائل میں یہی روبیداختیار کرتی ہے!

دوسرا طریقہ عورتوں کے حنفی طریقۂ نماز کے اثبات کے لیے جوبعض علائے احناف اختیار کرتے ہیں وہ عقل و قیاس کا استعال ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا طریقۂ نماز جو فقہ حنی میں بیان کیا گیا ہے وہ عقل وقیاس کی بنیاد پر ہے اور وہ بنیاد کیا ہے؟ یہ کہ اس میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے، یعنی یہ طریقہ ''استر'' (زیادہ باپردہ) ہے۔ فی الحال اس بحث کو چھوڑ ہے کہ عبادات تو توقیفی ہیں اور توقیفی مسائل میں قیاس ہوسکتا ہے یا نہیں؟ یہاں صرف دوسرا طریقۂ استدلال بیان کرنا مقصود ہے، اس میں گویا یہ اعتراف ہے کہ فقہ حنی میں عورتوں کا طریقۂ نماز جو مردوں سے مختلف بیان کیا گیا ہے، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علمائے احناف کا یہ گروہ امین و دیانت دار اور دھوکہ دبی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علمائے احناف کا یہ گروہ امین و دیانت دار اور دھوکہ دبی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علمائے احناف کا یہ گروہ امین و دیانت دار اور دھوکہ دبی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علمائے ادناف کا یہ گروہ امین و دیانت دار اور دھوکہ دبی سے بیاک ہے، گوفقہی جمود ان کے اندر بھی موجود ہے، اس لیے دلائل نہ ہونے کے باوجود فقہ حنی کے اس مسئلے سے رجوع کی توفیق ان کو بھی نہیں ملی، بلکہ وہ پھر بھی اس کوقر آن و حدیث کے مطابق ہی سمجھتے اور اپنے عوام کو باور کرا رہے ہیں۔

اب بیسوال ہے کہ علائے احناف کا بید دوسرا گروہ کون سا ہے؟ بیرعرب کے علائے احناف یعنی بلک بین ہارے سامنے ہیں، جو احناف یعنی ملک شام سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس وقت تین کتابیں ہمارے سامنے ہیں، جو تین عرب حفی علاء کی (عربی میں) تحریر کردہ ہیں۔ تینوں کا موضوع بیہ ہے کہ فقہ حفی کے سارے مائل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انھوں نے اس پر اپنا پورا زور صرف کیا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اس وعوے اور کوشش کے باوجود تینوں حفی علاء نے مسئلۂ زیر بحث میں ایک مرفوع حدیث بھی پیش نہیں گی، ان میں سے بعض نے پانچ فرق اور کس کے نین فرق بیان کے ہیں اور دلیل صرف بیدی ہے کہ بیرطریقہ '' اُسٹر'' (زیادہ با پردہ) ہے۔ ان کتابوں کا مکمل تعارف اور ان کے ضروری اقتباسات حسب ذمل ہیں، تا کہ ہماری بات کی صدافت کوئی پرکھنا چا ہے تو پرکھسکتا ہے۔

## نهلی کتاب کا تعارف:

اس كتاب كا نام ب: "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد صياغة جديدة وميسرة للأحكام الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة (٥ جلدير)" كتاب ك نام كا ترجم حسب ذيل ب:

''فقه حنفی، منے قالب میں، امام ابو حنیفه رات کے مذہب کے مطابق، شرعی احکام کی

#### تسهیل اور آ رائش نو، کتاب وسنت کے دلائل کے ساتھ۔''

مصنف کا نام ہے عبدالحمید محمود طہماز \_مطبوعہ الدار الشامیہ بیروت، طبع اولی ۱۹۹۸ء اس کتاب کے مؤلف نے مرد وعورت کی نماز کے درمیان پاپنچ فرق بیان کیے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہم صرف ترجمہ پیش کررہے ہیں:

"نماز کی پہلی سنت: تکبیرتر یمد سے پہلے رفع الیدین کرنا، مرد کانوں کے برابر تک دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اور عورت کندھوں کے برابر تک، اس لیے کہ اس میں عورت کے لیے نیادہ یردہ ہے۔"

برصغیر کے علمائے احناف چھاتی تک ہاتھ اٹھانا بیان کرتے ہیں۔ ان صاحب نے کندھوں تک بیان کیا ہے۔ بہر حال دلیل کے طور پر مصنف نے جو حدیث پیش کی ہے، اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

(صحيح مسلم، ص ٩٩١، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ١/ ٢١٥)

یہ دلیل تو مردوں کے رفع الیدین کرنے کی ہوگئ، لیکن عورتیں کس دلیل کی رُو سے کندھوں تک رفع الیدین کریں؟ یہ دلیل فاضِل مصنف نے پیش نہیں کی۔

دوسرا فرق نماز کی چوتھی سنت یہ ہے کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے پنچ رکھے اورعورت اپنے ہاتھ اپنی چھاتیوں کے پنچے سینے پر رکھے، بغیر ہاتھوں کے پکڑے، بلکہ مقیلی کے اور مقیلی رکھے، اس لیے کہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔''

اس کی دلیل میں حسب ذیل حدیث پیش کی ہے:

''سہل بن سعد ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھم دیا جاتا تھا کہ نماز میں مرد اپنا دایاں ہاتھ اینے بائیں باز و بررکھیں۔'' (صیح بخاری، مدیث: ۴۸۷)

اس حدیث میں مرد کے لیے اس حد تک تو دلیل ہے کہ وہ حالت قیام میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھے، لیکن وہ یہ ہاتھ جم کے کس جھے پر رکھے؟ اس کی کوئی صراحت نہیں۔ اس کے لیے فاضل مصنف نے مند احمد اور ابو داود کے حوالے سے زیر ناف والاحضرت علی کا اثر نقل کیا ہے لیکن اس کی بابت خود ہی صراحت کر دی ہے کہ اس کی سند میں پھے گفتگو ہے: ''وفی سندہ مقال." (الفقه الحنفی فی ٹوبه الحدید: ۱/۲۱۷) لیکن عورت کے لیے ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کی کوئی دلیل سوائے استر (زیادہ باپردہ) ہونے کے کوئی اور بیان نہیں گی۔

تیسرا فرق: "مرد رکوع میں مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے اور کمر
کو توڑ دے، لینی اسے ہموار رکھے، نہ وہ اونجی ہونہ نیجی ۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے دونوں
ہاتھ اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ لے، ایک اور روایت میں ہے کہ اپنی انگلیاں کشادہ کر
لے۔ یہ سارے احکام مردول کے لیے ہیں ۔ لیکن عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ
کرے، نہ اپنے گھٹنے بکڑے، بلکہ اپنی انگلیوں کو ملا لے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے
اور اپنے گھٹنوں کوخم دے اور اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھے۔ اس لیے کہ اس میں اس

چوتھا فرق: مرد کے لیے تجدے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: ''لیکن عورت تحدہ سٹ اور دبک کر کرے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے بازوؤں کو بھی پہلوؤں کے ساتھ ملا لیے۔ اس لیے کہ عورت کے معاطمے کی بنیاد ستر (پردے) پر ہے، بنا بریں اس کے حق میں وہ طریقہ سنت ہے جو سب سے زیادہ پردے والا طریقہ ہے۔''

اس کی دلیل به مرسل روایت ہے (جو پہلے گزر چکی ہے) جسے امام پیمقی وشائلہ نے بھی منقطع حدیث کہہ کرنقل کیا ہے۔"زید بن ابی حبیب (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ نبی طالبہ وعورتوں کے مار سے گزر ہے جونماز پڑھر،ی تھیں، آپ نے فرمایا: جبتم سجدہ کروتو اپنا کچھ گوشت (یعنی پیٹ) زمین سے ملالیا کرو، اس لیے کہ عورت اس معاطع میں مرد کی طرح نہیں ہے۔" (أبو داود فی المراسیل) رافقہ الدنفی فی ثوبہ المحدید: ۱/ ۲۲۳)

پانچواں فرق: آخری تشہد میں بیٹھنے کی بابت حضرت ابوحمید ساعدی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی طُالِیُّظِ اپنا بایاں پیرآ گے نکال لیتے اور دایاں پیر کھڑار کھتے اور اپنی سرینوں (چورٹووں) پر بیٹہ جاتے۔ اس کو توڑک کر کے بیٹھنا کہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن "الفقه المحنفي في ثوبه المحدید" کے مؤلف نے اسے مضطرب الاسناد والمتن کہدکر ردکر دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مرد آخری تشہد میں بھی تشہداول ہی کی طرح بیٹے۔ اس کے بعدوہ لکھتے ہیں:

دلکین عورت آخری تشہد میں توڑک کر کے اپنے چوتڑوں پر بیٹے (یعنی جس کوضیح مدیث کے باوجود مردوں کے لیے ردکر دیا گیا ہے، اب اسے عورتوں کے لیے عقل کی بنیاد پر ثابت کیا جا رہا ہے) اور ران کو ران پر رکھ لے اور اپنے بیروں کو دائیں چوتڑ کے نیچ سے باہر نکال لے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے زیادہ باپردہ ہے۔ "

چوتڑ کے نیچ سے باہر نکال لے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے زیادہ باپردہ ہے۔ " (الفقه الحنفی فی ٹوبه الحدید: ١/ ٢٦٦)

اس حنی عالم نے عورت کے لیے پانچ فرق بیان کیے ہیں اور کسی بھی فرق کے لیے کوئی حدیث سرے سے پیش ہی نہیں کی۔ صرف سجدے کی کیفیت کے لیے ایک مرسل روایت پیش کی ہے جومحد ثین کے نزد کیک نا قابل حجت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت میں ایک راوی سالم بھی متروک ہے۔ اس اعتبار سے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ پھر اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہتم سجدے میں کچھ گوشت زمین کے ساتھ ملا لیا کرو۔ ان الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ واضح ہی نہیں ہوتا۔ لیکن عورت کے سجدے کے لیے جو تین با تیں بیان کی گئی ہیں اور کی جاتی ہیں کہ:

۲۔ اینے پیٹ کواپنی رانوں کے ساتھ ملا لے۔

س۔ اوراپنے باز وؤں کوجمع کر لے۔

کیا یہ نتیوں باتیں'' کچھ گوشت زمین کے ساتھ ملا لو' میں آتی ہیں؟ آتی ہیں تو کس طرح آتی ہیں؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے!

بہر حال ہم عرض بہ کر رہے ہیں کہ "الفقه الحنفي في ثوبه الجدید" کے مؤلف نے چار فروق کے لیے تو بہتا ہم کر لیا ہے کہ ان کے پاس ان کی کوئی دلیل کتاب وسنت میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ ضرور پیش کرتے، کیونکہ ان کا تو مقصدِ تالیف ہی فقہ حنفی کے ہرمسکے کو کتاب وسنت کے مطابق عابت کرنا ہے۔ ان چاروں باتوں کے اثبات کے لیے انھیں بی عقلی

سہارا لینا پڑا ہے کہ عورت کے لیے یہ کیفیتیں'' اُستر'' (زیادہ باپردہ) ہیں، کیکن ان کو یہ تو فیق نہیں ملی کہ پہلے وہ یہ اعتراف کرتے کہ ان چاروں (بلکہ پانچوں) مسکوں کے لیے کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہماری عقلوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ عورت ان مسکوں میں اس طرح عمل کرے کیونکہ ان میں ان کے لیے زیادہ پردہ ہے۔

کیاعقل و قیاس کی بنیاد پر کسی چیز کوفرض و واجب یا سنت و متحب قرار دیا جا سکتا ہے؟
ہم حفی علاء ہے پوچھتے ہیں کہ جس چیز کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی علم اور کوئی
صراحت نہ ہو، کیا اسے عقل و قیاس کی بنیاد پر فرض و واجب یا سنت و مستحب قرار دیا جا سکتا
ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا دلیل ان کے پاس ہے؟ اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو انھوں نے
آخر کس بنیاد پر یوفرق تجویز کیا ہے؟

احناف کے پاس صرف سجدے کی کیفیت میں ایک مرسل (اور وہ بھی ضعیف ومنقطع) روایت ہے اور وہ بھی نہایت مبہم۔ اس میں وہ ساری کیفیات ہر گزنہیں آتیں جوعورت کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں۔سجدے کی سے کیفیات بھی گویا خانہ ساز ہیں، جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔

## دوسرے حفی عالم کی کتاب اور اس کا تعارف<u>:</u>

اس كا نام ہے: "الفقه الحنفي وأدلته" (حنفی فقه اور اس كے دلائل) مؤلف كا نام ہے: الشخ اسعد محمد سعيد الصاغر جی۔مطبوعہ دارالكلم الطبیب، دشق، بيروت طبع اولی ۲۰۰۰ء۔ بي كتاب تين جلدوں ميں ہے۔

اس كتاب ميس عورت كے ليے تين فرق بيان كيے گئے ہيں:

- ا۔ مردا پنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھے اورعورت ہھیلی پہھیلی چھاتی کے نیچے رکھے۔ (ص:۱۷۳) ۲۔ عورت سجدہ جھک کر کرے اور اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، اس لیے کہ اس کے لیے اس میں زیاوہ پردہ ہے۔ (ص:۱۷۲)
- سے عورت اپنی بائیں سرین پر بیٹے اور اپنا بایاں پیردائیں سرین کے پنچے سے نکال لے، اس لیے کہ پہطریقہ اس کے لیے زیادہ باپردہ (استر ) ہے۔ (ص: ۱۷۵)

د کیھ کیچھے! اس حنی عالم نے بھی ان فروق کے لیے کتاب وسنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کی، حالانکہ اس کتاب کا موضوع بھی فقہ حنی کے مسائل کے قرآنی وحدیثی دلائل بیان کرنا ہے۔

#### تیسری کتاب اوراس کا تعارف،:

اس كانام ہے: "أر كان الإسلام، فقه العبادات على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان" مؤلف كا نام ہے: وہبى سليمان غاؤجى ۔ يه دو جلدوں ميں ہے ۔ مطبوعہ دار البشائر الاسلاميه، بيروت، طبع اولى ٢٠٠٢ء ۔

اس میں بھی صرف تین فرق بیان کیے گئے ہیں:

ا۔ مرد تکبیرتر یمہ کے وقت کانوں کے برابرتک رفع الیدین کرے،لیکن عورت کندھوں کے برابرتک رفع الیدین کرے،لیکن عورت کندھوں کے برابرتک رفع الیدین کرے، اس لیے کہ اس کی زندگی اور نماز کی بنیاد پردے پر ہے۔
۲۔ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچ رکھے،لیکن عورت اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر سینے پر رکھے۔بغیر تحلیق کے (حلقہ بنائے بغیر) اس لیے کہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔
۳۔ ''عورت اپنی سرین (چورڈ) پر بیٹھے۔ اس لیے کہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔
اس حنی عالم نے بھی ان فروق کے لیے کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں دی ہے۔

# عقل و قیاس ہی کی بنیاد پر حنفی علماء سے دو سوال:

صرف بعقلی دلیل دی ہے کہاس میں بروہ زیاوہ ہے۔

اس مقام پر ہم حنفی علماء سے دوسوال اور کرنا چاہتے ہیں:

ا۔ ایک یہ کہ عورت اگر کندھے تک ہاتھ اٹھانے کی بجائے دوائی اور زیادہ ہاتھ اٹھا کرکانوں
کے برابر تک (مردوں کی طرح) ہاتھ اٹھا لے تو اس میں بے پردگی کس طرح ہوگی؟ آخر
اس میں بے پردگ کا کون سا پہلو ہے؟ اگر یہ فرق نص پر ہنی ہوتا تو پھر یہ سوال کرنے کا
مجاز کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن یہ سوال ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد عقل
و قیاس ہے۔ اس لیے ہمیں بھی عقل و قیاس کی بنیاد پر سوال کرنے کا حق حاصل ہے،
تاکہ ہم سجھ سکیں کہ واقعی اس کی کوئی عقلی و قیاسی بنیاد ہے۔ ورنہ ہمارے نزدیک تو اس کی

عقلی و قیاسی بنیاد بھی نہیں ہے۔شرعی بنیاد تو پہلے ہی نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل سے وضاحت کی جا چکی ہے۔

ای طرح دوسری کیفیات کی بابت بھی یہی سوال ہے کہ ان میں پردے کا پہلو کس طرح ہے؟ اور اگر عورت، مرد ہی کی طرح وہ کام کر ہے تو اس میں بے پردگی کیسے اور کس طرح ہے؟ 
حد دوسرا سوال ہے ہے کہ شریعتِ اسلامیہ نے عورت کے لیے پردے کے احکام دیے ہیں اور بے پردگی کی صورتوں سے روکا ہے۔ اگر ان کیفیات وہیآت میں واقعی عورت کے لیے بردہ اور بصورت دیگر بے پردگی ہوتی تو کیا شریعت اس کا اہتمام کرنے کا حکم نہ دیتی؟ کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا؟ یا رسول اللہ تکا اللہ کا گھا کہ بعد میں فقہائے احداف نے واضح کیا؟

کیا اس گروہ کا پیطر زعمل حدیث کو ماننے کا مظہر ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ اگر حدیث واقعی ما خذِ شریعت ہے، لینی اسے تشریعی اور تقنینی حیثیت حاصل ہے (اور بلاشہداسے یہ مقام اور حیثیت حاصل ہے) تو پھر ہر فرقے کا اپنے وہنی تحفظات اور مخضوص فقہی استنباطات و اجتهادات کو اہمیت دینا اور حدیث کو بہ لطائف الحیل نظر انداز کر دینا یا کسی نہ کسی خوش نما خانہ ساز اصول کے ذریعے ہے اے مستر دکر دینا کس طرح مستحسن قرار دیا جا سکتا ہے؟ یا کس طرح اسے حدیث رسول کو ماننا تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

صدیثِ رسول کو ما خذِ شریعت ماننے کا مطلب اور تقاضا تو یہ ہے کہ جو حدیث محدثانہ اصولِ جرح و تعدیل کی روشی میں صحیح قرار پائے اسے مان لیا جائے اور جوضعیف قرار پائے اسے نا قابل استدلال تسلیم کیا جائے، محدثین کا یہی اصول اور منج ہے اور یہی منج یا طرز فکر وعمل امتِ مسلمہ کے باہمی اختلافات کے ختم یا کم سے کم کرنے کا واحد طریقہ یا اس کا ضامن ہے۔ اس کے برعس رویہ کہ صحتِ سند کے باوجود اپنی ہی یا کسی مخصوص فقہی رائے ہی کو ماننا اور ضعف سند کے باوجود اپنی ہی یا کسی مخصوص فقہی رائے ہی کو ماننا اور ضعف سند کے باوجود اپنی ہی یا کہ ختم میں کہ ختم اس اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد موں، فکر وعمل کی کیے جبتی ان کے اندر پیدا ہو اور دشمن کے مقابلے میں وہ بنیانِ مرصوص بن

جا ئیں۔ اور ایسا ہونا فقہی وحز بی اختلا فات وتعصّبات کی شدت ختم ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ سب میں منالس میں تتالی فی میں میں شہر

ایک دوسری مثال: مسئلة تقلید اور غیر محدثانه روش:

اس کی ایک دوسری مثال مسئد تقلید ہے۔ علمائے احناف کا بیگروہ اس تقلید کی خدمت کرتا ہے جس کو اہلحدیث خدموم قرار دیتے ہیں، لیکن حدیثِ رسول کی جیت کے دعوے کی طرح ان کا بید دعویٰ بھی صرف زبان ہی کی حد تک ہے۔ عملاً انھوں نے تقلید حرام ہی کو اپنایا ہوا ہے، جس کو بید دعفرات خود بھی خدموم اور ناجائز ہی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے بید طریقہ محدثین کی روش کے بید حفرات خود بھی ندموم اور ناجائز ہی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے بید طریقہ محدثین کی روش کے بیسر خلاف ہے، جفول نے احادیث کی جمع و تدوین اور ان کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیا اور ان کی صحت وضعف کی بیچان کے لیے نقد و تحقیق کے بے مثال اصول و ضوابط وضع اور مقرر کیے۔ تقلید حرام ہی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کو بھی دل سے تعلیم نہیں کیا جاتا۔

#### غیر محدثانه روش اور اس کے نقصانات:

يه غيرمحد ثانه رويه، جس نے امتِ واحدہ کو فکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے:

ا۔ کن لوگوں نے اپنایا ہواہے؟

٢۔ اور كيول اپنايا ہوا ہے؟

س۔ اوراسے چھوڑنے کے لیے وہ تیار کیوں ٹیس ہیں؟

ان نتیوں سوالوں کا جواب واضح ہے۔

ا۔ یہ وہی لوگ ہیں جضول نے محدثین کی روش سے انحراف کیا ہے، جو خالص اور تعییر اسلام کی آئینہ دار اور "ما أنا علیه و أصحابي" کی مصداق تھی اور ہے۔

۲۔ انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انھوں نے اپنے آپ کوکسی ایک نقهی فدہب سے وابستہ کرلیا جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قطعاً جملم نہیں دیا۔ انتباع کے بجائے انھوں نے اہتداع (اپنی طرف سے شریعت سازی) کا اور اطاعت کے بجائے تقلید کا راستہ اختیار کیا۔

اتباع کیا ہے اور ابتداع کیا؟ اتباع کا مطلب ہے اللہ کے رسول کے پیچھے لگنا، کیونکہ صرف وہی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے اس کے اتباع کا تکم دیا ہے۔ اور ابتداع یہ ہے کہ اس اتباع رسول سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے کسی چیز کو واجب قرار دینا، جیسے کسی نہ کسی امام کی

تقلید یا خودساختہ فقہ کی پابندی کو لازم سمجھنا اور لازم قرار دینا۔ امتیوں کوتو اتباع کا حکم ہے نہ کہ ابتداع کا، اور اطاعت کا مطلب بھی صرف ﴿ مَا أُنزل اللّٰه ﴾ (الله کی نازل کردہ باتوں) کا مانا ہے۔ ہم الله کے رسول کی اطاعت و اتباع بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا میانا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی بھی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔ غیر مشروط اطاعت کا بیاق صرف اللہ کے رسول کی بھی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔ غیر مشروط اطاعت کا بیاق سن اللہ کے رسول کی بھی اس سے کسی اور کو بیاتی حاصل نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنی رسول کی اطاعت کو اینی اطاعت قرار دیا ہے:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] " جم في رسول كي اطاعت كي-"

یہ بلند مقام اللہ کے رسول کے علاوہ کی اور کو حاصل ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو یہ بلند مقام اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اس کی براہ راست حفاظت و نگرانی بھی فرما تا اور اسے راہ راست (صراط متقیم) سے إدهر أدهر نہیں ہونے دیتا۔ (دیکھیے: سورۃ الإسراء: ۲۵،۲۷، و نحوها من الآیات) یہ مقام عصمت بھی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ ائمہ کی تقلید کو لازم قرار دینے والے کیا یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ ان کے امام کو یہ مقام عصمت حاصل ہے؟ اس کی رائے میں غلطی کا امکان نہیں ہے؟ ہیں کا ہر قول اور ہراجتہاد سی علی ہے ، یقیناً کوئی شخص یہ دعوی نہیں کرسکتا۔ اگر ایبا ہے اور یقینا ایسا ہی ہے تو پھر ہر مسکلے میں کسی ایک ہی شخص کی بات کو بلا دلیل مانے کو لازم قرار دینا (جے اصطلاحاً اور نم فا تقلید کہا جاتا ہے) کیا یہ اس کے لیے غیر مشروط اطاعت کا حق تشکیم کروانا اور اسے مقام عصمت پر فائز کرنا نہیں ہے؟

س۔ یہاں سے اس تیسر سے سوال کا جواب کہ یہ حضرات بیہ روش چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ سامنے آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ گویدا پی زبانوں سے عصمتِ ائمہ کا اظہار یا دعوی نہیں کرتے لیکن عملاً صورت حال یہی ہے کہ انھوں نے ائمہ کرام کو ائمہ معصومین کا درجہ دے رکھا ہے۔ اپنے امام کی ہر بات کو ہما انزل الله کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ساختہ فقہوں کے مقابلے میں حدیث رسول سے اعراض و

گریز، ان کا وطیرہ اور شیوۂ گفتار ہے۔

ان کا بیطر زِعمل وفکر محدثین کے منبج ومسلک سے بیسر مختلف، شیوہ مسلمانی کے برعکس اور امت کی فکری وحدت و کیک جہتی کوسب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔

ان حضرات کے بارے میں ہماری بات کوئی مفروضہ یا واہمہ نہیں، ایک حقیقت واقعہ ہے، شک وشبہ سے بالا ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے، جس کا مشاہدہ صدیوں سے ہورہا ہے اور ہر دور کے اہل علم نے اس کا اظہار کیا ہے۔

#### شاه ولى الله محدث دہلوي كى تصریحات:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ ، جن کی بابت سے بہیں کہا جا سکتا کہ وہ اہلِ تقلید سے کوئی مخاصت رکھتے ہے، بلکہ پاک و ہند کے وابستگانِ تقلید تو اپنے آپ کو مند ولی اللہ ہی کے جانشین اور فکر ولی اللہ ہی کے وارث سجھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں:

"وترى العامة، سيما اليوم، في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين، يرون حروج الإنسان من مذهب من قلده، ولو في مسئلة، كالخروج من الملة، كأنه نبي بعث إليه، وافترضت طاعته عليه، وكان أو ائل الأمة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد."

(التفهيمات الإلهية: ٢٠٦/ ، تفهيم نمبر: ٢٦، مطبوعه شاه ولى الله اكادمى، حيدر آباد سنده، ١٩٧٠)

د تم عام لوگوں كو دكيھو گے، خاص طور پر آج كل، ہر علاقے ہى ميں، جھوں نے

اپنے آپ كوكسى نهكسى (تقليدى) مذہب سے وابستة كرركھا ہے كہ وہ اپنے امام كے

مذہب سے نكلنے كو، چاہے كسى ايك ہى مسئلے ميں ہو، ايسے بجھتے ہيں جيسے وہ ملتِ

اسلام ہى سے نكل گيا، گويا وہ (امام) ايسا نبى ہے جواس كى طرف منجانب الله بھيجا گيا

ہے اور اس كى اطاعت اس پر فرض قرار دى گئى ہے، حالانكہ چوتھى صدى ہجرى سے

يہلے كے لوگ كسى ايك مذہب سے وابسة نہيں تھے۔''

اوريبى شاه ولى الله ججة الله البالغه مين امام عز الدين بن عبدالسلام كا قول قل فرمات مين الومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف

ماحذ إمامه، بحيث لا يحد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم، حموداً علىٰ تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة، نضالًا عن مقلده، وقال: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أن ظهرت هذه المذاهب، ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال، كأنه نبي أرسل، وهذا نأي عن الحق، وبعد عن الصواب، لا يرضي به أحد من أولى الألباب."

"مقلدین فقہاء کی یہ بات نہایت ہی عجیب ہے کہ اضیں صاف طور برنظر آجاتا ہے کہ ان کے امام کے قول کا ما خذ اور اس کی سند نہایت بودی اور کمزور ہے اور الیمی کوئی دلیل بھی موجود نہیں جواس کے ضعف اور کمزوی کو رفع کر دے، پھر بھی وہ اس (امام) کے قول پر از راہ تقلید جے رہتے ہیں اور جس قول کی قرآن و حدیث کی ناطق دلیلیں شاہد ہیں اور قیاس تھیجے اس کی تائید میں ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ الٹا ان دلائل صححہ اور قرآن و حدیث کے شواہد کو لطائف الحیل سے دفع کرنا جا ہے ہیں اور بعید از عقل و درایت باطل تاویلیس گھڑتے ہیں۔ اور اس تمام تگ و دو کا مقصدییہ ہوتا ہے کہ جس کو انھوں نے امام تتلیم کیا ہے اس کے قول کو غلط نہ کہنا پڑے۔''

امام عز الدين في مزيدكها:

''مسلمانوں کا ہمیشہ اس برعمل رہا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ یا حکم شرعی ہو جھنا ہوتا تو وہ کسی عالم سے بوجیر لیتا، قطع نظر اس سے کہ وہ کس مذہب کا عالم ہے؟ اس يركوني انكار بهي نهيس كرتا تقامه يهال تك كهان مذاهب اربعه كوفروغ حاصل موا اور ان کے پیروکاروں نے اندھی تقلید کو اپنا شیوہ بنا لیا۔ چنانچہ وہ اس صورت میں بھی اینے مقرر کردہ امام کی تقلید کرتے ہیں جبکہ اس کا قول اور فدجب دلیل اور بربان ہے کوسوں دور ہو۔ وہ اُس کی اِس حد تک تقلید کرتے ہیں گویا وہ نبی مرسل ہے۔ بیر طرز عمل حق وصواب سے بہت دُور ہے جو کسی عقل مند آ دی کے لیے پسندیدہ نہیں مُوسَكُنْ إِنْ (حجة الله البالغة: ١/ ١٥٥، مطبوعه المكتبة السلفية، لاهور ١٩٧٥)

شاہ صاحب رئالت تقلید حرام کی مثالیں بیان کرتے ہوئے ایک مثال بیکھی بیان کرتے ہیں:

"ایسے عامی کے لیے بھی تقلید حرام ہے جو فقہاء میں سے کسی ایک فقیہ (امام) کی تقلید

کرتا اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اس سے غلطی کا صدور ناممکن ہے اور اس نے جو پچھ کہا ہے

وہ یقینا درست ہے۔ اور اپنے دل میں بیعقیدہ بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کی تقلید نہیں
چچوڑے گا اگرچہ اس کے امام کے قول کے خلاف دلیل بھی مل جائے۔ بیتقلید کی وہی

قتم ہے جس کی بابت تر فدی میں حضرت عدی بن حاتم واثنی کی حدیث ہے، جس میں
انھوں نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ مُن اللہ اللہ کا بیت پڑھتے ہوئے سنا:

﴿ اِتّحَدُو اَ اَحْبَارَهُم وَ رُهُبَانَهُم اَرْبَا بَا مِن دُونِ اللّٰه ﴾ [التوبة: ١٣]

(\* بیود و فصار کی نے اپنے علاء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔''

نی مُن اللّٰہ کے نے نے فرمایا:

''وہ اپنے علماء کی پوجا پاک نہیں کرتے تھے، ان کو اپنا رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے ان کو بیہ حیثیت دے دی کہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے، وہ اس کو حلال سیحتے اور جس چیز کو ان کے لیے حرام کر دیتے، اس کو وہ حرام سیحتے۔'' (جمۃ اللہ البالغہ صفحہ ندکورہ)

کیا آج کل کے اہل تقلید کا رویہ بالکل ایسا ہی نہیں ہے؟ اور ان کے علاءعوام کو یہی باور نہیں کراتے کہ تمہیں حدیث ہے کوئی غرض نہیں بلکہ اس کو دیکھنا بھی تمہارے لیے گمراہی ہے، تمہارے لیے بس تمہارے امام کا قول ہی کافی ہے؟

ایک اور مقام پرشاہ صاحب ڈٹلٹے طالبانِ علم سے خطاب کرتے ہوئے اور آخیں صرف کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"خضتم كل الخوض في استحسانات الفقهاء من قبلكم وتفريعانهم، أما تعرفون أن الحكم ما حكمه الله ورسوله، ورب إنسان منكم يبلغه حديث من أحاديث نبيكم، فلا يعمل به ويقول: إنما عملي على مذهب فلان، لا على الحديث، ثم احتال بأن فهم الحديث والقضاء به من شأن

الكمل المهرة، وإن الأئمة لم يكونوا ممن يخفي عليهم هذا الحديث، فما تركوه إلا لوجه ظهر لهم في الدين من نسخ أو مرجوحية، اعلموا أنه ليس هذا من الدين في شيء، إن آمنتم بنبيكم فاتبعوه حالف مذهباً أو وافقه، كانَ مرضى الحق أن تشتغلوا بكتاب الله وسنة رسوله ابتداء، فإن سهل عليكتم الأخذ بها فبها ونعمت، وإن قصرت أفهامكم فاستعينوا برأي من مضتي من العلماء ما تروه أحق وأصرح وأوفق بالسنة." "تم لمدیجے سے ماقبل فقہاء کے استحسانات وتفریعات پر خوب بحث و تکرار اورغور وخوض كرتے ہو\_كياتم نہيں جانتے كہ حكم تو وہى ہے جواللہ نے اوراس كے رسول نے دیا ہے۔ اورتم میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں کدان کوتمہارے پیغمبر کی کوئی حدیث پہنچی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میراعمل تو فلاں (امام) کے مذہب پر ہے نہ کہ مدیث یر۔ پھر یہ بہانہ پیش کرتا ہے کہ مدیث کاسمحمنا اور اس کی روشنی میں کسی بات کا فیصلہ کرنا تو کامل اور ماہر لوگوں کا کام ہے۔ (نہ کہ مجھ جیسوں كا) اور (يد بہانه بھي كرتا ہے كه) يد حديث آخر اماموں كے سامنے بھى تو ربى ہوگی، جب انھوں نے اس کو جھوڑ دیا تو ان کے نزدیک کوئی وجہ ہوگی، یا تو ان کے نزدیک بیمنسوخ ہوگی یا مرجوح۔ اچھی طرح جان لو! اس رویے کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرتم اپنے نبی پر ایمان لائے ہوتو اس کی پیروی بھی کرو، حاہے اس کی بات (تمہارے) ندہب کے خلاف ہو یا موافق۔الله تعالی کی مرضی یہی ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے ساتھ اهتغال رکھو (ان كواينے فكر ونظر اور اخذ و استفادہ كامحور بناؤ۔) اگر ان سے آسانی كے ساتھ اخذ مائل کرلوتو "فَبِهَا" اور اگراس میں کچھ دفت پیش آئے تو ماقبل کے علماء سے مدد حاصل کرو (ان کی شروحات اور فقہ الحدیث برمبنی کتابوں سے استفادہ کرو) اور ان کی اس رائے کو قبول کرو جوزیادہ صحیح، صریح اور سنت کے زیادہ موافق ہے۔'' (التفهيمات الإلهية: ١/ ٢٨٣، تفهيم: ٦٩)

## شاہ صاحب ڈلٹنہ اس تفہیم میں اس سے کچھ پہلے لکھتے ہیں:

"وأشهد لله بالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة ممن يخطئ ويصيب أن الله كتب عليّ اتباعه حتُماً، وأن الواجب عليّ هو الذي يوجبه هذا الرجل على، ولكن الشريعة الحقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان، قد وعاها العلماء، وأداها الرواة، وحكم بها الفقهاء، وإنما اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى أنهم رواة الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم علموا ما لم نعلم، وأنهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل، فلذلك قلدوا العلماء، فلو أن حديثا صح، وشهد بصحته المحدثون، وعمل به طوائف، فظهر فيه الأمر ثم لم يعمل به هو، لأن متبوعه لم يقل به، فهذا هو الضلال البعيد." "میں الله کی قتم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ امت کے کسی آ دمی کے بارے میں، جس کی رائے میں خطا اور صواب دونوں باتوں کا امکان ہے، بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اس کی پروی کرنے کو میرے لیے لازی کر دیا ہے اور مجھ پر وہ چیز واجب ہے جو پیخض مجھ پر واجب کر دے، کفر ہے۔ شریعت حقہ تو اس آ دمی (امام) سے بہت پہلے ہی ثابت ہو چک ہے جسے علاء نے محفوظ رکھا ہے۔ راویوں نے اسے آ گے لوگوں تک پہنچایا ہے اور فقہاء نے اس کے ساتھ فیلے کیے ہیں۔ البتہ لوگوں نے علاء کی تقلید (پیروی) پرصرف اس لیے اتفاق کیا ہے کہ وہ نبی مٹائیا سے شریعت کے بیان کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس جوعلم ہے اس سے ہم ناآ شنا ہیں اور وہ علم میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ہماری مشغولیات دوسری قتم کی ہیں، اس لیے لوگوں نے علاء کی تقلید (پیروی) کی ہے، تاہم اگر کوئی حدیث صحیح آ جائے، جس کی صحت کی گواہی محدثین نے دی ہواور مختلف گروہوں نے اس برعمل بھی کیا ہو، جس کی وجہ سے معاملے میں کوئی اشتباہ نہ رہا ہو،لیکن پھر بھی وہ شخص اس (حدیث) پڑمل نہ کرے، اس لیے کہ اس کا امام اس کا قائل نہیں ہےتو ہیے بہت ہی دور کی (بڑی) گمراہی ہے۔'' (التفهيمات الإلهية: ١/ ٢٧٩، مطبوعه: ١٩٧٠ع)

اہل تقلید کے اس رویے کے بارے میں اور بھی متعدد علاء نے اس قتم کے خیالات کا اظہار فرمایا ہے جن کا اظہار فدکورہ سطور میں کیا گیا ہے، ان سب کی تفصیل یہاں ضروری نہیں ہے۔ اہل علم ان سے باخبر ہیں۔ تاہم یہاں مولا نا اشرف علی تھا نوی مرحوم کے بھی دوا قتباسات پیش کرنے مناسب معلوم ہوتے ہیں، ان میں انھوں نے اہل تقلید کے اس رویے کا اعتزاف بھی کیا ہے اور اس پرسخت افسوں کا اظہار بھی۔ مولا نا تھا نوی اپنے ایک مکتوب میں، جو انھوں نے مولا نا رشید احمد گنگوہی مرحوم کے نام تحریر کیا، کھتے ہیں:

''اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامہ ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتهد کے خلاف كوئى آيت يا حديث كان مين يرتى ہے (تو) ان كے قلب مين انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے،خواہ تنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل توی اس کے معارض ہو بلکہ مجتمد کی دلیل اس مسکہ میں بہ جز قیاس کے سمجھ بھی نہ ہو بلکہ خود اپنے ول میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو گر نصرت مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں۔ دل مینہیں مانتا کہ قول مجتمد كو جهور كر حديث صحيح صريح يرعمل كر لين \_ بعض سنن مختلف فيها مثلاً آمين بالجمر وغیرہ پرحرب وضرب کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور قرونِ ثلاثہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا بلکہ کیفما اتفق جس سے جاہا مسلہ درمافت کرلیا، اگر چہاس امریر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ فداہب ا ربعہ کو چھوڑ کر فدہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں، یعنی جو مسئلہ جاروں مٰہ ہوں کے خلاف ہواس برعمل جائز نہیں کہ حق دائر ومنحصران ۔ عار میں ہے، مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اہلِ ظاہر ہر زمانہ میں رہے اور بیہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوئی ہوں، وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی، مُرتقلید شخص پرتو تبھی اجماع بھی نہیں ہوا۔''

( تذكرة الرشيد: ا/ ۱۳۱۱، اذاره اسلاميات، لا بور ۱۹۸۲ء)

ای مکتوب میں اس سے قبل مولانا تھانوی نے لکھا ہے، یہ بھی بڑا قابلِ عبرت ہے، لکھتے ہیں: '' تقلید شخصی کہ عوام میں شائع ہو رہی ہے اور وہ اس کو علماً اور عملاً اس قدر ضروری سیجھتے ہیں کہ تارک تقلید ہے، گو کہ اس کے تمام عقائد موافق کتاب وسنت کے ہوں، اس قدر بغض و نفرت رکھتے ہیں کہ تارکین صلاق فساق و فجار ہے بھی نہیں رکھتے اورخواص کا عمل و فتو کی وجوب اس کا مؤید ہے۔' (حوالۂ ندکور وصفح ندکور)
مولانا تھانوی ایک اور مقام پر تقلید و عدم تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: "بعض مقلدین نے اپنے ائمہ کو معصوم عن الحظا و مصیب و جو با و مفروض الا طاعہ تصور کر کے عزم بالجزم کیا کہ خواہ کیسی ہی حدیث صحیح مخالف قول امام کے ہو اور مستند قول امام کا بہ جز قیاس امر دیگر نہ ہو، پھر بھی بہت سی علل و خلل حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تاویل بعید کر کے حدیث کو رد کریں گے اور قول امام کو نہ چھوڑیں گے۔ ایس تقلید حرام اور مصداق قولہ تعالیٰ ﴿ إِنَّ حَنُ وَا أَحْبَا زَهُمْ وَ وَرُهْبَا نَهُمْ أَوْبَا اَا

ال شم کی تقلید جامد کو، جس کا تذکرہ مذکورہ اقتباسات میں کیا گیا ہے، مولا نامحود السن نے بھی کفر سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ وہ' ایضاح الادلہ' میں تقلید کے اثبات پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' تمام نصوصِ ردِ تقلید ہے اس تقلید کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ جو تقلید به مقابلہ تقلید ادکام خدا اور رسول خدا ہو اور ان کے انتباع کو انتباع ادکام الهی پر ترجیح دے، سو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس تقلید کے مردود وممنوع، بلکہ کفر ہونے میں کس کو کلام ہے؟'' کہہ چکا ہوں کہ اس تقلید کے مردود وممنوع، بلکہ کفر ہونے میں کس کو کلام ہے؟'' صفحہ نے ایک سعید کمپنی کراچی، ۱۹۹۹ء اور اضافہ شدہ مع حاصیۂ جدیدہ ایڈیشن کا صفحہ نظر ہونے میں کہ حاصیۂ جدیدہ ایڈیشن کا صفحہ نظر کی کتب خانہ)

اقتدا وا تباع تو نا گزیر ہے کیکن زیر بحث تقلیداس سے قطعاً مختلف ہے:

ان اقتباسات سے بیتو واضح ہے کہ کسی امام کی اس انداز سے تقلید کرنا کہ سی اور واضح میں میں کو ترجیح دینا اور اس کے مقابلے میں صیح حدیث کے سامنے آجانے کے بعد بھی قول امام ہی کو ترجیح دینا اور اس کے مقابلے میں صیح حدیث کو چھوڑ دینا ممنوع، حرام ﴿ إِنَّخَذُوْ آخْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ [التوبة: ۱۳] کا مصداق اور بقول صاحب ''ایضاح الادلہ'' کفر ہے۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ مروجہ تقلید اس

بر پر بیں کھھ اور نہیں ہوتا تھا۔ جا www.KitaboSunnat.com

۲۔ بتانے والا بھی اپنے علم کی حد تک اللہ اور اس کے رسول مُثَاثِیْنَ کے احکام ہی بتلا تا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اے اس مسلے کاعلم نہ ہوتا تو وہ سائل کو کسی اور کی طرف بھیج دیتا، یا اپن سمجھ کے مطابق بتلا تا، پھر اے اس کے مطابق حدیث مل جاتی تو خوش ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق مدیث مل جاتی تو فوراً اپنی اس کے منہ سے میں بات نکوائی۔ اور اگر اے اس کے خلاف حدیث مل جاتی تو فوراً اپنی بات ہے رجوع کر لیتا۔

نیر القرون کا یمی طریقه شاه ولی الله نے پوری تفصیل ہے''ججۃ الله البالغہ' اور اپنی بعض خیر القرون کا یمی طریقه شاه ولی الله نے پوری تفصیل ہے ''ججۃ الله البالغہ' اور اپنی بعض میں بیان کیا ہے، حتی کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی امداد الفتاوی (۲۹۴۰-۳۰۰) میں اس کی بابت یمی تفصیل بیان کی ہے۔

اس طریقے کو اصطلاحی طور پر تقلید نہیں کہا جاتا، کیونکہ تقلید کی تعریف اس پر صادق نہیں ہی تقلید تو کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے کا نام ہے۔ علاوہ ازیں تقلید حرام میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ ماننے والا (مقلِد) مُتَقلَّد (امام وغیرہ) سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرسکتا، جبکہ ایک عام شخص جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا کسی مفتی سے فتوی طلب کرتا ہے تو اس کے عام شخص جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا کسی مفتی سے فتوی طلب کرتا ہے تو اس کے

پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کا تھم معلوم کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی دلیل بھی، بوقت ضرورت پوچھ لیتا ہے اور پوچھ سکتا ہے، یا اس کی بتلائی ہوئی دلیل سے اس کی تشفی نہیں ہوتی تو وہ کسی اور مفتی بھی قرآن و حدیث کی وہ کسی اور مفتی بھی قرآن و حدیث کی روشی ہی مسکلے کی وضاحت کرتا ہے، کسی مخصوص فقہ کو سامنے نہیں رکھتا۔

یے طریقہ اقتدا اور اتباع کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں اصل جذبہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کا ہوتا ہے، چوتھی صدی ججری سے پہلے تک تمام مسلمان عوام و خواص، جابل و عالم اس طریقے پر کاربند سے لیکن جب چوتھی صدی میں فقہی ندا ہب کو فروغ حاصل ہوا، اور محدثین اور ان کے ہم مسلک لوگوں کے علاوہ دوسروں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی نہ ہم مسلک لوگوں کے علاوہ دوسروں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی نہ ہم سب سے وابستہ کرلیا تو نہ کورہ طریقہ صرف محدثین اور ان کی روش پر چلنے والوں تک محدود ہوگیا اور دوسروں کے ہاں ایک مخصوص فقہ کی پابندی ضروری ہوگی اور ان کے عوام و خواص سب ہی نے صحابہ و تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیا اور تقلید کو واجب قرار دے دیا۔ جس کا مطلب ہی مفتی اور ہے کہ اب براہِ راست قرآن و حدیث سے اخذِ مسائل کی ضرورت نہیں حتی کہ علماء و محدیث اس براہِ راست قرآن و حدیث کے مطابق مسائل بتلانے کے پابند نہیں۔ وہ پابند ہیں تو صرف اس بات کے کہ ان کی مخصوص فقہ میں کیا ورج ہے؟ اس کی روشنی میں یہ جائز ہے یا ماجائز ہے یا خوام کو احادیث کی کتابوں کے مطابع سے روکتے ہیں اور گی مفتی حضرات تو اس حد تک جمارت کرتے ہیں کہ اسے گراہی قرار دیتے ہیں۔

## افتراقِ امت كا باعث تقليد حرام ہے، نه كه علماء كى بيروى:

افتراقِ امت کے الیے کا اصل نقطہ آغاز بھی یہی ہے، ورنہ قرآن وحدیث کے فہم وتعبیر کا یا اجتہاد و استنباط کا کچھ نہ کچھ اختلاف تو صحابہ و تابعین میں بھی تھا۔ یہ اختلاف محدثین کے درمیان بھی تھا اور ان کے مسلک و منج کے پیرو کار عاملین بالحدیث کے درمیان بھی ہے۔لیکن یہ اختلاف فہم وتعبیر کا ہے یا استنباط واجتہاد کا یا پھر اس کا مبنیٰ حدیث کی صحت وضعف کا اختلاف ہے، جیسے صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ کسی حدیث سے بے خبری یا اس کے ننج یا عدم ننج سے لا علم بھی تھی۔ یہ اختلاف افت کا باعث نہیں، اس لیے صحابہ و تابعین کا دور، اختلافات کے باوجود، فرقہ بندیوں سے یاک تھا۔

بنا بریں اہل تقلید کا یہ دعویٰ کہ ہماری تقلید وہ نہیں جس کو ممنوع اور حرام کہا گیا ہے، بلکہ ہمارا طریقہ تو وہی ہے جو صحابہ و تابعین کا تھا، کس طرح درست قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ دونوں طریقے فکر و منبح سے کے کر مقصد و مدعا تک ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں؟ اور ان کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل ہے کہ جس کا پاٹنا بظاہر نہایت مشکل ہے، إلا أن یشاء اللہ۔ اس دعوے کے رد میں یا دونوں نقطہ ہائے نظر کے فرق و اختلاف پر بہت پچھ کہا جا سکتا ہے اور تقلید کے وہ متعدد نمونے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں فقہ کے مقابلے میں ضبح احادیث کو نظر انداز کیا گیا ہے یا ان میں دور از کار تاویلیں کی گئی ہیں لیکن اس طرح بات بہت لمی ہو جائے گی، تاہم وضاحت کے لیے چند مثالیں بیان کرنا ضروری ہے تا کہ ہمارے اس دعوے کی دلیل سامنے آ جائے کہ اہل تقلید جس تقلید کی فدمت کرتے ہیں عملاً وہ اس کے قائل ہیں۔

تقليدِ حرام كي عملي مثاليس

مثلاً مولا نامحود ألحن صاحب ايك مسئل مين فرمات بين:

"الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة، ونحن مقللون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة." (التقرير للترمذي، ص: ٩)، مكتبة رحمانيه، لاهور) "دخق وانصاف كى بات يهى ہے كه (احادیث ونصوص كے اعتبار سے اس مسئله خيابه مجلس) میں امام شافعی كی رائے كو ترجيح حاصل ہے ليكن ہم مقلد ہيں، ہم پر اپنے امام ابو حنيفه كى تقليد ہى واجب ہے۔"

ای ذیل میں بعض وہ تبدیلیاں بھی آتی ہیں جونصوصِ حدیث میں محض اس لیے گا گئ ہیں کہ ان کے معمول بہ مسائل کا اثبات ہو سکے، جیسے مندحمیدی میں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ہیں کہ کی حدیث ہے جو اثبات رفع الیدین میں واضح ہے لیکن الفاظ کے معمولی ردّ و بدل سے اسے عدم رفع الیدین کی دلیل بنا دیا گیا ہے۔ ای طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت اور سنن ابو داود کی ایک روایت میں کیا گیا۔ ان کی تفصیل بہ وقت ضرورت پیش کی جاسکتی ہے۔ حتی کہ تقلیدی جمود کا یہ نقشہ بھی سامنے آیا کہ اثباتِ تقلید کے جوش میں قرآن مجید کی ایک آیت میں "و اللّی اُولی الدّ مُدِ مِنْهُمْ" کا اضافہ کر دیا گیا۔ اسے کتابت کی غلطی اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا کہ استدلال کی ساری بنیاد ہی اس اضافی مکڑے پر ہے۔ (دیکھیں: ایضاح الأدلة، ص: ٢١٦،٢١٥)

ایک اور صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت میں لفظی و معنوی تصرف کر کے عدم رفع
الیدین کو '' ثابت'' کر دکھایا ہے۔ (ملاحظہ ہو: شخصی مسئلہ رفع الیدین، از ابو معاویہ صفدر
جالندھری، ابو حنیفہ اکیڈی، فقیر والی، ضلع بہاول مگر، تاریخ اشاعت درج نہیں)

آج اس فقہی توسع کی ضرورت ہے جس کی بعض مثالیں مولا نا عبدالحی تکھنوی وغیرہ کے طرزعمل میں ملتی ہیں، جس میں نصوصِ شریعت کی بالا دی قائم رہتی ہے، نہ کہاس فقہی جمود کی جس کی کچھ مثالیں عرض کی گئ ہیں، جس کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ان کی اپنی صراحت کے مطابق اس میں کفر تک کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ علمائے اسلام اور مفتیانِ دینِ متین کوکون می راہ اختیار کرنی چاہیے یا ان کا منصبِ عظیم کس راہ کو اپنانے کا تقاضا کرتا ہے؟ اس کی وضاحت یا فیصلہ کوئی مشکل امر نہیں۔

﴿ فَأَى الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١] "وونول فريقول ميس سے كون امن وسلامتى كا زياده مستحقّ ب، اگرتم علم ركھتے ہو؟"

امن وسلامتی کی راہ وہی ہے جس کے علم بردار ائمہ احناف کا پہلا گروہ امام ابوحنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف اور ان کی روش پر چلنے والے علماء (مولانا عبدالحی لکھنوی وغیرہ) ہیں اور یہی راہ امت مسلمہ کی وحدت کی حفانت بھی ہے اور نقبی اختلافات وحزبی تعصّبات کے خاتمے یا کم ان کی شدت کو کم کرنے کا واحد ذریعہ بھی۔ اور یہ محد ثین کی راہ ہے، کسی وہنی تحفظ کے بغیر عمل بالحدیث کی راہ ہے، اور ہرصورت میں نصوص عمل بالحدیث کی راہ ہے، اور تائم رکھنے کی راہ ہے۔ اور اس کے خطوط حسب ذیل ہیں:

محدثين كالمسلك ومنج اورابل تقليد كارويه:

ا۔ محدثین کے نزدیک بجا طور پر حدیث کی صحت وضعف کی شخقیق میں سند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے:

"لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء."

# ''سند کوشلیم نه کیا جائے تو پھر ہر خص جو چاہے، کہ سکتا ہے۔''

سند ہی غیرضیح روایات کو جانیخے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔اس بنیاد سے غیرضیح روایات کو صحیح ترا اور یعہ ہے۔اس بنیاد سے غیرضیح روایات کو صحیح قرار دینے کے تمام چور دروازے بند ہوجاتے ہیں،لیکن اس چور دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے اس بنیادی اصول سے گریز کی بہت میں راہیں اختیار کرلی گئی ہیں، جیسے مثلاً کہا جاتا ہے:

- نلال امام نے جو بات کہی ہے آخران کے سامنے بھی تو کوئی حدیث ہوگی؟
- یاان کے دور تک اس حدیث کی سند میں کوئی راوی ضعیف،متروک اور کذاب نہیں ہوگا۔
- یا حدیث کی صحت وضعف ایک اجتهادی امر ہے، اس لیے ایک مجتهد نے جس حدیث سے
  " استدلال کیا ہے، چاہے وہ ضعیف بلکہ موضوع ہی ہو، اس کا استدلال صحیح ہے۔ کسی
  دوسرے مجتهد کو اس کی بات کورد کرنے کاحق نہیں ہے۔
- یا روایت تو ضعیف یا موضوع (من گفرت، یعنی بے سند) ہے، لیکن اسے 'وتلقی بالقبول''
  کا درجہ حاصل ہے۔ جیسے "أول ما خلق الله نوري" یا "لولاك لما خلقت الأفلاك"
  جیسی بے سند بنائی ہوئی حدیثیں ہیں۔ یہ دونوں من گھڑت روایات بریلوی حضرات ہی نہیں علمائے دیو بند بھی اپنی کتابوں میں لکھتے اور اپنے وعظ وتقریر میں بیان کرتے ہیں۔
  - یاحسن ظن کی بنیاد پر مرسل روایات کو صحیح تشکیم کرنا۔
  - 🔾 یا'' درایت'' کے خلاف ہونے کا دعوی کر کے روایت کور د کر دینا۔
- یا اپنے خود ساختہ اصولوں کی روشنی میں صحیح احادیث کو رد کر دینا، جس پر شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز ﷺ نے بھی احتجاج کیا ہے۔
- یا (بزعم خولیش) یہ دعوی کر کے کہ فلال حدیث قرآن کے معارض ہے، حدیث کو رد کر دینا۔ (جب کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے معارض نہیں)
  - 🔾 ایا احادیث آ حاد کونظر انداز کرنا۔
- یا غیر فقیہ راوی (صحابی) کی روایت قیاس کے خلاف ہوگی تو نا مقبول ہوگی۔ اور اس قسم کے دیگر طریقے یا اصول، جن کے ذریعے سے صحیح حدیث کو بلا تا مل روّ کر دیا جاتا ہے اور ضعیف، مرسل حتی کہ موضوع حدیث تک کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ بیر محدثین کے

ملک و منج کے خلاف یا بالفاظ دیگر ثابت شدہ نصوص حدیث کو مستر دکرنے یا غیر ثابت شدہ بات کوشریعت کی بالا دستی بات کوشریعت کی بالا دستی ہوتے ہوئے بھی نصوص شریعت کی بالا دستی قائم نہیں ہوستی اور نہ اختلاف کا خاتمہ ہی ممکن ہے۔ علاوہ ازیں بیابھی ایک حقیقت ہے کہ ان چور دروازوں کا کوئی تعلق امام ابو حنیفہ سے نہیں ہے۔ بیسب بعد کے لوگوں کی ایجاد ہیں، ان میں سے کوئی ایک اصول بھی امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ گویا محدثین کی روش کو اپنانا امام صاحب کی تقلید کے منانی نہیں ہے۔

۲۔ محدثین کا دوسرا وصف، امانت و دیانت کا اہتمام ہے۔ انھوں نے احادیث کی جمع و تدوین میں
 بھی کمال دیانت کا مظاہرہ کیا ہے اور جرح و تعدیل کے اصولوں کو استعمال کر کے احادیث کا رہے۔ متعین کرنے میں بھی انھوں نے کسی ڈبنی تحفظ کا مظاہرہ کیا ہے، نہ حزبی وفقہی تعصب کا۔

ندکوره اہل تقلید کی علمی خیانتوں کی چند مثالیں:

اہل تقلید میں امانت کی بھی کمی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف چار مثالیں پیش کریں گے، دوعلائے دیوبند کی، تیسری بریلوی حضرات کی، یہ دونوں ہی امام ابو حنیفہ رٹرلٹیز کے مقلد کہلاتے ہیں۔ چوتھی مثال، دونوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔

بہلی مثال: خواتین نماز کس طرح پڑھیں؟ لیمنی وہ رکوع سجدہ کس طرح کریں؟ ہاتھ کہاں باندھیں؟ رفع الیدین کس طرح کریں؟ عورتوں کی بابت کسی بھی صحیح حدیث میں ان امور کی وضاحت نہیں ملتی، اس لیے وہ نبی مگاٹیا کے فرمان: "صلوا کما رأیتمونی اُصلی" (صحیح البحاری، الأذان، باب الأذان للمسافرین إذا کانوا حماعة...، حدیث: ۲۳۱)

"" تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔"

م ال سری ممار پرسوب ک سری م سے بیسے مار پرسے ہوئے دیکھا ہے۔
کے عموم میں شامل ہوں گی اور فدکورہ سارے کام مردوں ہی کی طرح سرانجام دیں گ۔
جیسا کہ اس کی پچھ تفصیل اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کی ہے۔لیکن علمائے احناف کہتے ہیں
کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔'' خوا تین کا طریقہ نماز'' تالیف مولانا عبدالرؤف سکھروی
ہمارے سامنے ہے، اس میں ان فروق کو بیان کرنے کے لیے احادیث کے نام سے کئی احادیث

بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے اور ستم ظریفی کی انہا ہے یا المانت و دیانت کے فقدان کا بیہ حال ہے کہ ان بیان کردہ احادیث میں "المسنن الکبری للبیہ قی" کی دو روایات بھی ہیں۔ جن کو درج کر کے امام بیبی نے لکھا ہے "لا یحتج بأمثالهما" (یروایات اتی ضعیف ہیں کہ ان جیسی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا) لیکن فرکورہ کتاب کے مؤلف نے ان الفاظ کو تو نقل نہیں کیا، البتہ دونوں نا قابل استدلال روایات کو ایٹ استدلال میں پیش کیا ہے۔ یہی حال دیگر روایات کا ہے جو انھوں نے پیش کی ہیں۔ فالی الله المشتکی! (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب "کیا عورتوں کا طریقتہ نماز مردوں سے مختلف ہے؟")

دوسری مثال: علائے احتاف کے چوٹی کے عالم مولانا احمالی سہار نیوری کی ہے، جن کا حاشیہ سے بخاری مثاری متداول ہے۔ انھوں نے حدیث "إذا أقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (صحیح مسلم، حدیث ، ۷۱) جے امام بخاری نے ترجمۃ الباب (كتاب الصلاة، باب: ۳۸) میں ذكر كیا ہے۔ اس کے حاشیہ میں سنن بیہ قی کے حوالے سے بہی حدیث نقل کی ہے، اس میں "إلا ركعتبی الفجر" کے الفاظ كا اضافہ ہے۔ لیمی "فرض نماز کی تجمیر ہوجانے کے بعد كوئی نماز نہیں، البتہ فجر کی دور كعتیں (سنیں) پڑھنا جائز ہے۔" حالانكہ امام بیجی بڑائی نے اس اضافے کی بابت صراحت کی ہے كہ" بیاضافہ (لیمی فجر کی دوسنیں پڑھنا جائز ہے) ہے اصل ہے۔" اور لکھتے ہیں کہ اس اضافے کو بیان کرنے والے تجابی بن فصیر اور عباد بن کثیر ہیں اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ (السنن الکبری للبیہ قبی: ٤/ ١٨٣، طبع قدیم) کشیر ہیں اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ (السنن الکبری للبیہ قبی: ٤/ ١٨٣، طبع قدیم) لیے جو دایک سے حدیث کو رد کرنے اور اپنے خلاف حدیث روان کو سے باور کرانے کے اس کے باوجود ایک سے حدیث کو رد کرنے اور اپنے خلاف حدیث روان کو سے باور کرانے کے لیے سے بخاری کے فاضل مشل کے اس بے اصل اضافے کو حدیث رسول کہ کر بیان کیا ہے۔ اس کے باوس کی کا سے اس کے باوجود ایک سے حدیث کو رد کرنے اور اپنے خلاف حدیث رسول کہ کر بیان کیا ہے۔ اس مصحیح بخاری کے فاضل میں نے اس بے اصل اضافے کو حدیث رسول کہ کر بیان کیا ہے۔ اس میں کر بیان کیا ہے۔ اس میں کہ اس میں کر بیان کیا ہے۔ اس میں کیان کیا ہے۔ اس میں کر بیان کیا ہے۔ اس کے باطری نا اس کیان کیان کیان کیان کیان کیان کیا ہے۔ اس کے باطری نا اس کیان کر بیان کیان کو مدیث رسول کہ کر بیان کیا ہے۔ اس کیان کر محمد)

یہ بات بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگی کہ سے جاری کا یہ حاشیہ آج سے تقریباً سوا سوسال قبل جب حصب کر پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا تھا تو شخ الکل میاں نذیر حسین محدث وہلوی اٹسٹند نے ایک مکتوب کے ذریعے سے اس کوتا ہی یا بد دیا نتی کی طرف توجہ دلائی تھی لیکن اس کی اصلاح

نہیں کی گئی، اور صحیح بخاری کے عربی حاشیہ میں یہ بے اصل حدیث، حدیث رسول کے نام سے اب تک موجود ہے۔ میاں نذیر حسین محدث د بلوی کا بیکتوب جوعربی میں ہے، کتاب "إعلام أهل العصر" (تالیف مولانا شمس الحق ڈیانوی) میں موجود ہے۔ فإلی الله المشتکی!

عالبًا اسی بے بنیاد روایت کی بنیاد پر عام مسجدوں بن فجر کی جماعت کے دوران میں .

لوگ بے دھر کے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حدیثِ رسول''نماز کی تکبیر ہوجانے کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔'' (صحیح مسلم) کی خلاف ورزی کی جاتی اور ﴿وَ إِذَا قُدِیَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٠]''جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔'' کا ذرا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور علاء یہ منظر روزانہ اپنی آئھوں سے دیکھتے ہیں،لیکن فقہی جمود نے ان کی آئھوں پر پٹیاں باندھی ہیں۔

تیسری مثال: بریلوی حضرات کے ہاں رواج ہے کہ نمازِ جنازہ کے فوراً بعد میت کے اردگرد کھڑے ہوکرسب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس کو وہ بہت ضروری تیجھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نبی سُولِیُّا کی حدیث ہے: (( إذا صَليتم علی الميت فأخلصوا له الدعاء )) (سنن أبی داود، الجنائز، باب الدعاء للمیت، حدیث: ۹۹ ۳۱)

اس کاصیح ترجمہ تو ہیہ ہے کہ جب تم میت کی نمازِ جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے (مغفرت کی) دعا کرو۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْ الزَّا قُمْتُمْ اللَّهِ الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]

''اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگوتو وضوکرو۔''
لیکن بریلوی حضرات ﴿ إِذَا صلیتم...﴾ کا ترجمہ کرتے ہیں:''جب تم نماز پڑھ چکوتو...'
اوراس طرح ترجے میں بددیانتی کا ارتکاب کر کے جنازے کے بعد دعا مانگنے کے اپنے غیر مسنون عمل کا جواز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اگر بیر جمہ صحیح ہے تو پھر ان کو وضو بھی نماز کھڑے ہونے کے بعد ہی کرنا چاہیے، نہ کہ نماز سے پہلے۔ جبیبا کہ آیت: ﴿ یَاَ یُّھَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ اللّٰ الصَّلُوقِ فَاغْسِلُوا وَ حُوْهَ کُمْ ﴾ کا ترجمہ بریلوی استدلال کے مطابق کرنے کا اقتصا ہے۔

اس طرح قرآن کے اس تھم ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللّهِ ﴾ [النحل: ٩٨] كا ترجمہ ومفہوم بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب تم قرآن كريم پڑھ چكوتو شيطان سے پناہ مانگو۔ يعنی اعوذ باللّه تلاوتِ قرآن كے بعد كرو۔ كيا يہ ترجمہ ومفہوم صحيح ہوگا؟

چوہی مثال: یہی حال ان احادیث کی صحت وضعف کے معاملے میں ہے جوافتانی مسائل میں مدار بحث بنتی ہیں۔ ان میں نہایت بے خونی کے ساتھ امانت و دیانت کا خون کر کے ثقد راویوں کو ثقہ ثابت کرنے پر سارا زور صرف کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل التنکیل بما فی تأنیب الکوٹری من الأباطیل" (تالیف شخ عبدالرحلٰ بن یجیٰ یمانی) میں الانظہ کی جاسکتی ہے۔ اس میں ایک لطیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنی کسی من پیند روایت میں موتا ہے تو اسے اس وقت ثقہ باور کرایا جاتا ہے اور وہی راوی جب اس روایت میں آتا ہے جس ہوتا ہے کہ ایک دوسرا فریق استدلال کرتا ہے تو وہ ضعیف قرار پا جاتا ہے۔ ایک اور لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں دو تین با تیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات تو قبول کر لی جاتی ہے کہ اس سے مدیث میں دو تین با تیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات تو قبول کر لی جاتی ہوتا ہے کہ اس سے کہ موافق ہوتی ہوتی ہیں، حالانکہ حدیث ایک ہے، سند ایک ہے، اگر وہ حدیث شجی ہے تو اس میں بیان کردہ ساری ہی با تیں صحیح ہیں، ان میں سے کسی بات کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا، اسے کون معقول کردہ ساری ہی با تیں صحیح ہیں، ان میں سے کسی بات کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا، اسے کون معقول کر اور میں تا میں تا میں شاہی ہونی چاہیں، اس کا کوئی ایک جن قابل استدلال نہیں ہوسکتا۔ طرزعمل قرار دے سکتا ہونی چاہیں، اس کا کوئی ایک جن قابل استدلال نہیں ہوسکتا۔

یہ لطائف ہمارے فقہی جدل و مناظرہ میں عام ہیں۔ ظاہر بات ہے امانت و دیانت کی موجودگی میں ان کا امکان ہے، نہ جواز ہی ہے۔

س۔ محدثین کے منج کی تیسری نمایاں خوبی جمع وتطبیق کا اہتمام ہے۔بعض روایات میں جو ظاہری تعارض نظر آتا ہے، اس کے حل کے لیے محدثین حسب ذیل طریقے اختیار کرتے ہیں:

ا۔ سند کے اعتبار سے اگر ایک روایت صحیح ہے اور دوسری ضعیف توضیح السند روایت کو وہ قبول کر لیتے اور ضعیف کونظر انداز کر دیتے ہیں۔

ا۔ اگر سند کے اعتبار سے دونوں صحیح ہوتی ہیں لیکن درجۂ صحت میں ایک کو دوسری پرکسی وجہ سے

برتری حاصل ہوتی ہے تو وہ رائح قرار پاتی ہے۔ جیسے ایک روایت سنن کی ہے، جبکہ دوسری متفق علیہ یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی ہے، تو یہ دوسری قسم کی روایات صحت کے اعتبار سے سنن اربعہ کی روایات سے فائق ہیں۔ ان کوسنن کی روایات پرترجیح حاصل ہوگا۔

سے بعض متعارض روایات میں قرائن سے تقدیم و تاخیر کا علم بھی ہوجاتا ہے۔ وہاں مؤخر روایت کو ناسخ اور مقدم روایت کومنسوخ تسلیم کرلیا جاتا ہے۔

اللہ جہاں تقدیم و تاخیر کاعلم بھی نہ ہو اور صحت کے لحاظ ہے بھی دونوں کیساں ہوں تو محدثین دونوں روایات کا ایسائحمل اور مفہوم بیان کرتے ہیں جس سے ان کا ظاہری تعارض دور ہوجاتا ہے، اس کو جمع و تطبیق ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جسے مزارعت کی احادیث ہیں، بعض سے مزارعت کا جواز خابت ہوتا ہے، بعض سے ممانعت محدثین نے کہا کہ ممانعت کا تعلق ان صور توں سے ہے جن طابت ہوتا ہے، بعض سے ممانعت محدثین نے کہا کہ ممانعت کا تعلق ان صور توں ہو، وہاں جواز ہے۔ میں ایس کسی ایس کسی میں نہی ہو اور ہو، وہاں جواز ہے۔ اس طرح کئی اور احادیث ہیں جن میں کسی میں نہی ہے تو کسی میں جواز ہے۔ یہاں محدثین نہی کو نہی تیز یہی قرار دیتے ہیں، یعنی اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے، تاہم کسی موقع پر اسے کر لیا جائے تو اس کا جواز ہے، جسے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کی روایات بھی ہیں اور جواز کی بھی۔ اس میں بھی تطبیق یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہو کر پینا اور جواز کی بھی۔ اس میں بھی تطبیق یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہو کہ بیٹھ کر پانی پینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہو کہ بیٹھ کر بینا بہتر ہے، تاہم کھڑے ہو کہ پیٹھ کی بین بیتر ہے، تاہم کھڑے ہو کہ بیٹھ کی جائز ہے۔ و علیٰ ھذا القیاس اس طرح کی دیگر روایات ہیں۔

منج محدثین سے انحاف کرنے والے جمع وتطبق کے معاملے میں بھی بہت سے گھیلے کرتے ہیں، وہ حدیث کو اہمیت دینے کے بجائے فقہی اتوال و آ راء کو اہمیت دینے ہوئے بعض متعارض روایات میں خلاف واقعہ ناشخ ومنسوخ کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی احادیث منسوخ ہیں اور رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث ناشخ ہیں، جب کہ اس کی کوئی معقول دلیل ان کے پاس نہیں ہے، حتی کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی اس دعوے کی نفی کی ہے۔ لیکن اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس قتم کے دعوے ان کی طرف سے عام ہیں۔ اور بعض ستم ظریف تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ابتدا میں رفع الیدین کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگ اپنی بغلوں میں بُت چھیا کر لے آ یا کرتے تھے۔ جب بتول کی ہے مجت ختم ہوگئ

نو رفع اليدين كاحكم بھى منسوخ ہو گيا۔

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَ لَا لِلْ بَآئِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنَ أَفُوَاهِهِمُ اللهِ مَا لَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ المِ

یا محدثین کرام کی اس طرح تو بین کرتے ہیں کہ محدثین تو محض عطار (ووا فروش) ہے،
جس طرح ایک عطار اپنی دوکان پر ہرطرح کی جڑی بوٹیاں رکھتا ہے لیکن وہ ان کے خواص اور
تاثیرات سے لاعلم ہوتا ہے۔ ان کے خواص و تاثیرات سے ایک طبیب عاذق ہی واقف ہوتا
ہے، مجہدین یا فقہاء کی حیثیت بھی طبیب عاذق کی طرح ہے، ایک فقیہ ہی نے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ محدثین نے اپنی دکان (اعادیث کے مجموعوں) میں جو (نعوذ باللہ) ہرطرح کی جڑی بوٹیاں
داحادیث) جع کر لی ہیں۔ ان میں سے کون می حدیث کو لینا ہے اور کس کو ترک کرنا ہے؟ یعنی
فقیہ نے اپنی فقاہت کی روشنی میں کرنا ہے۔ اور یہ فقاہت ایک مخصوص عیک کا نام ہے۔ ہرک
عینک والے کو ہر چیز ہری، کالی عینک والے کو کالی، اور لال عینک والے کو لال نظر آتی ہے،
چنانچہ خنی فقیہ کا استدلال کچھ ہوتا ہے، شافعی فقیہ کا پچھ۔ و ھلم جر ا۔ اس لیے کہ ان سب کی
عینکیس الگ الگ رنگ کی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعییر

شد پریشال خواب من از کثرت تعبیر با

کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ محدثین کی صاف شفاف، بے غبار اور بے آمیز عینک کوئی استعال نہیں کرتا، جس میں ہر چیز اپنی صحح اور اصلی شکل میں نظر آتی ہے۔

طبیب حاذق کی یہ حذافت یا نقیہ کی یہ فقاہت ہی یا الگ الگ رنگ کی یہ عینکیس ہی افتراقِ امت کے المیے کا سب سے بڑا سبب ہیں، اس لیے جب تک محدثین کے منج ومسلک کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس افتراق کاسلِر باب ممکن نہیں ہے۔

محدثین کرام بیست کوفقاہت سے عاری محض ایک عطار کہنا اسی طرح خلاف واقعہ اور ان کی تو بین ہے جیسے نور الانوار اور اصول الشاشی وغیرہ میں حضرت ابوہریرہ اور حضرت انس بی النی جیسے صحابہ کوغیر فقیہ قرار دینا خلاف واقعہ اور ان کی تو بین ہے۔ اور بید دونوں ہی باتیں انکار حدیث کے چور

دروازے ہیں۔ ندکورہ صحابہ کو غیر فقیہ قرار دینے سے مقصود بھی ان کی بیان کردہ روایات سے جان چھڑانا اور اینے قیاس ورائے کو ترجیح دینا ہے۔ اس طرح محد ثین کو عطار کہنے سے مقصود بھی ان کی جمع کردہ حدیثوں کے مقابلے میں فقہاء کی موشگافیوں کو اختیار کرنا ہے، حالا تکہ واقعہ بیہ ہے کہ فدکورہ صحابی غیر فقیہ سے نہ محد ثین کرام ہی فقابت سے عاری سے۔ ان کی فقابت تو ابواب بندی (تراجم) ہی سے واضح ہوجاتی ہے، بالخصوص امام بخاری شرائے کی فقابت تو ان کے ایک ایک ترجمة الباب سے نمایاں ہے۔ اس کے ایک ایک ترجمة فقابت ان کے تراجمہ " (امام بخاری کی فقابت ان کے تراجمہ " (امام بخاری کی فقابت ان کے تراجم میں ہے) تاریخ اسلام کے ایسے بے مثال فقیہ کو کھش عطار کہنا ایک ایسی شوخ پھسانہ جمارت ہے جس کا حوصلہ ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں حدیث کی عظمت کے بچائے فقیہانہ قبل وقال کا احترام زیادہ ہے۔ سبحانگ ھذا بھتان عظیم.

بہر حال بات ہورہی تھی محدثین کرام کے جمع وظیق کے اصولوں کی۔ اگر ان اصولوں کو اس اصولوں کو سائل میں بھی اختیار کر لیا جائے جو فریقین کے درمیان ما بہ النزاع ہیں تو بہت سے نزاعات کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ اور اگر محدثین کی فہ کورہ متیوں اخیازی خصوصیات ہی کو اپنالیا جائے جن کی وضاحت کی گئی ہے تو بیشتر اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے۔ اختلافات کی بنیاد صدیث کے بارے میں نقطہ نظر کا فرق تم نہیں ہوگا اور صدیث کی عظمت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ اس کا حق ہے، اور احادیث صححہ کو کسی بھی عنوان، حیلے یا وضعی اصولوں سے رد کرنے کا طریقہ نہیں چھوڑا جائے گا، جن کی بابت پورے مقین و اذعان سے ہمارا دعوی ہے کہ امام ابو حقیقہ کا ان اصولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس وقت تک اختلافات کا خاتمہ تو کجا ان کی شدت کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا۔

بات قدرے طویل ہوگئ ہے لیکن ہداس لیے ناگز ریقی کہ علائے احناف کے جن دو گروہوں سے المحدیث کا اختلاف ہے، وہ واضح ہوجائے، ید دوسرا گروہ، ائمہ احناف (امام ابو حنیفہ و صاحبین وغیرہ) بعنی احناف کے پہلے گروہ سے قولاً تو متفق ہے لیکن عملاً اس سے مختلف ہے، اسی لیے المحدیث کا ان سے بھی شدید اختلاف ہے۔

#### علمائے احناف کا دوسرا گروہ:

اپنے ائمہ اللہ کی روش سے یکسر مختلف روش اختیار کرنے والے علائے احناف کی دوسری اسے نامیت کی مسری فتم نہایت عالی شم نہایت عالی سے اور بی قول کی حدیث کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا، نیز تقلیدِ حرام پر بھی فخر کا اظہار کرتا ہے۔ جس کو مولانا تھانوی اور مولانا محمود الحسن وغیر سمانے بھی کفر قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کے اقتباسات بہلے گزر کے جیں۔

اس کی بابت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، چند ایک اقتباسات ہی سے اس کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔

اس گروہ کے اس دور کے سرخیل مولانا امین اوکاڑوی ہیں، جو چند سال قبل فوت ہوئے ہیں۔ اس گروہ کے ایک'' شخ الحدیث والنفیر'' منور احمد صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب'' بارہ مسائل'' کے نام سے مطبوع ہے۔ یہ کتاب مغالطات وتلبیسات بلکہ کذبات و خداعات کا مجموعہ ہے موصوف اس کے حصہ اول میں تحریر کرتے ہیں:

"احادیث کی صحت وضعف کے بارے میں جارا اصول سے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑالتہ اور ان کے تلافہ و حضرات نے آ تار صحابہ اور آ تار تابعین و تع تابعین اور علی تواتر کی روشی اور رہنمائی میں اپنے اجتہادی اصولوں کے تحت جن جن جن احادیث کے معمول بہ وضیح ہونے کا فیصلہ فقہی مسائل کی صورت میں دیا ہے، جارے نزد یک وی شیخ بین، اگر چہ محدثین ان کوسند کے اعتبار سے ضعیف لکھ دیں اور جن حدیثوں کو ان حضرات نے غیر معمول بہا قرار دیا ہے وہ ہمارے نزد یک ضعیف ہیں، اگر چہ محدثین ان کوسند آگر وہ ہمارے نزد یک ضعیف ہیں، اگر چہ محدثین ان کوسند آھیج قرار دیں۔"

( كتاب ' باره مسائل''،ص: 9، ناشر' اتحاد الل السنّت والجماعت'' ملنے كا پية: مركز الل السنّت والجماعت، ٨٨ جنوبي لا ہور روڈ، سرگودها،مطبوعه دىمبر ٢٠٠٥)

لطف کی بات رہے کہ اس اقتباس سے پہلے موصوف نے لکھا ہے: ''اہل سنت والجماعت بلکہ تمام عقلاء کے نزدیک ہرفن میں اس فن کے ماہرین کی رائے معتبر ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاکٹری مسئلہ میں ڈاکٹر کی، انجینئر نگ کے مسئلہ میں انجیئر کی زراعت کے مسئلہ میں ماہر زراعت کی، گرائمر میں ماہرین صرف ونحو کی، لغت میں ماہرین لغت کی رائے معتبر ہوگی اور احادیث کی صحت وضعف میں علم حدیث کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوگا۔'' (ص: ۹)

یہ پیرا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موصوف سے غیر شعوری طور پر لکھوا دیا ہے، بہ مصداق جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس میں اعتراف ہے کہ احادیث کی صحت وضعف کے فیصلے میں محدثین کی رائے معتر ہوگی کیونکہ وہی علم حدیث کے ماہر ہیں۔

اس پیرے ہے، جوحقیقت پر بہنی ہے، چونکہ موصوف کے مذکورہ نقل شدہ پیرے کی تر دید ہوتی ہے، جس میں اس کے برعکس فقہاء کے اجتہادی اصولوں کی روشنی میں مرتب شدہ فقہی مسائل کو احادیث کے مقابلے میں صحیح قرار دیا گیا ہے، اس لیے اپنی بات کو کسی طرح صحیح شابت کرنے کے لیے ایک دم پینترا بدل لیا اور لکھا:

"البت به بات خوب مجھنی اور یادر کھنی چاہیے کہ حدیث کی صحت وضعف کی دوستمیں ہیں: (۱)
صحت وضعف بہ حسب السند۔ (۲) صحت وضعف بہ حسب العمل یعنی جو حدیث معمولی
بہ ہے وہ صحح ہے اور جو حدیث متروک و غیر معمول بہ ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی معنی میں
امام اعظم ابوصنیفہ نے امام اوزاعی کے ساتھ رفع بدین کے مناظرہ میں حضرت عبداللہ بن
عمر کی حدیث کوضعیف کہا تھا اور امام ما لک نے رفع بدین کی تمام حدیثوں کوضعیف کہا ہے
(المدونة الکبری: ا/ 21) ورنہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سنداً بالکل صحیح بلکہ اصح الاسانید ہے ...." (ص: ۸)

میخضر پیرافلطی ہائے مضامین کا آئینہ دار بلکہ مجموعہ اکاؤیب ہے۔

اولاً: صحت وضعف حدیث کی بید دوسمیں کس نے بیان کی ہیں؟ بیاصول، اصول حدیث کی کس کتاب یا اصول فقد کی کس کتاب میں بیان ہوا ہے؟ گھر بیٹھے تو احادیث کورد کرنے کا اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ نہ خانہ ساز اصولوں کی وجہ سے احادیث کورد کرنے ہی کا کوئی جواز ہوسکتا ہے۔ ٹانیاً: بید دعویٰ کہ امام ابو حنیفہ رٹالٹ نے بھی اسی معنی میں، یعنی اسی اصول کی بنیاد پر ایک مناظرے میں حضرت ابن عمر کی حدیث کوضعیف کہا تھا، بیبھی سراسر جھوٹ ہے۔ اولا اس

لیے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مبینہ اصول امام صاحب ہی کا بنایا ہوا یا کم بیان
کیا ہوا ہے یا ان کے علم میں تھا، ای لیے انھوں نے اسے استعال کر کے حدیث کورد کر
دیا۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے نہ خود یہ اصول بنایا ہے، نہ اسے بیان کیا
ہے اور نہ اُن کے علم ہی میں یہ تھا، کیونکہ ان کوتو احادیث رد کرنے کی کوئی ضرورت ہی
نہیں تھی، البتہ ان کے دور تک احادیث کے مجموعے چونکہ مرتب و مدون نہیں ہوئے تھے،
اس لیے بہت ی احادیث ان کے علم ہی میں نہ آسکیں، اور ان کو یہ کہنا بڑا کہ میری رائے کو چھوڑ دینا۔ اس من گھڑت اصول کی ضرورت تو اس وقت خلاف بیان کردہ میری رائے کو چھوڑ دینا۔ اس من گھڑت اصول کی ضرورت تو اس وقت خلاف بیان کردہ میری رائے کو چھوڑ دینا۔ اس من گھڑت اصول کی ضرورت تو اس وقت خلاف بیان کردہ میری رائے کو چھوڑ دینا۔ اس من گھڑت اصول کی ضرورت تو اس وقت مرا از حدیث چہ کار قول الی حنیفہ بیار مرا از حدیث چہ کار قول الی حنیفہ بیار

لینی جب احادیث سیجے سے جان چیٹرانا، تقلیدی نداہب کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئ تو پھر مذکورہ قسم کے متعدد اصول گھڑ لیے گئے تاکہ ان کی آڑ میں احادیث کو کنڈم بنانا آسان ہوجائے۔ مذکورہ اصول بھی ان ہی خانہ ساز اصولوں میں سے ایک ہے جو نہ امام ابوحنیفہ نے بیان کیا ہے اور نہ ان کے تلامذہ امام محمد، قاضی ابو یوسف، امام زفر وغیرہ رہائے نے بیان کیا ہے اور یہی اصول نہیں، ردِّ احاددیث کے جینے بھی اصول بنائے گئے ہیں ان میں سے کسی کی بھی نسبت مذکورہ ائمہ کے ساتھ ثابت نہیں کی جاستی۔

ثالثًا: امام ابو صنیفه اور امام ابن المبارک کے درمیان جو مکالمه یا مناظرہ ہوا، بیتیجے سند سے متعدد کتاب السنة، کتاب السنت کتاب المام احمد، ص: ۲۸، تاریخ بغداد للخطیب، ترجمه نمبر: ۲۰۳/۳/۳/۳/سنن کیداللہ کتاب الکبری للبہتی : ۲/۲، مرز عرفع البدین للإمام البخاري، التم پد لا بن عبدالبر: ۵/۲۲، کتاب الثقات لا بن حبدالبر: ۵/۲۲، کتاب الثقات لا بن حبان: ۸/ ۴۵، وغیرہ -

سی بھی کتاب میں بنہیں ہے کہ امام ابوحنیفہ نے عبداللہ بن عمر کی حدیث رفع الیدین

کوضعیف کہا تھا، ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، وہ ملاحظہ فر مائیں، اسنن الکبریٰ کی روایت کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں:

''امام وکیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے کونے کی مسجد میں عبداللہ بن مبارک نماز پڑھ رہے عصبہ اللہ بن مبارک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے اور ابوطنیفہ نہیں کرتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوگئے تو ابوطنیفہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے آپ کود یکھا کہ آپ رفع الیدین کثرت سے کرتے تھے، کیا آپ کا ارادہ اڑنے کا تھا؟''

عبدالله بن مبارك نے كہا:

''اے ابو حنیفہ! میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز کا آغاز کیا تو رفع الیدین کیا، کیا آپ کا ارادہ اڑنے کا تھا؟''

بيت كرامام ابوحنيفه خاموش ہو گئے۔ (اسنن الكبرى:۸۲/٢)

تاریخ بغداد میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے:

"امام عبدالله بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کے بارے میں پوچھا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا: کیا وہ اڑنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ رفع الیدین کرتا ہے؟ امام وکیج فرماتے ہیں کہ امام ابن مبارک بہت عقل مند آ دمی تھے، انھوں نے جواب دیا: اگر وہ کہلی مرتبہ رفع الیدین کرتا ہوا اڑا ہے تو دوسری مرتبہ بھی اڑجائے گا۔ یہ جواب من کر امام ابو حنیفہ خاموش ہوگئے اور کوئی بات نہیں کے۔ (تاریخ بغداد)

بہر حال یہ واقعہ جہاں بھی بیان ہوا ہے، جن کے حوالے ہم نے بیان کر دیے ہیں، کسی میں بھی یہ بات بیان کر دیے ہیں، کسی میں بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ امام ابو صنیفہ نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کوضعیف کہا تھا۔ یہ بھی مذکورہ'' شخ الحدیث والنفیر'' کا جھوٹ ہے۔

رابعاً: يہ بھی جھوٹ ہے کہ امام مالک نے ''المدونة الكبرى'' میں رفع الیدین كی تمام حدیثوں كو ضعیف كہا ہے ۔ ایس كوئی بات مذكورہ كتاب میں نہیں، البتہ ان كی بیررائے وہاں بیان

### ہوئی ہے کہ وہ اس عمل کوضعیف قرار دیتے تھے۔

علاوہ ازیں اس قول کا انتساب بھی امام مالک کی طرف سیح نہیں ہے کیونکہ امام صاحب نے اپنی حدیث رفع البدین بیان کی ہے نے اپنی حدیث رفع البدین بیان کی ہے جس میں رکوع سے الحصتے وقت بھی رفع البدین کا ذکر ہے۔ دیکھیے موطاً امام مالک، کتاب الصلاق، باب افتتاح الصلاق، حدیث ۲۱،۲۰۔

اس مے محققین کی اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ''المدونۃ الکبریٰ' کا انتساب امام صاحب کی طرف مشکوک ہے، کیونکہ جب انھوں نے خود اپنی اہم ترین کتاب موطاً میں رفع الیدین کی حدیث بیان کی ہے تو پھر وہ اس عمل کوضعیف کیونکر قرار دے سکتے ہیں؟ خامساً: اس پیرے کے آخری جھے ہے بتی تھلیے ہے بالکل باہر آگئی کے مصداق تقلیدی جمود بالکل واضح ہوکر سامنے آگیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بالٹن کی حد ہے رفع الیدین سندا بالکل صحیح ہی نہیں بلکہ اصح الاسانید ہے، لیکن بقول مؤلف کتاب بارہ مسائل، متروک اور غیر معمول بہ ہونے کی وجہ سے امام ابو صفیفہ اور امام مالک کے نزد یک ضعیف ہے، مؤلف موصوف نے ان دو اماموں کا نام تو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ ان ائمہ کو تو اس خانہ ساز اصول کا علم ہی نہیں تھا، نہ انھوں نے یہ اصول بنایا ہے اور نہ اسے بھی استعمال ہی کیا ہے، پھر ان کی طرف مذکورہ بات کا انتساب س طرح صحیح ہوسکتا ہے؟

یہ اصول تو خانہ ساز ہے اور مقلدین جامدین نے بنایا ہے، ورنہ کوئی سچا مسلمان یہ تضور ہی نہیں کرسکتا کہ ایک حدیث سنداً بالکل صحح ہی نہیں بلکہ اصح الاسانید (صحح ترین) ہو اور پھر اس کومتروک اور غیرمعمول یہ سمجھ کررڈ کر دے۔

آخر ایک شیح ترین حدیث کو متروک اور غیر معمول به قرار دینے کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بیہ حدیث متروک ہے؟ بلکہ بیہ فیصلہ کرنے کا کوئی بڑے سے بڑا امام، مجتهد اور فقیہ بھی مجاز ہے؟ نہیں، ہر گزنہیں، بیرحق کسی کو حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ ثابت شدہ ایک شیح حدیث کو نا قابل عمل قرار دے کر رد کر دے۔ بلکہ مسئلہ تو بیہ ہے کہ کسی جگہ کسی ثابت شدہ سنت پرعمل نہ ہور ہا ہواور وہ لوگوں کے علم میں نہ ہوتو اس سنت کو وہاں زندہ کرنے ثابت شدہ سنت کو وہاں زندہ کرنے

والے کو ایک شہید کے برابر اجر ملے گا۔ نیز اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس متروک سنت پڑمل کریں گے، ان سب کا اجر بھی اس شخص کو ملتا رہے گا، جس نے اس علاقے میں اس متروک سنت کو زندہ کر کے لوگوں کو اس ہے آگاہ کیا ہوگا۔

> یه بین تفاوت راه از کجا است تابه کجا ایک جامد مقلد کی سوچ دیکھیں اور ایک متبع رسول کا طرز عمل؟

ضدان مفترقان أي تفرق

کتاب ''بارہ مسائل'' کے مؤلف نے باوجود' شیخ الحدیث والنفیر'' جیسے اہم القاب سے ملقب ہونے کے عوام کو صحیح احادیث سے متنفر کرنے کے لیے جس طرح دروغ گوئی اور مغالطہ انگیزی سے کام لیا ہے، وہ اس کے گزشتہ ایک اقتباس ہی سے واضح ہوگیا ہے تاہم ہم مزید وضاحت کے لیے اس کی آئندہ گفتگو پر بھی، جو محض مغالطہ انگیزی اور منخ حقائق پر بنی ہے، ضروری گزارشات پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں، تا کہ ججت پوری طرح قائم ہوجائے اور:

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مُ بَيِّنَةٍ وَيَعْيلَى مَنْ حَتَّى عَنْ مُ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٤] "تاكه جو ہلاك ہووہ حجت (قائم ہونے) سے ہلاك ہواور جو زندہ رہے وہ دليل سے (حق پيچان كر) زندہ رہے۔"

لیجے ملاحظہ فرمائے، پہلے مؤلف فہ کورہ کی افسانہ طرازی یا فسوں سازی، لکھتے ہیں:
"اسی طرح ماہرین علم حدیث کی بھی دونشمیں ہیں: محدثین اور مجہدین۔ محدثین کی مہارت اور ان کی تحقیق کا دائر ہ حدیث کی اسناد اور الفاظ تک محدود ہے یعنی وہ رُواقِ حدیث کے تاریخی حالات کی روثنی میں اپنے اجتہاد سے سند کا درجہ متعین کرتے ہیں کہ یہ سند موضوع ہے یا غیر موضوع ہے یا غیر موضوع ہے یا غیر محقیق کا دائرہ اس سے وسیع ترہے، وہ پانچ امور کی تحقیق کرتے ہیں:

ا۔ ثبوت وعدم ثبوت یعنی بنیادی طور پر بیحدیث ثابت ہے یانہیں۔

ایک شہیرکا اجر طنے والی روایت کے بیانظ نہیں، اس کے لفظ ہیں: "المتمسك بسنتی عند فساد أمنی له أحر شهید"
 بیر روایت بھی ضیف ہے جیبا کہ البانی اٹراٹ نے [السلسلة الضعیفة: ٣٢٧] تقری فر مائی ہے۔ (اور پاری))

۲۔ احادیث کے معانی کی تشریح وتو ضیح۔

سر۔ حدیث معمول بہ ہے یا غیر معمول بہ؟ درجہ عمل میں متروک ہے یا غیر متروک۔

سم۔ حدیث سے نابت شدہ تھم کی شرعی حیثیت کا تعین لعنی وہ فرض ہے یا واجب؟ سنت ہے یا مستحب؟ مباح ہے مکروہ؟ مکروہ تنزیمی ہے یا مکروہ تحریم؟

۵۔ اس حدیث ہے متعارض دوسری احادیث کے تعارض و تضاد کو دُور کرنا۔

ان امور خمسہ کی تحقیق کے لیے ہر مجمبد کے اپنے اصول ہیں، ہمارے امام و مجبد سیدنا امام اعظم ابو حذیفہ رشائن نے ان امور کی تحقیق کے لیے اسناد کے ساتھ آ ثار صحابہ کو بھی بنیاد بنایا ہے۔ البتہ آ ثار صحابہ نہ ملنے کی صورت میں انھوں نے کتاب و سنت سے ماخوذ اپنے اجتہادی اصولوں سے اور خداداد فقاہت، فقہی مہارت اور نہایت اعلیٰ درجہ کی اجتہادی صلاحیت سے بھی کام لیا ہے۔ پھر امام اعظم کے تلافہ ہ اور ما بعد کے دیگر فقہاء حفیہ نے آ ثار تابعین و تع تابعین کو بھی شامل کر لیا۔ پس امام اعظم رشائنہ اور ان کے ارشد تلافہ ہ امام ابو پوسف اور امام محمد وغیرہ کی تحقیق کے مطابق شرعی احکامات سے متعلق جو معمول بہا احادیث تھیں اور ان سے جو احکامات مو انسان سے تابعین کو تعقیق کے ساتھ کتاب احکامات شرعیہ ثابت ہوتے تھے، ان احکامات کو انھوں نے حسن ترتیب کے ساتھ کتاب الطھارة سے لے کر کتاب المیر اٹ تک ابواب دار جمع کر دیا ہے، احکامات شرعیہ کے اس

یہ طویل اقتباس غلط ورغلط مجموعہ اغالیط بھی ہے اور تضادات کا شاہ کار بھی۔
اولاً: ماہرین علم حدیث کو دوقسموں میں میں تقسیم کرنا کیسرخلاف واقعہ ہے۔ علم حدیث کے ماہر صرف محد ثین ہیں، موصوف کے جو معہود وہنی مجتبدین ہیں، ان کوعلم حدیث میں مہارت تو کجا، علم حدیث سے کوئی لگاؤہی نہیں تھا، اس کی تفصیل ان شاء اللّہ آگ آئے گی۔
کانیا: محدثین کی بابت یہ کہنا کہ وہ اپنے اجتہاد سے سند کا درجہ متعین کرتے تھے، غلط ہے۔ خانیا: محدثین کر نے میں بنیادی چیز رواۃ کے حالات اور اس کی دوشی میں تحقیق حدیث کا درجہ متعین کرنے میں بنیادی چیز رواۃ کے حالات اور اس کی دوشی میں تحقیق حدیث کے دیگر اصول وضوابط ہیں اور اس کے لیے محدثین ریستان کرنے کا ایساعظیم اصول حدیث اور ان سے متعلقہ دسیوں قتم کے علوم وضوابط کو مرتب کرنے کا ایساعظیم

الثان كارنامه سرانجام ديا ہے، جو انسانی تاریخ میں بے مثال ہے اور ان علوم حدیث كی تدوین و ترتیب كے شرف و اعزاز میں جس طرح كوئی ان كا شر يك وسهيم نہيں، اس طرح اولى ان كا شر يك وسهيم نہيں، اس طرح احدیث كے نقد و تحقیق میں ان اصول و ضوابط كے استعال میں بھی وہ لا شر يك تھم فی ہذا كے مصداق ہیں۔ اس میں انھوں نے اپنی ذاتی پند و ناپندكو یا حزبی تعصب كوشامل نہيں ہونے دیا، نہ اس میں ان كے اجتهاد ہی كا كوئی دخل ہے، اس كا تعلق صرف اور صرف علم حدیث لیمنی فن اساء الرجال اور تحقیق حدیث كے اصول و ضوابط سے ہے۔

ٹالاً: مجہدین کے دائرہ تحقیق میں نہ کورہ پانچ امور کوشامل بتلانا، محض افسانہ طرازی ہے، جیسے
یہ کہنا کہ مجہدین پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں؟ یکسر خلاف
واقعہ ہے۔ یہ کام صرف محدثین نے کیا ہے یا ان مجہدین نے جوفقہ و حدیث کے جامع
تھے، جیسے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، حافظ ابن حزم، حافظ ابن حجر، امام شوکانی و
امثالهم، مجھم اللہ اجمعین۔ علاوہ ازیں ائمہ حدیث بھی، جھول نے جمع و تدوین حدیث کا
کام کیا، فقہ وحدیث کے جامع تھے۔

مؤلف موصوف کے پیش نظر جوفقہائے احناف ہیں، امام ابوحنیفہ اور ان کے ارشد تلامذہ سمیت اور ان کے بعد کے فقہاء کسی نے بھی تحقیق حدیث کا کوئی کام نہیں کیا، تحقیق حدیث کو انھوں نے بھی ایمیت ہی دجہ ہے کہ ان کے فقہی اجتہادات میں اول تو احادیث کا ذکر ہی نہیں ہوتا، یا احادیث کے نام سے ایسے اقوال کا ذکر ہوتا ہے، جن کا حدیث رسول ہونا نابت ہی نہیں ہوتا، یا احادیث کے نام سے ایسے اقوال کا ذکر ہوتا ہے، جن کا حدیث رسول ہونا نابت ہی نہیں ہے، حتی کہ بعض جگہ موضوع احادیث بھی ان کا مدار استدلال ہیں۔

اگر امام ابوحنیفہ اور ان کے ارشد تلامذہ نے تحقیق حدیث کا کام کیا ہوتا اور اس کی بنیاد پر اجتہادی اصول وضع کیا ہوتے، جیسا کہ ندکورہ اقتباس میں دعویٰ کیا گیا ہے تو وہ اجتہادی اصول ان مذکورہ ائمہ کی کتابوں میں ہونے چاہیے تھے، جبکہ ایسانہیں ہے، یہ اجتہادی اصول ان کی کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ دوسرے، امام ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ خاص (امام محمہ و امام ابو یوسف) کے اجتہادات اور فقہی مسائل میں باہم اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے ان دونوں شاگردوں نے، جن کوصاحبین کہا جاتا ہے، اپنے استاذ امام ابوحنیفہ سے بہت زیادہ

اختلاف کیا ہے، لینی دو تہائی (۳/۲) مسائل میں صاحبین کا اپنے استاذ سے اختلاف ہے۔
اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی صاحبین کے طرز عمل سے واضح ہوجاتی ہے اور وہ
ہے، ان حضرت کو امام صاحب سے زیادہ حدیثیں مل جانا، ان کو احادیث ملتی گئیں اور یہ اپنے
امام کی رائے چھوڑتے چلے گئے، امام صاحب کو احادیث کم ملیں کیونکہ ان کے دور تک احادیث
مرتب و مدون نہیں ہوئی تھیں، اس لیے وہ عند اللہ معذور اور ما جور ہوں گے۔

جیے وقف کے متعلق متفق علیہ حدیث ہے، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں:

((لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)) (صحيح البخاري، حديث: ٢٧٧٢)

''وقف نەفروخت كيا جائے، نەببدكيا جائے اور نەور فىي مىلىقتىم كيا جائے۔''

لیکن امام ابوحنیفہ کو اس حدیث کاعلم نہیں ہوسگا، اس لیے ان کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقف کا فروخت کرنا جائز ہے۔ امام ابو پوسف فرماتے ہیں:

"لو بلغه هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف."

(سبل السلام شرح بلوغ المرام: ٣/ ٨٦)

''اگر امام ابوصنیفہ کو بیہ حدیث مل جاتی تو اس کے مطابق ہی موقف اختیار کرتے اور اپنے بچ وقف کے مسلک سے رجوع کر لیتے۔'' اپنے بچے وقف کے مسلک سے رجوع کر لیتے۔'' قاضی صدر الدین ابن ابی العز حفی لکھتے ہیں:

"وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة الخضروات وغيرها، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت." (الاتباع، ص: ٢٨، المكتبة السلفية، لاهور)

"جب امام ابو یوسف نے صاع کی مقدار اور سبزیوں میں زکاۃ وغیرہ مسائل میں رجوع کرلیا تو فرمایا: اگر میرے استاذ کے علم میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے جو میرے علم میں آئی تو وہ بھی اس طرح رجوع کر لیتے جیسے میں آئی تو وہ بھی اس طرح رجوع کر لیتے جیسے میں نے رجوع کر لیا۔"

ان دومثالوں سے ایک بات تو یہ داختے ہوتی ہے کہ امام ابوحنیفہ رشالٹ نے اپنے تلامذہ کی تربیت ایسے انداز میں فرمائی کہ قرآن و حدیث کے نصوص کا احرّ ام اور ان کا تسلیم کرنا ضروری ہے اور یوں فقہی جمود سے بیخنے کا درس ان کو دیا، دوسرے'' بارہ مسائل' کے مؤلف کی افسانہ

طرازی واضح ہوگئ جو انھوں نے میہ کہ کر کی ہے کہ انھوں نے اجتہادی اصولوں کے ذریعے سے فقہ مرتب کی۔ السے کوئی اصول نہ امام صاحب نے بنائے، نہ ان کے تلافہ نہ بنائے، علاوہ ازیں ان کو ایسے اصول بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو احادیث کو رد کرنے والے ہی نہ تھے، یہ اصول تو ان کے بہت بعد اس وقت بنائے گئے، جب تقلیدی جمود اتنا زیادہ ہوگیا کہ احادیث صححہ سے گریز و انحراف ان کی ضرورت بن گیا۔

بہر حال مؤلف موصوف نے جو امور خمسہ بیان کیے ہیں، ان میں پہلی بات، شوت و عدمِ شوت والی ہے اصل ہے۔ یہ کام فقہاء نے قطعاً نہیں کیا ہے، صرف محدثین نے کیا ہے اور ان کے فکر وعمل کے وارث المحدیث کے علائے محققین کے ذریعے سے بیسلسلم آج بھی جاری ہے۔

اللہ احادیث کے معانی کی صحیح تشریح و توضیح کا اعز از بھی محدثین اور ان کے وارثین ہی کو حاصل ہے، دوسرے حضرات تو تشریح و توضیح کے نام سے بالعموم تاویلات رکیکہ اور توجیہات بعیدہ کرتے ہیں تا کہ ان احاد دیث سے فقہ کے خود ساختہ مسائل کا کسی نہ کسی طریقے سے اثبات کیا جا سکے۔

س۔ یہ تیسری شق کہ حدیث معمول بہ ہے یا غیر معمول بہ؟ درجہ عمل میں متروک ہے یا غیر متروک؟ حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا نہایت شوخ چشمانہ جسارت ہے، ثابت شدہ صحیح حدیث ہر صورت میں قابل عمل ہے، کسی علاقے کے لوگ یا کسی فقہ کے پیروکار اس پرعمل نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے تو شرعاً ان کو بیری حاصل نہیں ہے، یہ اطاعت رسول سے سراسر انحاف ہے، جس کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]

"جس نے رسول الله مُناتِيمٌ کی اطاعت کی اس نے یقییناً الله کی اطاعت کی۔

چوتھی اور پانچویں شق، چوتھی شق، حدیث سے ثابت شدہ تھم کی شرقی حیثیت کا تعین یعنی وہ فرض ہے یا واجب، سنت ہے یا مستحب، مکروہ ہے یا مباح، مکروہ تنزیبی ہے یا مکروہ تحریم، یا واجب، سنت ہے یا مستحب، مکروہ ہے یا مباح، مکروہ تنزیبی (فی الحال فرض و واجب کی خود ساختہ اصطلاحات سے قطع نظر) صرف محدثین ہی نے صحیح معنوں میں عمل کیا ہے اور یہ بھی اٹھی کا میدان ہے اور اس کے نقاضے بھی اُنھوں نے

پورى ويانت دارى سے اوا كيے بيں ر حمهم الله تعالىٰ.

دراصل اس کام کا اہل صرف فقہاء کو قرار دینے میں جو فلسفہ کار فرما ہے وہ ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ محدثین (نعوذ باللہ) اجتہاد و تفقہ کی صلاحیت سے محروم تھے، وہ ایک عطّار (دوا فروش) کی طرح تھے، اصل حکیم لیعنی فقیہ تو فقہاء ہی تھے، جو جڑی بوٹیوں کے خواص کے علم کی طرح احادیث کے اندر پنہاں اصل حکم کی تذاور علت تک پہنچے۔

ظاہر بات ہے یہ دعویٰ حقیقت کے بھی خلاف ہے اور ائمہ حدیث کی تو بین بھی ، کیونکہ محرثین کرام اجتهاد و تفقه کی صلاحیتول ہے بھی بہرہ ور تھے۔ ان کی مدوّنہ کتب حدیث اس پر شاہد عدل ہیں، بالخصوص امام بخاری واللہ کا مقام تو تفقہ کے لحاظ سے بھی است میں بے نظیر ے کہ ایک ایک حدیث سے انھوں نے کئی گئی مسائل کا استناط کیا ہے۔ ہاں ایسے تفقہ سے وہ بلاشبہ عاری تھے جو فقہائے مقلدین کو ود بعت کیا گیا اور جس کے بل پر انھوں نے قرآن و حدیث کے نصوص سے اعراض کیا یا ان کی دُوراز کار تاویلیں کر کے ان کورد کرنے کی مذموم سعی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ محدثین کرام نرے روایات کے جامع نہیں تھے، بلکہ وہ احاویث کے مفہوم اور ان ہے متنبط مسائل کا بورا ادراک رکھتے تھے اور شارع کا ٹھیک ٹھیک منشا بھی انھوں نے سمجھا اور اسی خداداد تفقہ کی بنیاد پر انھوں نے فقہی ابواب کے مطابق احادیث کو مرتب کیا، جہاں فی الواقع نشخ تھا، اس کی وضاحت کی ، استحباب و وجوب کے درمیان بھی حسب ضرورت فرق بیان کیا۔اس کے مقابلے میں فقہاء کے اجتہاد و تفقہ کی بنیاد کیا رہی؟ پیے کہ جو حدیث صحیح ان کے فقہی مذہب یا قولِ امام کے خلاف ہوئی، اسے منسوخ کہہ دیا یا وجوب کے بجائے استحباب پرمحمول کر لیا یا اس انداز کی کوئی اور رکیک تاویل کرلی۔ گویا فقہاء نے ناسخ ومنسوخ یا وجوب واستجاب کی یہ کاوشیں شرعی مسائل کی تنقیح و تہذیب کے لیے نہیں بلکہ احادیث کو تو ڑ مروڑ کر ان کو اینے تقلیدی ندجب کے مطابق بنانے کے لیے کی ہیں۔ بلاشبہ محدثین ایس ''فقاہت'' سے محروم تھے۔

مؤلف''بارہ مسائل'' کی پانچویں شق: اس حدیث سے متعارض دوسری احادیث کے تعارض و تصناوکو دور کرنا (بی بھی مجتہد کا کام ہے) متعارض نصوص کے درمیان جمع وتطبیع یا ترجیح

بلاشبہ مجہد کا کام ہے لیکن یہ اجہادی توعیت کا کام بھی صرف ائمہ حدیث نے کیا ہے اور اس خوبی ہے کیا کہ ان پر کسی مقام پر بھی ترک حدیث کا الزام عائد نہیں ہوتا، کیونکہ جمع وظیق کی خرورت اُن متعارض نصوص میں پیش آتی ہے، جوصحت سند میں مساوی ہوں، لیکن جہال دو متعارض حدیثیں الیی ہوں کہ ایک سندا صحیح ہواور دوسری ضعیف تو وہاں جمع وظیق اور ترجیح کی ضرورت ہی نہیں، صحی السند روایت قابل قبول ہوگی اور دوسری نا قابل قبول ۔ محدیثین کرام نے اسی اصول کے مطابق تمام روایات کی تنقیح و ترجیح اور ان کے درمیان جمع و تطبیق کا ہے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے جس میں ان کے پیش نظر نہ کوئی خانہ ساز اصل سے، نہ مخصوص آ راء کاربال کی ترجیح کا مسئلہ، صرف ان احادیث رسول سی تھوں و حفاظت اور ان کی تنقیح و تہذیب اُن کا مقصد تھا، جن پر دین اسلام کا مدار ہے۔

اس کے برعکس فقہائے مقلدین کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ انھوں نے اپنے ندہب کے خانہ ساز اصول و قواعد سامنے رکھے اور اپنے ائمہ کے اجتہادات و اقوال کی تصویب و ترجیح ان کے پیش نظر رہی۔ اس وہنی تحفظ اور مخصوص مفادات کے ساتھ انھوں نے قرآن و حدیث کے نصوص کو پرکھا اور ان پر نظر ڈالی جو احادیث صحیحہ اُن کے خانہ ساز اصولوں سے نکرائیں، انھیں نا قابل اعتبار قرار دیا یا منسوخ باور کرایا یا پھر ان میں ایسی دوراز کار تاویلات کیں کہ بقول اقال، خدا، جبر کیل، اور مصطفیٰ سافیج میں جیرت زدہ رہ گئے۔

ز من بر صوفی و ملا سلامے که پیغام خدا گفتند مارا و لیے تاویل شان در جیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفل شاھیم را

اور یمی حشران احادیث کے ساتھ کیا جو اجتہا دات ائمہ کے مخالف تھیں اور دوسراظلم یہ کیا کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں ان ضعیف و مرسل بلکہ موضوع روایات تک کو اپنالیا، جن سے ان کے خودساختہ اصولوں اور اجتہا دات ائمہ کی تائید و حمایت کا پہلو نکاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ احادیث صحیحہ وقویہ کو نظر انداز کر کے ضعاف و مراسیل اور من گھڑت روایات سے استناد کرنے کو دنیا کی کوئی عدالت بھی جمع وقطیق اور ترجیح کا نام نہیں دے سکتی۔ یہ سراسر خواہشِ نفس، خود غرضی اور مفاد پرتی ہے۔ اور اسی لیے ترک حدیث کا الزام بھی بجا طور پر ان فقہاء پر عائد ہوتا ہے،

آ خرصیح اور قوی حدیث کے ہوتے ہوئے غیر سیح اور ضعیف حدیث پر اصرار کرنا ترک حدیث نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ بعض مقام پر تو مقلدین نے اس اعتراف کے ساتھ حدیث کو ترک کر دیا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ (دیکھیے تقریر تذی مولانا محمود الحن صاحب بڑلاللہ دیو بندی) نیز اس طرح حدیث سیح کے ترک سے شارع کا کون سا منشا پورا ہوتا ہے؟ ذرا ''اجتہاد و تفقہ'' کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہمیں بھی تو بتلا دیا جائے۔ ع

کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا

تدوین حدیث سے قبل جن فقہاء وائمہ سے جہاں کہیں احادیث ترک ہوئی، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ انھوں نے محض خواہش نفس کی بنا پر ایبا نہیں کیا، وہ خدا کے ہاں معذور و ماجود ہوں گے، لیکن جن فقہاء نے احادیث صححہ کی تدوین و تنقیح کے بعد بھی محض تقلید ندہب کی بنیاد پر احاویث ترک کی ہیں، وہ کیونکر معذور سمجھ جا سکتے ہیں، ہماری ساری بحث ایسے ہی فقہائے مقلدین کے بارے میں ہے، جضوں نے واقعاً خواہشِ نفس (یعنی اپنے خود ساختہ فقہائے مقلدین کے بارے میں ہے، جضوں نے واقعاً خواہشِ نفس (یعنی اپنے خود ساختہ مذاہب کی جمایت میں) احادیث صححہ کا ترک واستخفاف کیا ہے۔ یا ان کے معانی میں تحریف کی ہے، جس طرح سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ اٹھانے سے ممانعت کی حدیث کا انظباق آج کل کے بعض حنی علاء رفع الیدین عند الرکوع وعند رفع الراس پر کر کے حدیثِ رسول مُنافِیم میں صححح معنوی تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

### ایک بے بنیاد دعویٰ:

فقہاء کی بابت یہ دعویٰ کرنا کہ وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، ایک بے بنیاد دعویٰ ہے کیونکہ اجتہاد و تفقہ علم حدیث میں کامل مہارت کے بغیر ممکن نہیں۔

اور فقہائے کرام بالخصوص حنفی فقہاء کوعلم حدیث میں کامل مہارت تو کجا، مہارت بھی حاصل نہیں تھی، جس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حنفی فقہاء نے اپنی کتابوں میں بہت سی موضوع اور من گھڑت روایات سے استدلال کیا ہے، حتی کہ ہدایہ جیسی کتاب میں بھی من گھڑت روایات موجود ہیں، جسے حنفیوں نے قرآن کی مانند کہا ہے، الہدایة کالقرآن۔ اور دُر مختار بھی فقہ حنفی کی نہایت معتبر اور چوٹی کی کتاب ہے، اس میں ابو حنیفہ سراج امتی والی من گھڑت روایت سے استشہاد کیا گیا ہے وعلیٰ ہٰذا القیاس دوسری کتبِ فقہ ہیں۔ علی

قیاس کن ز گلستانِ من بہار مرا

۲۔ بہت سے مقامات پراصل احادیث میں الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

۳۔ بعض موضوع یا ضعیف روایات صحیح بخاری یا بعض دوسری کتب حدیث کے حوالے سے نقل پر ﷺ

کی گئی ہیں ۔ حالانکہ وہ روایات ان محولہ کتب حدیث میں موجود نہیں ہیں۔

کیاعلم حدیث میں مہارت رکھنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے؟ کہ انھیں صحیح اور موضوع حدیث کی بیشی کرنا بھی کیاعلم حدیث میں کامل حدیث کا بھی پیتن ہیں کرنا بھی کیاعلم حدیث میں کامل مہارت کی غمازی کرتا ہے؟ نیز احادیث کا غلط انتساب بھی مہارت فِنِ حدیث کا کوئی حصہ ہے؟ امورِ فدکورہ بالا سے تو صاف پیتہ چاتا ہے کہ حفی فقہاء علم حدیث میں کورے تھے۔ اگر ہماری بات پراعتبار نہیں تو ہم حفی علماء کی صراحتیں بھی پیش کیے دیتے ہیں۔ لیجیے! سنیے! ملاعلی قاری حفی لکھتے ہیں:

-..."لا عبرة بنقل النهاية ولا ببقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين."

(الاسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة المعروف به موضوعات كبير، ص: ٣٥٦، طبع حديد بيروت)
" فقايه (شرح بدلية ) اور ديگر شارجين مدايه كي نقل كرده روايتون كاكوئي اعتبار نهيس،
كيونكه ايك تو وه محدث نهيس بين اور دوسرے وه روايت كا ماخذ بھى بيان نهيس كرتے
كمس محدث نے اُس روايت كى تخر تى كى ہے۔"

المن شخ عبدالحق محدث وہلوی را اللہ حنی ، ہدایہ کے مصنف کے بارے میں لکھتے ہیں: "اگر صدیثے آ ور دہ نز دمحد ثین خالی از ضعف نہ، غالبًا اشتغال وقت آل استاذ ورعلم صدیث کم تربودہ است ' (شرح سفر السعادۃ ، ص: ٢٢ ، طبع منشی نول کشور لکھنؤ) "ضاحب ہدایہ الیی احادیث نقل کرتے ہیں جومحد ثین کے نزدیک ضعف سے خالی نہیں۔ غالبًا ان کوعلم حدیث سے زیادہ اشتغال اور دل چھی نہیں تھی۔ ' سے مولانا عبدالحی حفی تکھنوی را اللہ فرماتے ہیں: مولانا عبدالحی حفی تکھنوی را اللہ فرماتے ہیں:

ان الکتب الفقهیة و إن کانت معتبرة فی انفسها بحسب المسائل الفرعیة و کان مصنفوها ایضا من المعتبرین و الفقهاء الکاملین لکن لا یعتمد علی الأحادیث المنقولة فیها اعتماداً کلیاً و لا یجزم بورودها و ثبوتها قطعاً بمجرد و قوعها فیها فکم من احادیث ذکرت فی الکتب المعتبرة و هی موضوعة مختلقة. " (مقدمه عمدة الرعایة، ص: ۱۳، تحت الدراسة الرابعة) یعنی فقه کی کتابیل اگر چه فی نفسه فروگی مسائل میں معتبر بیں اور ان کے مصنفین بھی بینی فقه کی کتابیل اگر چه فی نفسه فروگی مسائل میں معتبر بیں اور ان کے مصنفین بھی بلاشبه معتبر اور فقهائ کاملین میں سے بیں، لیکن بی فقهاء اپنی کتابول میں جو حدیثیں بقل کرتے ہیں، اُن پرکلی اعتماد نبیل بیا جا سکتا اور محض ان کتابول میں کسی حدیث کا وجود اس کے ورود و ثبوت کے لیے کافی دلیل نبیس، کیونکہ کتنی ہی احادیث بیں جو وجود اس کے ورود و ثبوت کے لیے کافی دلیل نبیس، کیونکہ کتنی ہی احادیث بیں جو رفقہ حنفیہ کی معتبر کتابوں میں ورج بیں، لیکن وہ موضوع (گھڑی ہوئی) ہیں۔ مولانا لکھنوی کی محتبر کتابوں میں ورج بیں، لیکن وہ موضوع (گھڑی ہوئی) ہیں۔ مولانا لکھنوی کی محتبر کتابوں میں ورج بیں، لیکن وہ موضوع (گھڑی ہوئی) ہیں۔

"ومن الفقهاء من ليس لهم حظٌ الاضبط المسائل الفقهية من دون المهارة في الروايات الحديثية." (حوالة مذكوره)

یعنی فقہاء فقہی مسائل کے ضبط وتحریر کی صلاحیت سے تو بہرہ ور ہیں لیکن روایاتِ حدیث میں ان کوکوئی مہارت نہیں۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

"فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه اجلة الفقهاء مملومن الأحاديث الموضوعة ولا سيما الفتاوئ فقد وضح لنا بتوسيع النطر ان اصحابهم وان كانوا من الكاملين لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين.

(النافع الكبير لمن يطالع الحامع الصغير، ص: ١٠٩، محموعة الرسائل السن، طبع لكهنؤ) لين فقد (حفيه كاكتني بي معتبر كتابين بين جن پرجليل القدر فقهاء نے اعتاد كيا ہے كه وہ موضوع حديثوں ہے مملو بين، بالخصوص فقهی فقاوئ كى كتابين ہم بغور نظر كرنے كے بعد اس نتيج پر پہنچ بين كه گوان كتابوں كے مصنف كامل فقيه سخ نيكن احاديث كے نقل كرنے ميں وہ متسابل سے "

## ايك اورمقام پر لكھتے ہيں:

"ألا ترى إلى صاحب الهداية من اجلة الحنفية والرافعي شارح الوجيز من اجلة الشافعية مع كونهما ممن يشار إليه بالانامل و يعتمد عليه الأماجد والأماثل قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له اثر عند حبير بالحديث."

(الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، ص: ٤٠ محموعة الرسائل السبع)

"كياتم وكيه نبيس كه حنفيه مين صاحب بدايه اور فقهائے شافعيه مين امام رافعی
(شارح وجيز) دونوں اليے جليل القدر فقهاء مين شاركيے جاتے ہيں كه جن كی
علمی عظمت و رفعت كی طرف انگشت نمائی كی جاتی ہے اور بروے بروے نامور
علاء فقهاء ان كی كتابوں پر اعتماد كرتے ہيں ليكن ان دونوں نے اپنی اپنی (فقه كی) كتابوں ميں اليمی اليمی چيزيں ذكر كی ہيں كه علم حدیث سے باخبر مخص كے نزديك ان كی كوئی بنياد نہيں۔"

#### اور سنیے! فرماتے ہیں:

"ومن المعلوم ان صاحب الهداية وغيره من أكابر الفقهاء و مؤلف أحياء العلوم وغيره من اجلة العرفاء ليسوا من المحدثين."

(ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني، ص: ١٩)

'' بیر بات معلوم ومعروف ہے کہ صاحبِ مدابیہ اور دیگر اکا برفقہاء اور مؤلف احیاء العلوم (امام غز الی بڑالفے) اور دیگر جلیل القدر علاء وعرفاء محدث نہیں تھے۔''

- س شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ﷺ نے بھی فقہاء کی اس کمزوری کا اعتراف فرمایا ہے اور اس کی وضاحت ججۃ اللہ البالغہ اور''الانصاف'' وغیرہ میں فرمائی ہے۔
- ۵۔ امام احمد کا یہ تول پہلے گزر چکا ہے کہ اصحاب ابو حنیفہ کو حدیث میں کوئی بصیرت اور مہارت حاصل نہیں ہے۔
- ان کے علاوہ اور بھی کئی علماء نے فقہاء کی حدیث دانی کے بارے میں ای انداز کے تھرے کیے ہیں، جنصیں اختصار کے پیش نظر ہم نقل کرنے سے گریز کررہے ہیں۔
   بہر حال مذکورہ اقتباسات سے واضح ہے کہ فقہاء بالخصوص فقہائے حفیہ محدث نہیں ہیں۔

لبذا ان کی مبینہ فقاہت بھی محل نظر ہے، کیونکہ اجتہاد و تفقہ علم حدیث میں کامل مہارت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے برعکس محدثین علم حدیث میں کامل مہارت رکھتے ہیں، وہ نرے دوا فروش (عطار) نہیں ہیں، طبیب یعنی فقیہ بھی ہیں، اجتہاد و تفقہ کی صلاحیتوں سے پوری طرح بہرہ ور۔ گویا محدثین ہی اس مرتبہ علیا پر فائز ہیں کہ وہ بیک وقت بلند پایہ محدث بھی ہیں اور دقیقہ رس فقیہ بھی، نہ کہ فقہائے مقلدین کہ جن کی فکری کاوشوں کا محور و مبنی صرف اپنے خانہ ساز دقیقہ رس فقیہ بھی، نہ کہ فقہائے مقلدین کہ جن کی فکری کاوشوں اقوال و آراء ہیں۔

#### خلاصهٔ بحث:

احناف کے اس تیسرے گروہ کی بابت بات کچھ کمبی ہوگئی ہے، لیکن دوسرے گروہ کی طرح اس کے بغیر اہلحدیث اور احناف کے مابین فقہی اختلافات کی نوعیت واضح نہیں ہوتی۔ کے مابین فقہی اختلافات کی نوعیت واضح نہیں ہوتی۔

خلاصه ال اہم محث کا یہ ہے کہ احناف کی اپنے طرز فکر وعمل کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں:

یبلی قسم امام ابوحنیف، ان کے تلامذہ خاص امام محمد و قاضی ابو یوسف ادر دیگر وہ حضرات

ہیں جو ان ائمہ ثلاشہ کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن و حدیث کے نصوص کے
احترام اور نقدس کو محوظ رکھا ہے اور نصوص کے مقابلے میں اپنے اجتہاد کو نہ صرف یہ کہ اہمیت

نہیں دی، بلکہ اس سے برملا رجوع کا اظہار کیا۔ رحمهم الله

ان کی بابت ہماراعقیدہ ہے کہ اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو یقیناً وہ معذور و ماجور ہیں، ان سے اہلحدیث کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یہ اپنے فکر وعمل کے اعتبار سے عامل بالحدیث ہیں، مقلد ہرگزنہیں ہیں، بلکہ انھوں نے دوسروں کو بھی اپنی تقلید سے روکا ہے۔

احناف کا دوسرا گردہ وہ ہے جو امام ابو صنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرتا ہے اور بیشتر مسائل میں احادیث صحیحہ کے مقابلے میں فقہائے احتاف کی فقہی و اجتہادی آراء کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ احادیث کو تعلم کھلا رہ نہیں کرتا بلکہ ان کی جمیت کا اعتراف کرتا ہے ، نفذ و تحقیقِ حدیث کے جو اصول و ضوابط محدثین نے مقرر فرمائے ہیں، ان کوتسلیم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جبیما کہ مولانا سرفراز کھکووی مرحوم کا ایک اقتباس ہم پہلے نقل کر آئے ہیں، جس میں جرح و تعدیل کے مسلمہ سرفراز کھکووی مرحوم کا ایک اقتباس ہم پہلے نقل کر آئے ہیں، جس میں جرح و تعدیل کے مسلمہ

اصولوں کے ماننے کا اظہار ہے، لیکن عملی طور پر اس کا رویہ اس کے برعکس ہے اور بہ لطائف الحیل احادیث صحیح ہے گریز و انحراف اور ضعاف و مراسیل سے استناد کرنا اس کا شیوہ ہے تا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے فقہی مسلم صحیح ثابت ہوجائے۔

اس گروہ کے قول وعمل کے اس تضاد کی وضاحت ہم کر آئے ہیں، اس تضاد و تناقضِ عمل ہی نے اختلافات کی خلیج کو وسیع اور اس کی شدّ ت و حدّ ت کو تیز کیا ہوا ہے۔

ذراغور فرمایئے، ایک راوی جس کی بیان کردہ حدیث سے فقد حفی نے کسی مسئلے کی نفی ہوتی ہے، اس وقت وہ راوی ضعیف قرار پاتا ہے اور جب اس راوی کی کسی روایت سے فقد حفی کے کسی مسئلے کا اثبات یا اس کی تائید کا کوئی پہلونکاتا ہے تو وہ راوی ثقد ہوجاتا ہے۔

ایک روایت، جس کے کسی ایک جزء سے حنفی مسئلہ ٹابت ہوتا ہے اور اس کے دیگر حصوں سے اہلحدیث کے مسائل کا اثبات ہوتا ہے تو اس کے ایک جز کو مان لیا جاتا ہے اور دوسرے حصوں کو رد کر دیا جاتا ہے، حالانکہ حدیث ایک ہے، سند ایک ہے، راوی ایک ہے، اگر وہ صحت اسنادکی وجہ سے قابل حجت ہے تو اس سے ٹابت شدہ سارے ہی مسائل صحیح ہونے چاہمیں نہ کہ اس کا کوئی ایک مسئلہ۔

ایک حدیث کی محدث نے اپنی کتاب میں درج کرنے کے ساتھ ہی وضاحت کر دی
کہ اس میں فلال فلال راوی سخت ضعیف ہے یا فلال راوی مجبول ہے یا اور کسی علّت قادحہ کی
وضاحت کر دی، صاحب کتاب (محدث) تو وضاحت کر کے بری الذمہ ہوگیا کہ لوگ اس سے
استدلال نہیں کریں گے اور وضاحت سے اصل مقصود بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن ''شخ الحدیث' کے
منصب پر فائز حضرات اس منکر روایت سے استدلال کر لیتے ہیں اور راوی کے ضعف کی
صراحت کو گول کر جاتے ہیں۔

اختلافی مسائل میں بیالطیفے عام ہیں، کیا بیمعرفتِ حدیث کے اصول وضوابط کو ماننا ہے؟ یاعلمی امانت و دیانت کے مطابق ہے؟ یا علاء کے شایان شاں ہے؟

اگریہ دوسرا گروہ علمی دیانت و امانت کے تقاضوں کو سیح طور پر بروئے کار لائے اور عند المحد ثین صحت وضعف حدیث کے اصولوں کوعملی طور پر اپنا لے تو یہ احناف کے پہلے گروہ کے، جن میں ان کے ائمہ بھی شامل ہیں، بہت قریب آ جا کیں گے اور پھر اہلحدیث اور احناف کے مابین فقهی اختلافات کی شدت و وسعت بھی بہت حد تک کم ہوسکے گی۔ کاش کہ ایسا ہوسکے۔
تیسرا گروہ یہ آخر الذکر گروہ ہے جس کی تفصیل بھی ہم نے پیش کر دی ہے، اس میں
آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ یہ گروہ واشگاف الفاظ میں صحیح احادیث کا انکار اور غیر ثابت شدہ
ضعیف احادیث کو تسلیم کرنے کا اعلان کررہا ہے۔ اور بیصرف اعلان ہی نہیں ہے اس کاعمل بھی
اس کے عین مطابق ہے۔

یبی نہیں بلکہ احادیث کا استخفاف اور ان کے ساتھ استہزاء بھی اس گروہ کا شعارہ، جس
کی ایک مثال '' ۱۲ مسائل' کے مؤلف'' شیخ الحدیث' کا درج ذیل اقتباس ہے، ملاحظہ فرمائیے:
''اگر سنت اور حدیث ایک چیز ہے تو تم (اہلحدیث) سیکڑوں سنتوں کے تارک ہو،
حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے نبی پاک سُٹاٹیٹی کے فرمانے پر بالغ آ دمی کو اپنا
دودھ پلایا۔ (صحیح مسلم: ا/ ۲۹ مر) نیر مقلد مرد وزن سب اس دودھ پینے پلانے کی
سنت ہے محروم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک سُٹاٹیٹی نے کھڑے ہوکر پیشاب
سنت ہے محروم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک سُٹاٹیٹی نے کھڑے ہوکر پیشاب
کیا۔ (صحیح بخاری، ص: ۳۵) لیکن غیر مقلد مرد وزن اس سنت کے تارک ہیں۔ نبی
پاک سُٹاٹیٹی نے وضو کے بعد اپنی ہیوی کے بوسے لیے، پھر آ کر نماز پڑھائی۔

پر بھی۔ (صحیح بخاری، ص: ۲۵) نبی پاک سُٹاٹیٹی نے اپنی نواسی امامہ کو کندھوں پر اٹھا کر نماز
پڑھی۔ (صحیح بخاری، ص: ۲۵) غیر مقلد اپنی بچیوں کو مجد میں لاتے ہیں، نہ ان کو
کزندہ کرنے کی تو فیق دے۔'' (کتاب'نارہ مسائل' حصداول، ص: ۱۲)

اس" شیخ الحدیث والنفیر" کی گتاخانہ جمارت ملاحظہ فرما کمیں، وہ حدیث یا سنت کہہ کر با قاعدہ حوالوں کے ساتھ مذکورہ اعمال پیش کر رہا ہے، جن سے اسلام کے "دین آسان" ہونے کا اثبات ہور ہا ہے جیسا کہ نبی سُلِیْمُ کا فرمان ہے: «الدین یسر» [صحیح البخاری: ۳۹]

شریعت اسلامیہ کی بیخوبی اس ' شیخ الحدیث' کی آ کھ میں کا نٹا بن کر کھٹک رہی ہے، اس لیے استہزاء کے طور پر ان خوبیوں کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ بیسب واقعات سیح احادیث سے نابت میں اور ان کا مطلب بیہ ہے کہ بوقت ضرورت بیہ افعال کیے جا کتے ہیں، شرعاً ان کی اجازت ہے، نبی طُلِیْم نے ان کا جواز بتلانے کے لیے مذکورہ اعمال حسب ضرورت اختیار فرمائے، جس کا مقصد یہی ہے، بھی ضرورت پڑے تو مذکورہ اعمال نبوی کی روشنی میں ان کا کرنا جائز ہوگا اور الحمد للہ ہم المحدیث کا یہی عقیدہ کہ مذکورہ اعمال چونکہ صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں تو امت بھی جب ضرورت پڑے، ان پڑعمل کرسکتی ہے۔

ایک جابل سے جابل شخص بھی ان احادیث کا مطلب بینہیں سمجھے گا کہ وضو کر کے پہلے بیوی کا بوسہ لینا ضروری ہے، یا اپنی بچیوں کو کندھوں پر اٹھا کر نماز بڑھنا ضروری ہے۔ یا بالغ آ دی کو دودھ پلانا ضروری ہے۔

الجحدیث عوام و خواص کے دلوں میں چونکہ احادیث رسول کا پورا احترام و تقدس ہے، اس لیے وہ مذکورہ احادیث کا نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ان کا استخفاف، بلکہ ان کو مخصوص حالات پرمحمول کرتے ہیں اور ان کے جواز کے قائل ہیں۔

ہم اس ''شیخ الحدیث والنفیر'' سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو کیا آپ کے لیے ان کا ماننا ضروری نہیں ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ذرا وضاحت فرما میں کہ ان کی حیثیت استمراری سنت کی ہے یا ان میں صرف جواز کا بیان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ضرورت بڑے تو عمل کیا جا سکتا ہے۔

صرف اہلحدیث کو مورد طعن بنانا، کیا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ شخ الحدیث کے منصب پر بیٹھ کر ساری زندگی احادیث کا رد کرتے دل سے احادیث کا احترام اور تقدس ختم ہوگیا ہے۔ مٰدکورہ اقتباس اس کا واضح نمونہ ہے۔

اس اعتبار سے صحیح احادیث سے گریز و اعراض اور عند المحدثین ضعیف روایات سے استدلال دونوں ہی گروہوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے اور یوں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ جس کی وضاحت ہم نے کی ہے، ان کے فکر وعمل میں اتحاد و کیسانیت ہے۔

بنا ہریں دونوں گروہوں سے المحدیث کا بنیادی اور اصولی اختلاف ہے اور یہ اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ عادیث صححہ کوان اصول وضوابط کی روشنی میں دل سے سلیم اس کے جو ماہرین علم حدیث نے، جوصرف محدثین ہیں،مقرر فرمائے ہیں۔

اور آخر میں ہم ان حامیانِ تقلیدِ جامد ہے، جو ان کے اکابر کے نزدیک بھی حرام اور کفر کے قریب ہے، صرف ایک سوال کریں گے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ارشد تلامذہ کے وہ اجتہادی اصول دنیا کی کس کتاب میں درج ہیں جن کی بنیاد پرضیح احادیث کوضعیف اورضعیف احادیث کوضیح قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے علم و مطالعہ کی حد تک ان اجتہادی اصولوں کا انتساب ان ائمہ ثلاثہ کی طرف یکسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ قیامت کے دن میرائمہ کرام اپنے ان نام لیواؤں سے یہی کہیں گے: "سبحانگ ھذا بھتان عظیم"

اگران کے اس دعوے میں ذرا بھی صداقت ہے تو اس کا ثبوت پیش فرمائیں۔ "هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين."

بہر حال علائے احناف کے فرکورہ دونوں گروہوں کا رویہ اور طرز فکر کم و بیش کے پچھ فرق کے ساتھ اپنے ائمیر ثلاثہ کے طرز فکر وعمل سے یکسر مختلف ہے۔ اہلحدیث کا اختلاف اگر نہیں ہے ان سے اصول وفر وع میں مطابقت کا دعوی نہیں ہے ان سے اصول وفر وع میں مطابقت کا دعوی جیسا کہ حضرت محدث گوندلوی بڑالٹہ نے کیا ہے ، کیا جا سکتا ہے ، لیکن فدکورہ دونوں گروہوں کی جو تفصیلات گزشتہ صفحات میں بیان کی گئ ہیں ، جو صحابہ و تابعین و تنع تابعین کے طریقے کے خلاف اور ان محدثین کرام کی روش کے برعس ہے جفوں نے احادیث کی حفاظت وصانت کا بے مثال کارنامہ سرانجام دے کر رسول اللہ شائیل کے اس اسوہ حسنہ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ، جس کی بابت اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ اللّهَ وَ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢١]

"نقينًا تهارے ليے رسول الله عَلَيْمُ (كي ذات كرامي) ميں بہترين نمونہ ہے، اس خص كے ليے جو الله اور يوم آخرت پريقين ركھتا اور كثرت سے الله كا ذكر كرتا ہے۔" (جَعَلَنَا اللّهُ مِنْهُمُ)

(حافظ) صلاح الدين يوسف مدير: شعبهٔ تحقیق و تالیف و ترجمه دارالسلام لا مور رئیچ الثانی ۱۳۳۱هه-ایریل ۲۰۱۰ء



#### بسم اللَّه الرحمن الرحبم

# تقتريم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد:
قرآن كريم مين اليي مثالين بهت سارى ال جائين گي جن مين مخالفين كي آراء ونظريات كو ذكر كرك اس كا رد وابطال كيا گيا ہے، كفار ومشركين اور يہود و نصارى كے خت ترين اعتراضات كو بعينہ ذكر كر كے علمى وعقلى اور الزامى مسكت جواب ديا گيا ہے، حديث نبوى كے يہاں بھى اس طرح كى مثالين كافى ملتى بين جس سے ثابت ہوتا ہے كہ مخالفين ك شكوك وشبهات اور اعتراضات كا دفعيہ دعوت كى راہ مين ايك مضبوط وسيله رہا ہے، يہيں سے شكوك وشبهات اور اعتراضات كا دفعيہ دعوت كى راہ مين ايك مضبوط وسيله رہا ہے، يہيں سے سلف صالحين كے يہاں عقيدہ ومنج كے مخالفين كا ردو ابطال ايك اہم اصل ہے۔

اصولی اور فروعی مسائل میں ردود ومناقشات پرمشمل تالیف کا قدیم زمانے سے ایک سلسلہ چلا آرہا ہے جس کی افادیت واہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، باطل، منحرف اور گراہ فرقوں پر رد و ابطال کی اگر مخضر فہرست بھی تیار کی جائے تو اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے، فرق و ادیان اور ملل ونحل کی کتابوں میں افکار ونظریات کی تفصیلات اور ان کے رد و ابطال پر کافی مواد موجود ہے، اہل سنت و جماعت کے ائمہ نے عقیدہ ومنج اور سنت کے خلاف اشخے والے فتنوں کا بوی پامردی سے مقابلہ کیا، تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ مناظرہ کی مجالس منعقد ہوئیں، عربی زبان میں خوارج، جربیہ قدر بیہ جمیہ، معتزلہ، مرجیہ، روافض وشیعہ، اورصوفی فرتے نیز یہودیت و نصرانیت وغیرہ کے رد و ابطال پرمشمل بے شار کتابیں کھی گئیں جن میں سے بہت ساری کتابیں آج متداول اور مطبوع ہیں۔

برصغیر (پاک و ہنداور بنگلہ ویش) میں برطانوی استعار سے پہلے فرق باطلہ کے رد و ابطال کا کام مختلف مشاہیر علاء نے کیا، بالخصوص رفض وتشیع، مہدویت، دین اکبری وغیرہ موضوعات پر کافی کتابیں لکھی گئیں، خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے صحابہ کرام اللہ کی فضائل و مناقب اور رفض و تشیع کے رد و ابطال میں فاری میں دو صحیم کتابیں لکھیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی اثنا عشریہ فرتے پر مبسوط کتاب کھی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی علمی اور دینی جد و جہد کے نتیجے میں ہونے والی دین اور خیس کی بیداری کے بعد شرک اور بدعت کے موضوعات پر کافی کچھ کھا گیا۔

برطانوی استعار کے غلبے کے بعد اسلام اور سنت کے خلاف باطل نے ڈٹ کر بلغاری اور نسرانیت، قادیانیت، آربیساج، انکارِ عدیث، نیچریت اور بریلویت کے فتنوں سے امت کو بچانے کے لیے علماء نے تصنیف و تالیف، مناظرہ، تقریر و تحریر اور صحافت کے ذریعے صحیح اسلام اور سنت کے خلاف اٹھنے والے شکوک و شبہات کا جواب دیا، برطانوی استعار کے زیرسایہ اسلام کے خلاف اس چو مکھا لڑائی میں علمائے اسلام کے مجاہدانہ کا رناموں کے نتیج میں دلائل و برائین کی دنیامیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے اعتراضات اور بے جا الزامات کی دنیامیں اسلام اور دشمنان دین کو منہ کی کھانی پڑی۔

غیر اسلامی فرقوں کے رد و ابطال اور اسلامی فرقوں کے درمیان ہونے والے مناظروں اور اختلافی مسائل بیں تصنیف و تالیف کے شبت اور ایجابی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو یہ رہا کہ اس سے اسلامی تعلیمات کے شرح وبیان کا کام ہوا، اسلام اور اس کی تعلیمات پر اٹھنے والے اعتراضات کا خالفین کومسکت اور دندان شکن جواب ملا، جس سے اہل اسلام کو اپنے دین پر مزید اطمینان حاصل ہوا، عام لوگوں کی گھبراہٹ دورہوئی، اعدائے اسلام کی ہمت شکنی ہوئی، شرک و بدعت، تقلید شخص، مجمی تصوف، رسم و رواج اور آباء پرتی کے خلاف تحریروں سے عام لوگوں کی و پئی بدعت، تقلید شخص، مجمی تصوف، رسم و رواج اور آباء پرتی کے خلاف تحریروں سے عام لوگوں کی و پئی بسیرت میں اضافہ ہوا، عقائد، سلوک و احسان، معاملات اور اخلاق کی اصلاح میں پیش رفت ہوئی، دلیل و برہان سے شخف برطا، رفتہ رفتہ کتاب و سنت سے لوگوں کا تعلق زیادہ ہوا، اور ہندوستان میں ہونے والی دینی اور تعلیمی کوششوں سے اندر اور باہر فائدہ اٹھایا گیا، مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسائل پر ردو کد، مناقشہ و مناظرہ اور تصنیف و تالیف کے فوائد سے انکارنہیں کیا جا سکت، کیکن اس کا ایک سلمی پہلو یہ نکلا کہ لوگوں کا مزاح ردود ومناقشات کا ہوگیا، جس کے نتیج میں سکت، کیکن اس کا ایک سلمی پہلو یہ نکلا کہ لوگوں کا مزاح ردود ومناقشات کا ہوگیا، جس کے نتیج میں اسلام کی اصل تعلیمات، تو حید خالص اور سنت صححہ کی اشاعت، اسلام کے درخشاں پہلوؤں پر عمل

اور اس کے مطابق سوسائی کی تنظیم کاعمل ایک حد تک مناثر ہوا، جب کہ اعدائے اسلام کوعلمی میدان سے ہٹ کر دوسرے مادی اور معنوی امکانات ملے جن کی مددسے ان کا حملہ اسلام اور اہال اسلام کے خلاف تیز سے تیز تر ہوتا گیااور عملی طور پر اہل اسلام کو ہرمیدان میں پسپائی اختیار کرنی پڑی ۔ برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی میدان میں بدترین صورت حال کے اثرات مختلف شعبوں میں پڑے، اور امت سے منسوب لوگ ہر طبقے میں دوسرے اور تیسرے درجہ کے شہری بن گئے ۔ برصغیر میں برطانوی استعار کے زیرسایہ عیسائی مشنر یوں نے عیسائی ند ہب پھیلانے کی ہرمکن کوشش کی لیکن علمائے اسلام کی کوششوں سے یہ فتنہ زیادہ مؤثر نہ ہوسکا، فتنہ قادیا نیت بھی اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے باوجود محض ایک مخصوص تعداد ہی کو اپنا شکار بنا سکا۔

انکار صدیث کی تحریک چلانے والوں کا علماء نے بروقت محاسبہ کیا جس کے بہت اچھے نتائج برآ مد ہوئے، اور اس فتنے کوعملی طور پر زیادہ تھینے میں کامیابی نہ ال سکی، یہ فتنہ ایک محدود علقے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہ بنا سکا، اور بعض بڑے مئرین سنت نے تو بہ کا اعلان بھی کیا جیسے غلام جیلانی برق وغیرہ۔

### مسلمانان برصغير كاموجوده ديني بس منظر:

برصغیر کے مسلمانوں کی تعداد موجودہ و نیا کی مسلم آبادی کا نصف حصہ ہے، یعنی تقریباً چھ سولمین، جن کا ۵ کر فیصد فقہ میں حنفی ند بہب کے مقلدین کا ہے اور یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔

ان کا اکثریتی طبقہ حنفی بریلوی اہل بدعت کا ہے جو اپنے آپ کوسنی اور اہل سنت والجماعت کا نام دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ حنفی ویوبندی ہے، تبلیغی جماعت بھی اسی حنفی ویوبندی عقیدہ و فد جہ پر عامل اور اسی کی داعی اور مناد ہے۔ بمبئی، کوکن اور کیرلا وغیرہ علاقوں میں ایک تعداد شافعی ند جب مائے والوں کی بھی ہے جو عقائد و اعمال اور رسم و رواج میں بریلوی فرقے تعداد شافعی ند جب مائے والوں کی بھی ہے جو عقائد و اعمال اور رسم و رواج میں بریلوی فرقے ہی کی طرح بدعتی ہیں۔

برصغیر میں عاملین بالحدیث کا گروہ ابتدائے اسلام ہی سے پایا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی (م٤ کاارہ) اور ان کے ابناء و تلانہ ہ کی تعلیمی اور دعوتی جدو جہد کے نتیج میں تحریک شہیدین نے پورے برصغیر پر بڑے گہرے دینی، دعوتی تعلیمی اور ساجی اثرات جھوڑے، شاہ اساعیل شہید

نے کھل کر شرک و بدعت اور تقلید کے خلاف آواز اٹھائی اور عمل بالحدیث کی دعوت عام کی تحریک شہیدین کے بقیۃ السیف مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی نیز نواب صدیق حسن تجو پائی اور مولانا عنایت علی نیز نواب صدیق حسن تجو پائی اور مولانا سید نذر حسین محدث دہلوی اور ان کے اصحاب و تلامذہ نے برصغیر میں اہل حدیث دعوت کو عام کیا جس کے نتیج میں آج یہاں کروڑوں کی تعداو میں عاملین بالحدیث پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا پند کرتے ہیں، اور مقلدین انھیں تنا بز بالالقاب کے طور پر وہائی اور غیر مقلد کا لقب دیتے ہیں۔

شیعہ بھی برصغیر کے مسلم فرقوں میں اقلیت میں ہوتے ہوئے ایک اہم فرقے کی حیثیت رکھتے ہیں جو تعداد میں چاہے جتنا کم ہول لیکن افکار وعقائد کی دنیا میں بریلوی طبقہ میں پائی جانے والی محرم اور عاشورا کی بدعات، قبرول اور مزارول سے تعلق، ان کے طواف، ان کے لیے سفر کرنے وار وہاں پر ہرطرح کی شرک و بدعت والے کام کرنے کا سرچشمہ یہی حضرات ہیں، اور دھ کے بارہ مسلم حکمران اپنی دنیاوی عیش وعشرت میں گرچہ سب کے سب واجد علی شاہ تھے لیکن شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت اور ترویج میں سب کے سب شیعہ مبلغ اور ذاکر کا کردار ادا کرنے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ شالی ہند میں گھنو، رام پور وغیرہ شہروں اور دیہاتوں میں آج کر فرار ادا بھی رفض و تشیع کے اثرات بد پائے جاتے ہیں۔ حتی کہ یو پی کے عربی فاری امتحانات کے بورڈ میں شیعہ اور سنی د بینیات کے الگ الگ کورس آج تک پائے جاتے ہیں، اس طرح سے مسلم یو نیورسٹی می گڈھ کے د بینیات فیکلٹی میں سنی اورشیعی شعبے یائے جاتے ہیں، اس طرح سے مسلم یو نیورسٹی می گڈھ کے د بینیات فیکلٹی میں سنی اورشیعی شعبے یائے جاتے ہیں۔

اہل سنت سے نسبت رکھنے والی ساری جماعتیں اور فرقے شیعہ مذہب اور شیعوں کو ان کی بدعقیدگی اور ان کے صحابہ پر تبرا پڑھنے لینی صحابہ کو برا بھلا کہنے حتی کہ ام المونین عائشہ رھائیا پر تبہت تراشنے کی جرائت اور گستاخی کی وجہ سے بردی نفرت کی نگاہ سے و یکھتے ہیں، جب کہ خود اہل بدعت کے یہاں بہت ساری خرافات کا سرچشمہ رفض و تشیع ہی ہے، جو آل بیت کی محبت کے نام سے امت میں رواج پذیرہے، اور تصوف کی کل اساس ہی رفض و تشیع ہے ۔ ادھر کچھ دنوں سے خمینی کے مزعومہ اسلامی انقلاب اور ایرانی حکومت کے پرویگنڈے کی وجہ سے روافض کے لیے امت

<sup>•</sup> ملاحظہ ہو: مولا تا عبدالشکور فاروتی لکھنوی حیات و خدمات: مبحث: سرز مین اورھ پرشیعی حکومت اور یہاں کی سامی صورت حال (ص: ۲۲۰)، مبحث: اورھ کے ماحول میں شیعی اثرات۔

کے ایک طبقے میں نرم گوشے پائے جاتے ہیں جس کا کریڈٹ بعض نا عاقبت اندیش جماعتوں اور ان کے لیڈروں کو جاتا ہے۔ هداهم الله إلى الحق والصواب۔

اہل بدعت نے قدیم وجدید دلائل کا سہارا لے کر طرح طرح کی بدعات کا جواز نکالا، اور ان چیزوں کو دین سمجھ کرلوگوں میں رائج کیا، عربی زبان سے ناوا تفیت، علائے دین کی قلت اور دینی تعلیم کی کی وجہ سے بدعات کو پھیلانے والوں نے اپنے عوام کو گمراہ کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی اور اب تک بیسلسلہ قائم ہے۔

شیعی اقلیت کے علاوہ برصغیر کی مسلم اکثریت اہل سنت کے دومعروف طبقوں میں بی ہوئی ہے جس میں عاملین کتاب وسنت ''اہل حدیث' کے نام سے جانے اور پیچانے جاتے ہیں جن کی تعداد برصغیر میں بعض اندازوں کے مطابق ساٹھ ملین سے زائد ہے۔ دوسری بڑی اکثریت حفی ندہب کے عاملین یعنی امام ابوحنیفہ اوراُن سے منسوب فقہی ندہب کے مقلدین کی ہے جو وقسموں میں بی ہوئی ہے، ایک کو دیو بندی اور دوسرے کو بریلوی کہا جاتا ہے، بریلوی طبقہ جوابیخ آپ کوسنی یا اہل سنت کا لقب دیتا ہے احمد رضا خال بریلوی سے منسوب ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ سارے حفی (یعنی دیو بندی اور بریلوی) امام ابو صنیفہ کی تقلید یا مدون حفی مذہب کی تقلید صرف فقہی فروع میں کرتے ہیں، عقائد کے باب میں یہ لوگ امام ابو صنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ عقیدہ میں یہ لوگ اشعری، ماتریدی، گلا بی ہیں۔ کاش کہ عقیدہ وسلوک کے ابواب میں بھی یہ لوگ امام ابو صنیفہ اور محققین قدماء علمائے احناف کی تقلید کرتے، عقائد کے باب میں ان کی امام ابو صنیفہ اور محققین قدماء علمائے احناف کی تقلید نہ کرنے نے ان کو گراہ فرقوں کے تبعین میں جا پہنچایا۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ حنفی مذہب کے ماننے والے مقلدین امام ابو حنیفہ تین اہم دینی بنیادوں پر یکساں موقف رکھتے ہیں:

ا۔ ' فقہ میں حنی ۔ سب کے سب فقہی مذہب میں امام ابو حنیفہ کے مقلد اور حنی مذہب کے دعویدار ہیں۔ ۲۔ عقیدہ میں اشعری، ماتریدی، گلا بی، جو اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کے اساء و صفات کے بارے میں تاویل وتحریف کرنے والے ہیں۔

. نقد یم

سور اور تصوف وطریقت اور بیعت وسلوک میں مروجہ مسالک تصوف میں بیر اپنے آپ کو نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی اور نہ جانے کیا کیا نسبت رکھنے اور سلسلۂ بیعت و فلافت میں بندھنے کو نضیلت کا نام دیتے ہیں۔

اہل بدعت حنی بریلوی طبقہ کے لوگ ظاہری بدعات کے اعتقاد ورواج کی وجہ سے ندکورہ بالا تین اہم بنیادوں پر کیساں حوقف رکھنے والے اپنے ہم ندہب وہم مشرب حنفی دیو بندی بھائیوں کو گمراہ بلکہ انہیں کا فرقر اردیتے ہیں ۔

ایک اور لطف کی بات ہے ہے کہ دیو بندی اور بریلوی حضرات مشتر کہ طور پر کتاب وسنت کی انباع کرنے والے اہل حدیث طبقہ کے لوگوں کو گراہ اور بدعقیدہ کہتے ہیں، تاریخ سے بیات ثابت ہے کہ اہل بدعت بریلوی علماء نے جب دیو بندیوں کو وہابی کی گالی دے کرعوام اور خواص میں بدنام کرنا شروع کیا تو ان حضرات نے گھبرا کر وہابیت کی تہمت سے اپنی براءت کا اعلان کردیا، چنا نچہ مولانا حسین احمد مدنی نے اس موضوع پر "الشھاب الثاقب" نامی کتاب کسی، اورمولانا خلیل احمد سہار نپوری نے "المھند علی المفند" یعنی عقا کہ علمائے دیو بند اہل سنت والجماعت نامی کتاب کسی، جس پرساٹھ سے زیادہ علمائے دیو بند کے تائیدی و شخط ہیں، جس سے قدیم و جدید علمائے دیو بند کے حقیقی عقائد واضح ہوتے ہیں۔

ہندوستان میں پھیلی ہوئی بدعات وخرافات کے رد و ابطال میں علائے اہل حدیث اور گروہ احناف کی دیوبندی جماعت کے علاء دونوں نے کام کیا، مناظرہ کے میدان سے صحافت تک اور کتابوں کی تالیف وتصنیف کے ذریعے بیکام انجام پایا ۔ اس مناظراتی ہیں منظر میں گروہ اہل حدیث کا الگ تشخص قائم ہوا، اس طرح سے دیوبندی اور بریلوی جماعت کا بھی الگ الگ تشخص قائم ہوا، اور سب کی درسگاہیں اور مساجد الگ الگ ہوگئیں، مسلم آبادی کی اکثریت عقیدہ، تصوف اور فقہی ندہب میں کیسانیت کے باوجود دوخانوں میں بٹ گئ، ندکورہ بالا تینوں گروہوں کے مدمقابل شیعہ گروہ کا تشخص ایک ندہبی مؤثر اقلیت کی صورت میں ظاہر ہوا، اور ان سب طبقوں کے مدمقابل شیعہ گروہ کا تشخص ایک ندہبی مؤثر اقلیت کی صورت میں ظاہر ہوا، اور ان سب طبقوں کے مدمقابل مسلمانوں ہی کے طبقے سے قادیانی اور منکرین حدیث کی جماعتیں نگلیں جو اہل اسلام کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔

<sup>•</sup> الماحظة بو: المهند على المفند ليني عقا تدعلات ديوبند الل سنت والجماعت (ص: 1)

تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں موجود مسلم اقلیت جوعملاً ایک بہت بری اکثریت ہے کیکن اس طویل وعریض ملک میں منتشر اور متفرق شکل میں اینے مادی اور معنوی وجود کے برقرار رکھنے کی غیرمؤثر اور غیرمنظم کوشش میں ہے، ملک کی اکثریت ہندوندہب کے ماننے والوں کی ہے، جو موقع بموقع سیاسی بازی گروں کے نعروں سے متاثر ہوکر اہل اسلام کے خلاف تھلم کھلا جارحانه اقدام كرتے بين، سامحه سال ميں اب تك بزار ول چھوٹے بوے فسادات ہو يكے بين، جن میں اکثریتی طبقه بلاتفریق مسلمانوں کواپنا نشانه بناتا ہے۔مسلمانوں کی موجودہ کس میرسی اور اقتصادی بدحالی پر حکومت ہند کی سرکاری ر پورٹ جو''سچر سمیٹی'' کی ر پورٹ کے نام سے شاکع ہو چکی ہے جس سے صحیح صورت حال ہر خاص و عام پر ظاہر ہوگئی ہے۔ فاعتبروا یا أولى الأبصار۔

اصلاح امت کی مساعی اور اس کی ضرورت واہمیت:

۔ شاہ ولی الله دہلوی (ت:۲۷اھ)نے برصغیر میں دینی اور تعلیمی میدان میں اصلاحی اور تجدیدی سرگرمیوں میں اپنی توانائی خرچ کی اور امت مسلمہ کے دو فروی نداہب لیعنی حنی اورشائی مذہب کے مامین تقریب کی کوشش کرکے ظاہری مذہب کی صالح قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے محدثین کے علوم وفنون اور منج کو متعارف کرانے کی بھر پور کوشش کی جس کا مقصد اہل حدیث طبقے کو ظاہریت کے عیوب سے بچانا اور متفق علیہ قابل مذمت رائے وقیاس کے رسیا متاخر علمائے احناف کو دلیل وبر ہان کی طرف لوٹنے اور ائمہ کے مذاہب کے اصولوں پر تخریج مسائل کی عادت کو چھوڑنے کی تعلیم دی، کیونکہ عملی طور پر حنفی مذہب میں تقلید شخص کا وہ تصور، جومتاخرین علائے احناف کے یہاں ہے، نہیں یایا جاتا، امام شعرانی کے بقول صاحبین یعن امام ابویوسف اور امام محد نے این استاد امام ابوطیفہ سے ایک تہائی مسائل میں اختلاف کیا، اور دوسری روایت کے مطابق صاحبین نے استاذ امام ابوحنیفہ سے دوتہائی مسائل میں اختلاف کیا، اور امام زفرنے بھی اختلاف کیا، اور متاخرین حفی علماء نے واخل مذہب تلفیق کا طریقه اختیار کیا، اور اس طرح سے تقلید شخصی کاعملاً انکار کیا، ائمہ احناف کے اقوال بھی اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ دلیل کے ہوتے ہوئے تقلید کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فقہی مسائل میں مدون مشہور حیار مذاہب کی حقانیت کا فی الجملہ اعتقاد ان مذاہب سے نسبت رکھنے والے سار نے لوگ رکھتے ہیں، تو تقلید شخص سے قطع نظر کرکے اور ایک ندہب کے اصولوں کی پابندی نہ کرتے ہوئے اگرب الی الحق ہوئے اگر بی المجللہ ائمہ دین کے موجود فقہ وفتاوی سے استفادہ کرتے ہوئے اقرب الی الحق والصواب مسئلے کو ترجیحی بنیاد پرتسلیم کیاجائے تو حقیقی معنوں میں بیائمہ کی راہ سے اختلاف نہیں ہے بلکہ بیدان ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اپی مختلف کتابوں میں تقلید تخص کے مفاسد اور نقصانات کو واضح کیا، اور منہ حمد ثین کی نہ صرف وکالت وتائید کی بلکہ عملاً اس پڑمل کر کے دکھایا، چنانچہ ڈاکٹر مظہر بقا صدیقی کی تحقیق کے مطابق شاہ ولی اللہ دہلوی نے ستر فیصد مسائل میں امام شافعی کے مذہب کی تائید کی تائید کی جہ اور عملاً ہندوستان میں حنفی نسبت کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا بڑا اقدام بیسابق الذکر مجددانہ مساعی کا ایک حصہ ہے، اس پر برصغیر کے علاء کوغور کرنا چاہیے۔

### عاملين بالحديث كا ديني اور ملى مزاج:

ہندوستان میں کئی ایسے مشہور اور نامور اہل حدیث علماء کا نام لیا جاسکتا ہے جن کی علیق تربیت و پرداخت حنقی ندہب پر ہوئی اور فقہ وفتاوی میں وہ حفیت کی نسبت کے ساتھ اور حنقی اصول وفروع کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے تھلم کھلاعمل بالحدیث کے قائل اور تقلید شخص کو ناجائز کہنے والے تھے۔

#### اسسليله مين چند نام قابل ذكر بين:

ا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی (ت: ۱۳۲۰ھ) جو مند ولی اللمی کے شخ الحدیث ومفتی اور شاھ عبدالعزیز بن ولی اللہ دہلوی کے نواسے شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگر درشید ہے، فقہ حنی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا لیکن صحیح حدیث کے مقابلے میں فقہی فروع کو نہ صرف چھوڑا بلکہ ''معیار الحق'' جیسی لا جواب کتاب لکھ کر تقلید شخصی سے متعلق چھوٹے بڑے دلائل کے تار و پود بھیر دیے، اور بایں ہمہ نہ تو ائمہ کے احترام میں فرق آیا اور نہ حدیث رسول کے خلاف فتو ہے کی جرائت کی، اور یہ وہی شاہراہ حق تھی جس پر چل کر ائمہ دین نے فقہی ورثے سے استفادہ کرتے ہوئے کتاب وسنت پر عمل کرنے کی کوشش کی۔

ان کے شاگر درشید مشہور محقق اور اپنے وقت کے نامور عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی

(ت ١٣٣٨ه) ہیں، جو سنت کی تائید اور مسلک اہل حدیث کی ترویج واشاعت میں اپنی مثال آپ بھے، اور بجہدانہ شان کے ساتھ مسائل میں انقاق واختلاف کرتے اور اپنی حنی نسبت کے ساتھ ساتھ بلا جھجک عمل بالحدیث خود کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔

سر تیسرا نام مولانا ابوالوفاء شاء اللہ امرتسری (ت ١٣٦٧ه) کا ہے جو فاضل دیو بند تھے، جنہوں نے اسلام کی خدمت میں زندگی گذاری، آپ علی الاعلان اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، اپنے مجلے کا نام اہل حدیث رکھا، کتاب وسنت پرعمل کی دعوت دیتے، اور مسلک سلف کی خدمت کے لیے آپ کی قیادت میں جو جماعت قائم کی گئی اس کا نام ''آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس' رکھا گیا، جس کی تاسیس ۲۰۹۱ء میں ہوئی۔ آپ اس جماعت کے اہم بانیوں میں سے ایک بھے اور تاحیات اس کے ناظم اعلیٰ رہے۔

آپ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہرتحریک کا دندال شکن جواب دیتے ہوئے علی الاعلان اینے آپ کو اہل حدیث کتے اور تھلم کھلا کتاب وسنت برعمل کی دعوت دیتے ، آپ مسلک سلف کی خدمت کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے اپنی کتابوں اور اپنے مجلّہ اہل حدیث وغیرہ میں نیز اینے بیٹار مناظروں اور تقریروں میں انتہائی ادب واحترام کے ساتھ لوگوں کی غلطیوں کی نثان دہی کی، ادر تقلید شخصی و نہ ہبی تعصب کے خلاف زبان وقلم کو استعمال کیا، اور مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا کام بوری زندگی کیا میج اسلام کے تعارف پر مشتل کتابیں لکھیں، مقالات شاکع کیے، معاشرے میں پائی جانے والی ہرطرح کی شرک وبدعت اورتقلید شخصی میں غلو اور تصوف کی گمراہیوں پر کڑی تنقید کی ، ساتھ ہی آپ نے اسلام کی شرح و ترجمانی اور مسلمانوں کی طرف سے اسلام کے دفاع کا کام کیا اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہرتحریک کا وندال کو جواب دیا، ہر مشتر کہ ملی پلیٹ فارم کی تاسیس اور اس کی قیادت میں آگے آگے رہے، چنانچہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے سب سے اہم ذمہ دار ہوتے ہوئے تحریک ندوۃ العلماء اور جمعیۃ العلماء کے اٹیج سے ملت کی رہنمائی کا کام کیا، اور آزادی کی تحریک میں بھی حالات وزمانہ کی رعایت کرتے ہوئے موجود مناسب سیاس جماعتوں کے ذریعے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور صحافت، تصنیف وتالیف اور مناظروں کے ذریعے اسلام اور سنت کے خلاف اٹھنے والی داخلی اور خارجی فتوں کا مقابلہ بری خوبی سے کیا،جس کی تفصیل کا ریموقع نہیں ہے۔

برصغیر میں عاملین حدیث کو اہل حدیث کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر الرمانوی استعار کی نظر الرکین اہل تقلید اور اہل بدعت نے آخیں تنابز بالالقاب کے طور پر برطانوی استعار کی نظر میں اور مسلم ساج میں بدنام کرنے کے لیے '' وہائی'' کا لقب دیا، اور گروہ مقلدین نے اپی تقلید پرتی کی روش سے محبت کے نتیج میں جو اُن کی طرح امام ابوحنیفہ یا حفی ندہب کی پورے طور پر برتی کی روش سے محبت کے نتیج میں جو اُن کی طرح امام ابوحنیفہ یا حفی ندہب کی پورے طور پر برتی کی روش سے محبت کے خلاف اُسایا۔ یہاں پرایک بڑی تاریخی حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی مجدوانہ کوشوں کے نتیج میں جب اسلامی دعوت کا کام آگے بڑھا تو سیدا حمد بن عرفان اور شاہ محمداسا عیل بن عبدالحق بن ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اسلامی دعوت کا کام منظم ہوا، ملکی پیانے پر مسلمانوں میں کتاب بین ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اسلامی دعوت کا کام منظم ہوا، ملکی پیانے پر مسلمانوں میں کتاب وسنت کی تعلیم اور عمل بالحدیث کا کام شروع ہوا اور شرک وبرعت کے خلاف تحریک چلائی گئی، مجاہدین کا یہ گروہ جس میں حفی ندہب پرعمل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ صلم کھلا عامل بالحدیث تھی، ۱۲۳۱ھ (۱۸۲۱ء) میں معرکہ بالاکوٹ بیش آیا جس میں قافلہ مجاہدین اور عامل بالحدیث تھی، ۱۲۳۱ھ (۱۸۲۱ء) میں معرکہ بالاکوٹ بیش آیا جس میں قافلہ عالم این ورسکھوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور قافلہ کے اہام سیداحد اور قافلہ کے سیہ سالار شاہ اساعیل اسی بہت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔

 پابندی، تصوف میں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی وغیرہ نبیت اور سلاسل تصوف کے اعمال واشغال کی پابندی اور اس پر بیعت اور اس کی ترویج کا کام نیز فروع میں حنی مذہب کی نہ صرف خدمت بلکہ اس پر ایسااصرار کہ اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کتاب وسنت صححہ کی بے جا تاویل اور محدثین پر ہر جاوبے جا تقید اور حملہ کی جرأت، اور بعد میں وقوت وہلنے کے نام پر اٹھنے والی تبلیغی جماعت کی تحریک نے اس دیوبندی دین و مذہب کو پھیلانے کی عالمی ذمہ داری سنجال لی۔

## سلفیان ہند کے دوسرے مسالک اور مکاتب فکر سے تعلقات:

برصغیر پاک و ہنداور بنگلہ دلیش کے اہل حدیثوں کا تعلق فی الجملہ بھی مسالک و مکاتب فکر سے ہمیشہ قربت اور تعاون کا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مثبت وعوت کے حامل ہیں جس کا مقصدلوگوں تک دین کی سجے تعلیم پہنچانا اور سجے دلائل کی بنیاد پر عقائد واعمال کی دنیا آباد کرنا ہے، اس لیے برصغیر کی ذہبی تعلیمی اور سیاسی تاریخ پر نظر دوڑانے سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علائے اہل حدیث نے دینی مقاصد اور حقیق منافع کی بنیاد پر عام قومی، سیاسی اور دینی جماعتوں سے روابط رکھے۔ جس کی مختصر تفصیل ورج ذیل ہے:

- ا۔ برصغیر کے دینی، علمی اور دعوتی کاموں کا سب سے بڑا اسلیج تحریک شہیدین ہے جس میں اہل حدیث علاء نے ہراول دستے کا کام کیا اور شروع ہی سے قیادت کے مرحلے سے لیاں حدیث علاء نے ہراول دستے کا کام کیا اور شروع ہی سے قیادت کے ساتھ اشتراک کے کر کارکنان اور خدام تک دامے درئے سخنے اس مقدس جماعت کے ساتھ اشتراک عمل کیا جو اجماع اور تواتر کے درجے تک پہنچا ہوا ہے۔
- ار آزادی ہندی تاریخ علاءِ اہل حدیث کی جد وجہد کے تذکرے کے بغیر ناقص رہے گی، لیکن ایک بات واضح رہے کہ علاءِ اہل حدیث نے سیاست کے میدان میں جب قدم رکھا تو اپنے آپ کوکسی کا حریف بنانا یا کسی کا حریف بنتا پہند نہ کیا، اس لیے کہ ان کی دعوت کی حیثیت صلائے عام کی تھی، اور چونکہ وہ اصلاحی، تعلیمی، دینی اور دعوتی بد وجہد کے ذریعے صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ اہل کتاب اور کفار ومشرکین کے بھی ناصح وخیر خواہ تھے اس لیے مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ اہل کتاب اور کفار ومشرکین کے بھی ناصح وخیر خواہ تھے اس لیے اپنے دعوتی پلیٹ فارم یعنی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اور اس کی ذیلی تظیموں کے ذریعہ سیاست میں اپنا وزن ڈالنا مناسب نہ مجھا، بلکہ حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے بھی سیاست میں اپنا وزن ڈالنا مناسب نہ مجھا، بلکہ حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے بھی

مشتر کہ دشن کو بھگانے کے لیے کائمریس کا پلیٹ فارم اختیار کیا، اور حالات کے تقاضے پر بھی مسلم لیگ کا، کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کا واحد مقصد انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنا تھا اور بیہ مقصد ان دونوں جماعتوں کے پلیٹ فارم سے پوری طرح پورا ہور ہا تھا، بعد میں جب سیاسی تقاضوں کی شدت نے ملک کی تقسیم کو ناگریز قرار دے دیا تو اس وقت کے اکابر نے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اپنے اچتہاد اور حوصلے کے مطابق اپنا اپنا سیاسی وزن ڈالا، اس سلسلے میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا واود غرنوی، مولانا مجمد اسحاق بھی، مولانا عبدالقیوم بستوی، مولانا محمد اساعیل سلفی اور قصوری خاندان کے اکابر کے نام تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ سات تعلیمی اور اصلاحی میدان میں برصغیر میں قائم جمعیۃ العلماء اور تحریک ندوۃ العلماء میں اہل حدیث علماء کا قائد اندرول رہا ہے اس سلسلے میں مولانا ابومحمد ابراہیم آروی، مولانا شاء اللہ امرتسری، مولانا عبدالوہاب آروی اور مولانا فارقلیط ریاضتا کے نام تاریخ میں شبت ہیں، اللہ امرتسری، مولانا عبدالوہاب آروی اور مولانا فارقلیط ریاضتا کے نام تاریخ میں شبت ہیں، اور واقف کاروں کے یہاں ایک تاریخی حقیقت ہے۔

ایک صوفی خفی گھرانے ہے اٹھنے والی شخصیت میری مراد مولا نا ابوالاعلی مودودی رشاشنہ ہے ہے، جضوں نے آزادی ہندی تحریک میں شدت آنے ہے کچھ پہلے مولانا ابوالکلام آزاد رشاشہ اللہ کے دیے ہوئے لائح عمل کے انداز پر اسلامی تحریک کی داغ بیل ڈالی اور (۱۹۴۱ء) میں جماعت اسلامی کے نام ہے ایک جماعت بنائی جس کا مقصد اقامت دین کھبرا، اس جماعت کے مؤسس سے لے کر ممبران اور متفق حضرات کی اکثریت جماعت پالیسی اور تحریکی مقاصد میں اپنی غیر مقلدانہ روش اور سکہ بند دیو بندیت سے فاصلہ بنائے رکھنے کے باوجود فروع میں حفی فدہب کی عامل رہی اور ہے، اقامتِ دین کا ہدف حاصل کرنے کے لیے شروع بی سے اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد اس جماعت کا کل پرزہ بنی رہی اور سکہ بند اہل حدیث جماعت کا کل پرزہ بنی پر ساتھ دیا اور اس کی تائید کی جماعت کے افراد نے اس جماعت کا اسلام کی دعوت کے نام پر ساتھ دیا اور اس کی تائید کی جمنی کے بعض نے اپنے مسلکی تشخص تک کو خیر باد کہد دیا۔

۵۔ ہند وستان میں مشتر کہ کمی فورموں اور ملی مسائل میں فی الجملہ اہل حدیث جماعت اس کے افراد میں ملی وصدت اور اجتماعیت کے نام پر ان جماعتوں کا ساتھ دیا، اور میرے اپنے علم افراد میں طی وصدت اور اجتماعیت کے نام پر ان جماعتوں کا ساتھ دیا، اور میرے اپنے علم افراد میں طی وصدت اور اجتماعیت کے نام پر ان جماعتوں کا ساتھ دیا، اور میرے اپنے علم

کی حد تک ان کا تعاون ہمیشہ شبت اور حوصلہ افزا رہا،مسلم مجلس مشاورت اورمسلم برسل لاء بورڈ وغیرہ کی کارگزاریاں اس کی شاہد عدل ہیں۔

سن (۱۹۲۲ء) میں قائم ہونے والی مرکزی اہل حدیث درسگاہ، مرکزی دارالعلوم جسے اب جامعه سلفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس درسگارہ نے بہت مفید کارناہے انجام دیے، جن میں سے ایک کارنامہ متعدد بڑی بڑی دعوتی ،تعلیمی اور دینی کانفرنسوں کا انعقاد ہے، جن میں اس بات کی ہمیشہ رعایت کی گئی کہ برصغیر کے مشہور مکا تب فکر اور دینی درسگاہوں کی نمائندگی ہوتی رہے اور جامعہ کے اللیج سے ہر مکتب فکر کے نمائندہ علماء اور ذمہ داروں کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جائے، میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ میں نے خود متعدد بار طالب علمی اور تدریس کے زمانے میں اور ملک سے باہر رہنے کی مدت میں مختلف اجتماعات میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ہمیشہ النج پر مرکزی جماعت اسلامی ہند، دار العلوم ندوة العلماء، مامعة الفلاح، دار العلوم ديوبند اورمسلم يونيورشي على كره وغيره سے نسبت ركھے والے حضرات نمائندہ مقام پر نظر آئے، اور بعد میں چھینے والی رپورٹوں اور شاکع ہونے والے مقالات میں سب کو بوری فراخ ولی کے ساتھ جگہ ملی، میں نے جامعہ سلفیہ میں قاری محمر طيب، ولا نااسعد مدني، مولانا ابوالحن على ميال ندوى، مولانا ابوالعرفان ندوى، مولانا محد بوسف امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا محدرالع ندوی، وغیرہم علماء کو دیکھا،سنا اور اُن سے شرف ملاقات بھی حاصل ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل حدیث نے اینے اللیج برمختلف ما لک اور جماعتوں کے ذمہ داران کو اکٹھا کر کے اتحاد وا تفاق کاعملی درس دیا۔

اس کے بعد اہلحدیث اداروں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے بہت سارے دینی اجتماعات اور سیمیناروں میں مخلف مکا تب فکر کے علاء ومفکرین اور اساتذہ جامعات کی شرکت ایک عام سی روش تھہری، یہ ساری مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اہل حدیثوں نے اپنے اسلیح پر مختلف مسالک اور جماعتوں کے ذمہ داران کو اکٹھا کرکے اتحاد واتفاق کا عملی درس دیا اور تقریب بین المسلمین کاعملی نمونہ پیش کیا اور الحمد للداس کے نتائج بھی اچھے ثابت ہوئے۔

2- آج بھی اہل حدیث مدارس میں ابتدائی ورجات سے انتہائی درجات میں فقہ اور اصول

نقد کی ساری بنیادی کتابیں حنی مذہب ہی کی پڑھائی جاتی ہیں، راقم الحروف نے قدوری، شرح دقابی، ہدا بیہ اور نور الا نوار اور اصول الثانی جامعہ رحمانیہ اور جامعہ سلفیہ بنارس میں نصاب تعلیم ہی میں پڑھی ہے، ایسے ہی ندوہ نے جوعر بی زبان وادب سے متعلق کورس تیار کیا ہے وہ سارے اہل حدیث مدارس میں داخل نصاب ہے۔ ابتدائی ورجات میں جماعت اسلامی کے نصاب کی مختلف کتابیں اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کے نصاب کی مختلف کتابیں اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ کے پاکستان میں جماعت اہل حدیث نے نفاذ شریعت کے نام پرلڑے جانے والے انتخابات میں شرکت کرنے والی جماعت اسلامی اوراس کے ہم خیال فورم کی تائید کی۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ غیر منقسم پاکستان کی تاریخ سے لے کر بنگلہ دیش بننے کے بعد تک جماعت اسلامی کے نام پر منتخب ہونے والے ممبرانِ پارلیمنٹ کی اکثریت اہل حدیث علاقوں اور اسلامی کے نام پر منتخب ہونے والے ممبرانِ پارلیمنٹ کی اکثریت اہل حدیث علاقوں اور اہل حدیث افراد کے ووٹوں کی رہین منت رہی ہے۔

### عبد حاضر میں اہل حدیث دعوت کا ماحول اور اس کی مشکلات:

سن (۱۹۲۷ء) میں ملک آزاد ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان دوالگ الگ ملک ہو گئے،

ساس حالات نے دونوں ملکوں کے باشندوں کو متاثر کیا، آزادی کے وقت نقل مکانی اور ہجرت

کے ایام ہیں خوفناک نسادات نے دہلی سے لے کر لا ہور کی سرحد تک کواپنی لیسٹ میں لے لیا،

ہجرت اور نقل مکانی کی وجہ سے جماعت اہل حدیث کوکافی نقصان اٹھانا پڑا، دار الحدیث رحمانیہ

ہجرت اور نقل مکانی کی وجہ سے جماعت اہل حدیث کوکافی نقصان اٹھانا پڑا، دار الحدیث رحمانیہ

نامی مشہور درس گاہ کا نام و نشان مٹ گیا، ہندوستان میں اہل حدیثوں کی چند درس گاہیں تھیں،

عام طور پر طلبہ دیوبند، سہارن پور اور ندوۃ العلماء جیسی حنی درس گاہوں کا رخ کرتے تھے،

میرے بچپن کی بات تھی کہ اخبارات میں بی خبر شائع ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند سے اہل حدیث مرکزی

طلبہ کا اخراج ہوا، اس خبر سے علمائے اہل حدیث بہت متاثر ہوئے اور سن (۱۹۲۱ء) میں نوگڑ ھیں آل انڈیا اہل حدیث ایک مرکزی دار العلوم کے نام سے شہر بنارس میں ایک مرکزی درسگاہ قائم کرے، سن (۱۹۲۳ء) میں مرکزی دار العلوم کے نام سے شہر بنارس میں ایک مرکزی درسگاہ قائم کرے، سن (۱۹۲۳ء) میں مرکزی دار العلوم کے نام سے شہر بنارس میں ایک مرکزی درس گاہیں قائم ہو کیں بہت ساری معیاری درس گاہیں قائم ہو کیں جن سے علوم دینیہ کے طلبہ کی تھنگی دورکرنے کا سامان بہم ہوا، جامعہ سلفیہ درس گاہیں قائم ہو کیں جن سے علوم دینیہ کے طلبہ کی تھنگی دورکرنے کا سامان بہم ہوا، جامعہ سلفیہ درس گاہیں قائم ہو کین جن سے علوم دینیہ کے طلبہ کی تھنگی دورکرنے کا سامان بہم ہوا، جامعہ سلفیہ

کے پلیٹ فارم سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ علمی اختلافات کے ہوتے ہوئے آپسی اتحاد اور اتفاق کے موضوع کوآ گے بڑھایا جائے ، چنانچہ مذکورہ بالا تفصیلات سے قار ئیپن کو اندازہ ہوگا کہ اس سلسلے میں واضح کوشش کی گئی جس کے اچھے نتائج بھی برآ مد ہوئے ۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور اس کی صوبائی تظیموں اور دوسرے اہل حدیث تعلیمی اور ساجی اداروں نے بھی بین الملی روابط اور مصالح کے سلطے میں بڑی اچھی پیش رفت کی لیکن بعض طالع آزما فرقہ پرور حضرات نے حالات و زمانہ سے صرف نظر کرتے ہوئے اختلافی مسائل کو ہوا دینے کی تحریک زور وشور سے جاری رکھی جن میں ایک بزرگ مولانا ابو بکر غازی پوری میں، موصوف نے اپنے لیے یہی پر خطر لیکن مفید مطلب راہ اختیار کی اور اختلافی مسائل کے مناظراتی ونگل میں ویو بندی مکتبہ فکر کی جیمین شپ حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے تاویل وتحریف اور تزویر و غلط بیانی کے حربے استعمال کئے، اردو اور عربی میں تالیف اور مقالات کے ذریعے ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی جس کا جواب جامعہ سلفیہ کے بعض اسا تذہ اور نضلاء نے ذریعے ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی جس کا جواب جامعہ سلفیہ کے بعض اسا تذہ اور نضلاء نے ویا، طرفین کی نگارشات کے نقابلی مطالعے سے یہ پیۃ لگانا مشکل نہیں کہ مولانا ابو بکر نے جو غزوہ جیٹر رکھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟!

میں جامعہ سلفیہ میں عالمیت کے ابتدائی سالوں کا طالب علم تھا کہ آیک دن موصوف کی طرف سے و بی میں فل اسکیپ آیک خط آیا جس کا خلاصہ بیتھا کہ اہل حدیث کی طرف سے روتقلید وغیرہ مباحث کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، عربی زبان ہی میں استاذ محرم مولانا ڈاکٹر مقتدیٰ حسن ازہری رہ لگئے نے اس کے جواب میں مجھے مولانا ابو بکر غازی پوری کے نام خط الماء کرایا جس کا خلاصہ زہن میں بیرہ گیا ہے کہ ہم کتاب وسنت کے عامل وداعی ہیں، ہمیں ترک تقلید کا طعنہ دیا جاتا ہے اور غیر مقلد کے نازیبا لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ تقلید سیجے اور خوب شوق سے سیجے لیکن ہمیں حدیث پر عمل کرنے و سیجے اور ہم پر بے جا الزام تراثی کا سلسلہ بند سیجے۔ اگر ملک کے اکثریت کا رعب داب، دھاند کی اور بے جا الزامات کا سلسلہ بند ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ لیکن مولانا غازی پوری نے اس خط کے جواب میں بچھ نہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ لیکن مولانا غازی پوری نے اس خط کے جواب میں بچھ نہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ لیکن مولانا غازی پوری نے اس خط کے جواب میں بھی نہ ہمارے کے بھی مولانا ابو بکر غازی پوری کا غیر مقلدوں کے خلاف مقدس جہاد شروع

ہوا اور عربی اور اردو میں مستقل رسالوں کے ساتھ برابر مقالات کا سلسلہ جاری رہا، بالخصوص بلادِ عربیہ میں مخصوص انداز کی تحریرات کو پیش کر کے بید ثابت کیا جانے لگا کہ فلاں فلاں علمائے اہل حدیث کا المَمہ یا حکام یا مسائل فقہ وتقلید کے بارے میں بیر، بید خیال ہے اس لیے جماعت اہل حدیث قابل گردن زدنی، علمائے اہل حدیث قابل گردن زدنی، علمائے اہل حدیث قابل گردن وزنی، علمائے اہل حدیث قابل گردن وزنی، علمائے اہل حدیث قابل گردن اور ان کی ثقابت مجروح ہے۔

### عاملین بالحدیث کے خلاف جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات:

ساری دنیامیں آج اسلام کے اصل سرچشمہ کتاب وسنت سے واقفیت اور اس پرسلف صالحین کے منج کے مطابق عمل کرنے کا ذوق بڑھا ہے، دینی کتابوں کی اشاعت، اسلامی صحافت اور تیز رو ذرائع ابلاغ کی تاجیر، بلاد عربیہ بالخصوص سعودی عرب کی اسلامی اور دینی تعلیم کی درسگاہوں کے نصاب تعلیم نیز علاء اور مصلحین کی بےلوث جد و جہد اور بالخصوص غیر ملکیوں کے لیے مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے لٹریچر نیز تبلیغی اداروں کی مخلصانہ دعوتی کوششوں اور بلاد عربیہ کے سنجیدہ دینی ماحول میں رہنے والے برصغیر کے لاکھوں انسانوں کا دین سے گہرے تعلق اور دینی معلومات کی جبتو سے ایک بڑے طبقے کا متاثر ہونا اور خاندانی یا موروثی ندہب کو خیر باد کہنا تقلید اور خاندانی یا موروثی ندہب کو خیر باد کہنا تقلید اور خاندانی یا موروثی ندہب کو محسوس کیا کہ اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو تقلید کے قلع ڈھ جا کیں گے، چنانچہ اس کے ردعمل اور ردعمل کے نتیج میں برصغیر کے اہل حدیثوں کے خلاف دوبارہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عمل اور ردعمل کے نتیج میں دینی ماحول میں مزید بدمزگی پیدا ہورہی ہے۔

ادھر چندسال پہلے (۲۰۰۱مری ۲۰۰۱ء میں) مولانا اسعد مدنی امیر جمعیت علاء ہند وصدر دارالعلوم دیو بند نے تحفظ سنت کے نام سے دہلی میں ایک بڑا اجتماع اس مقصد سے منعقد کیا کہ اس وقت سب سے بڑا گراہ فرقہ غیرمقلد وہائی اہل حدیثوں کا ہے، جن کے خلاف دامے درمے شخنے جہاد وقت کا سب سے بڑا نیک کام ہے، چنانچہ یہ کانفرنس اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب رہی اور اس کے اثر ات بد برصغیر میں واضح طور پرمحسوس کیے گئے۔

ماضی میں برصغیر میں اہل حدیثوں کو مساجد میں نماز اداکرنے سے نہ صرف ہے کہ روکا گیا بلکہ اُن کو مارپیٹ کر باہر کیا گیا اور اُن کے مساجد میں گھنے کی وجہ سے اُن کی نجاست سے مسجد کو پاک کرنے کے لیے اُن کو دھویا بھی گیا! اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئیں، اس سلسلے کی مشہور کتاب "جامع الشواهد في إخراج الوهابيين من المساجد" (تاليف وصی احمد سورتی من المساجد" (تاليف وصی احمد سورتی من اشاعت:۱۰۳۱ه=۱۸۸۳ء) شايد آج بھی کہیں نہ کہیں دست یاب ہوجائے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اتنا زمانہ بیت گیا لیکن بھی ابھی کافی حدتک باقی ہے، یہ صحیح ہے کہ جہالت اورتعمب کی برف اب بھی نے گی ہے۔

ایک کلمہ گو کے لیے بی وقتہ نماز باجماعت اداکر نے کے لیے مبحد اور مسلی جا ہیے، ہفتہ کی عید منا نے یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی جگہ چا ہیے، بالآخر مجبور ہوکر اہل حدیثوں نے اپنی مساجد قائم کیس تو اکثریتی طبقہ نے اسے بھی ٹھنڈے پیٹ نہ برداشت کیا، اور آئ تک برضغیر میں اس طرح کی مثالیں ایک سے زیادہ جگہ نظر آجا کیں گی کہ مسجد تو بنائی اہل حدیثوں نے اور اس پر قبضہ کرلیا اکثریت لطبقے نے۔ بچھ دنوں پہلے سہار نپور میں بعض دوستوں نے اپنے خرج سے زیبن خریدی دیوبندی حفیوں کی ہے اس لیے دیوبند

اور سہار نپور کے سکہ بند مفتیوں نے فتوی صادر فرمادیا کہ چونکہ شہر سہار نپور میں غالب اکثریت دیو بندی حفیوں کی ہے، اس لیے اہل حدیث مسجد اور اہل حدیث امام کا ہونا ناحق اور غیر مشروع ہے، اور صواب یہ ہے کہ یہ مسجد حفیوں کی ہواور امام بھی حفی ہو، یہ فتوی با قاعدہ شائع ہوا اور اس بھی مجل بھی ہوا، کین ہوا یہ کہ جب یہ اطلاع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داروں تک پہنچی اور ان کے ذریعے ایک ہمدرد ذمہ دار مسلمان لیڈر تک، جن کے روابط اور اثر ات حکومت بیش ایجھے خاصے ہیں تو انھوں نے اس ظلم کے خلاف خود سامنے آکر دہلی سے سہار نپور کا میں ایجھے خاصے ہیں تو انھوں نے اس ظلم کے خلاف خود سامنے آکر دہلی سے سہار نپور کا پر مشقت سفر کیا اور دکام و پولیس اور صحافیوں کی موجودگی میں مظلوموں کی دادری کا سامان کیا، مسجد واگر ارکرائی اور دوبارہ اس پر حق داروں کا قبضہ ہوا۔ ادھر چند ماہ کے اندر جنو بی ہند سے کے کرشالی ہندتک کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ بعض قائمی فضلاء کی قیادت میں اہل حدیث ہو جوانوں اور نو جوانوں کو مارا پیٹا گیا، انا للہ وانا الیہ راجعوں ۔

یہ ساری کہانی اس واسطے نوک قلم آگئی کہ فروق مسائل میں شدت اور تہور نے مسلم ساج کو تعصب پر آبادہ کیا جس سے نفرت ہڑھی اور لوگ تشدد پر آبادہ ہوگئے،اس فتنے نے ملی وحدت کو بہت نقصان پہنچایا، اسلام اور اس کے ماننے والوں بالخصوص فدہب سے تعلق رکھنے والوں کی شبیہ ہندووں اور مسلمانوں سب میں خراب کی جس سے اس ماحول میں طرفین کے شدت پسندوں کا رول قابل تعریف نہیں رہا، کیونکہ ہمیشہ نمونہ وہی مثالیں اور وہی شخصیات ہوتی ہیں جو فی الجملہ اسلام کی عمرہ تعلیمات، اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کی نمائندہ ہوتی ہیں، اس لیے ہمین قدیم وجدید کی اُن شخصیات کے افکار واعمال اور سلوک ونظریات سے فائدہ اٹھانا چاہیے جنہوں نے مسلمانوں میں اتحاد کی بنیادیں کتاب وسنت کے سے دلائل بررکھی ہیں۔

فقہی فروع میں تعصب اور تشدد کی بنا پر ماضی سے لے کر حال تک امت کو بڑا خسارہ اٹھانا پڑاہے، جب کہ نظریاتی اور عملی طور پر کتاب وسنت، اجماع اور قیاس کو اہل سنت کے تمام گروہ اسلامی شریعت کا مصدر مانتے ہیں، اور عملی طور پر مذاہب اربعہ کے اندر ترک تقلید کارواج کے سیناز یبا اور شرمناک واقعات آندھرا پردیش کے شہر کنور میں اور شلع چور کے گاؤں مدن پلی اور رایا چوٹی مقامات کے ہیں۔

رہا ہے، دلائل کی بناپر ائمہ کی آراء سے صرف نظر کرتے ہوئے دلائل کی قوت پر بنی فیصلے ہوتے آئے ہیں، اور یہ کام شلسل سے تقریباً برفقہی ندہب کے مانے والوں میں موجود ہے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہار نپور اور دیوبندی کمتب فکر کے علاء وفضلاء میں سے جولوگ کتاب وسنت اور اجماع وقیاس کو مصدر مانے ہوئے کلھنے پڑھنے اور درس وافقاء کا کا م کررہے ہیں یقیناً وہ فقہی فروع میں بھی غیر مقلد ہیں، اور قیاس کو اسلامی شریعت کا مصدر و ماخذ مانے کی صورت میں بھی وہ دائر ہ تقلید سے باہر ہیں۔ قدیم زمانے سے مقلدین کے سامنے علائے اہل حدیث میں بھی وہ دائر ہ تقلید سے باہر ہیں۔ قدیم زمانے سے مقلدین کے سامنے علائے اہل حدیث سے سوال کرتے آئے ہیں کہ راج اور مرجوح کا کام آپ کریں تو آپ قابل تعریف اور ہم انہی اصولوں کی روشی میں ائمہ دین کی روش اختیار کریں تو قابل گردن زدنی!!

ماضی میں مصلحین علاء نے تقلید شخصی کی ندمت کرتے ہوئے ائمہ دین کی مجتهدانہ روش پر چلتے ہوئے کتاب وسنت پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے مقلدین کے ہرطرح کے دلائل کا توڑ کیا اور اُن کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔

اس لیے تقلید اور ترک تقلید کے اس غیرضروری مبحث میں پڑے بغیر فروع میں امام ابوصنیفہ کی تقلید پر اصرار کرنے والے جمارے علماء و فضلاء کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عقا کہ اورسلوک و تصوف کے میدان میں ہماری غیر مقلدیت کیا ہمیں صراط متقیم پر چلار ہی ہے یا ان ابواب دین میں ان ائمہ کی اندھی تقلید نہیں بلکہ ان کے اقوال اور ان کے عملی سلوک اوران کے دلائل کو سامنے رکھ کر اُن کی اتباع میں ہمیں اس گمراہ عقیدہ اورسلوک وتصوف کے میدان کی غیر مقلدیت کو چھوڑ کر شاہراہ سلف پر چلنا چاہیے؟

طرح غيرمقلد ہونے كے مجرم بين \_ فاعتبروا يا أولي الأبصار!

ہم ائمہ وین کی دینی اور علمی بھیرت اور امت میں اس باب میں ان کی شہرت، جس کی گردان حضرات مقلدین کی زبان پر جاری و ساری رہتی ہے اور اسی دلیل سے وہ اہل حدیث مکتب فکر کو کوستے اور ان کی ندمت کرتے رہتے ہیں، کے حوالے سے مقلدین سے اس بات کا مطالبہ کرنے میں اپنے کوحق بجانب سجھتے ہیں کہ عقیدہ اور سلوک و تصوف کے باب میں بھی وہ اپنے ائمہ اور ان کے اصحاب و تلامیذ کی آراء کا مطالعہ کریں اور حق واضح ہوجانے کے بعد ان ابواب میں ان کی اتباع یا تقلید کریں۔

نواب صدیق حسن نے علاء وصلحاء کے تراجم پر "التاج المحکل" نامی ایک بڑی مفید
کتاب مرتب فرمائی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو شاہراہ سنت دکھاسکیں۔ اس کتاب میں
اسی بات کو سیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ غیر مقلدیت کے جرم کا قصور وار صرف
عاملین بالحدیث کا گروہ ہی نہیں ہے بلکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بھی ہرزمانے میں علاء وصلحاء
کا ایک طبقہ تھلم کھلا عامل بالحدیث رہا ہے اور تھلم کھلا غیر مقلد بھی، بالخصوص مقلدین کے پیشوا
صوفی حضرات غیرمقلد رہے ہیں، جن کے نزدیک تقلید ناجائز وحرام ہے، اور دلچسپ بات یہ
ہے کہ سب کے نزدیک عقیدے میں تقلید ناجائز وحرام ہے، اس لیے غیر مقلد کے لفظ کو تنابر
بالالقاب کے طور پر استعال کرنا غیر علمی اور غیر اخلاقی عمل ہے بلکہ یہ سوء ادب ہے۔

## زیر نظر کتاب اور اس کے مؤلف:

ہندوستان میں علائے اہل حدیث نے ناسازگار حالات میں بھی ہرممکن وسیلے کو استعال کر کے دینی خدمت کا فریضہ انجام دیا، استاذالا ساتذہ علامہ حافظ محمد گوندلوی محدث در اللہ نے بھی اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا بنایا، آپ نے پوری زندگی دین علوم بالخصوص حدیث کی تدریس کا کام کیا جس کے نتیج میں برصغیر بالخصوص پاکستان میں علماء کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے استفادہ کیا اور علوم وفنون کی برصغیر بالخصوص پاکستان میں علماء کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے استفادہ کیا اور علمی اور علمی خدمت اور شیح عقیدہ اور عمل بالحدیث کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی، آپ کی تعلیمی اور علمی خدمات کے مفید اثر ات پورے برصغیر میں محسوں کیے گئے، آزادی سے دیں ہیں سال پہلے کے خدمات کے مفید اثر ات پورے برصغیر میں محسوں کیے گئے، آزادی سے دیں ہیں سال پہلے کے خدمات کے مفید اثر ات پورے برصغیر میں محسوں کیے گئے، آزادی سے دیں ہیں سال پہلے کے خدمات کے مفید اثر ات پورے برصغیر میں محسوں کیے گئے، آزادی سے دیں ہیں سال پہلے کے

آپ کے مشہور اصحاب و تلافدہ میں شیخ الحدیث مولانا عبیدا للله رحمانی مبارک بوری مؤلف "مرعاة الله صفاتيح في شرح مشكاة المصابيح" اور مولانا عطاء الله صفيف بھوجيانی شارح سنن نسائی كے نام علمی دنیا میں مشہور ومعروف ہیں۔

تدریس کے میدان کے علاوہ آپ نے بعض اہم مسائل کی وضاحت کے لیے بعض مضامین بھی تحریر فرمائے، تصنیف و تالیف آپ کا میدان نہیں تھا لیکن دعوتی نقط نظر سے اس میدان میں بھی بڑی نمایاں جد وجہد کی، انکار حدیث کے فتنہ کی سرکوبی کے لیے آپ نے اپنے وقت کے منکرین حدیث کے خلاف قلم اٹھایا اور ان کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے اعتراضات اور الزامات کا مسکت علمی جواب تحریر فرمایا جو اس وقت کے اہم علمی مجلّات میں بالاقساط شائع ہوتا رہا، جس کا مسکت علمی جواب تحریف میں بالاقساط شائع ہوتا رہا، جس سے نہ صرف یہ کہ اس فتنے کے سد باب میں مدولی بلکہ حدیث اور محدثین کے نئے کے سلطے میں بھی بوی مفید معلومات لوگوں تک پہنچیں، اس سلطے کے مقالات ''دوام حدیث' کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوکرمتلاشیان حق کے لیے سامان اظمینان فراہم کر رہے ہیں۔

اہل بدعت قدیم زمانے سے مختلف جائز و ناجائز دلائل اورضعیف وموضوع روایات کا سہارا لے کر خود بھی گراہی میں پڑتے ہیں اور جاہل عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں مولانا گوندلوی محدث وطلتہ نے بنیادی اور اصولی مسائل کوسامنے رکھ کر دلائل و براہین کی روشنی میں اہل بدعت کاعلمی محاسبہ کیا اور انتہائی مخلصانہ اور واضح سنجیدہ اسلوب میں لوگوں کو اصل مسئلہ مجھانے کی کوشش کی ۔

تقلید شخص کے جواز اور عدم جواز پر قدیم زمانے سے اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے،
اور اس مسئلے کو شیخ طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مسلسل غلط نہمیوں کا شکار رہے ہیں، برصغیر کے
دینی اور نہ ہی ماحول میں تقلید کے رواج پذیر ہونے کی وجہ سے ائمہ دین کے بتائے ہوئے
اصول وضوابط پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شیخ احاویث پر عمل کرے اور اس مسلک کی تعلیم دے
تو عوام وخواص میں اس کو تنابز بالالقاب کے طور پر غیر مقلد کے نام سے بدنام کر کے اس کے
خلاف جاہل اکثریت کو ابھارا جاتا ہے جب کہ اہل حدیث مسلک کے حاملین حق کو ایک شخص یا
ایک فقہی ند جب میں محصور نہیں مانتے بلکہ وہ ان ائمہ کے فتاوے اور آراء کو کتاب وسنت اور

اجماع و قیاس کے متفق علیہ دلائل کی روشی میں پر کھتے ہیں اور راج ترین اور اقرب الی الصواب رائے پرعمل کرتے ہیں، اس طرح سے سارے ائمہ کے علوم سے استفادہ ہوتا رہتا ہے اور سب کا احترام بھی برقر ار رہتا ہے۔

مولانا گوندلوی رشالیہ نے اہل تقلید کا بھی علمی محاسبہ کیا، اس وقت ہمارے سامنے تقلید اور بدعت کے عیوب و مفاسد کے موضوع پر مولانا کے تین رسالے ہیں جو''الاصلاح'' کے نام سے شائع ہورہے ہیں، ان تینول رسالوں کامختصر تعارف پیش خدمت ہے:

ا۔ پہلا رسالہ: "جواز فاتحہ علی الطعام" (تالیف محمد حسین ساکن گونداانوالہ پاکتان)
کی تردید میں ہے جس میں محمد حسین نے اہل حدیث اور فرقہ حفیہ دیوبندیہ کو اپنے خیال
کے مطابق مسلک اہل سنت کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس مؤلف نے
اپی کتاب" پاکٹ بک حفیہ" (حصہ دوم) میں مسئلہ تقلید کے ضمن میں اہل حدیث کو اپنے
زعم میں فرقہ ناریہ ثابت کرنے اور اہل حدیث اور فدہب حفی میں اصولی اختلاف موجود
ہونے پر زور دیا ہے۔ پھر برصغیر کے اہل بدعت کے شرک و بدعت کو تقویت پہنچانے
والے مشہور مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا گوندلوی نے اس کے رد میں جو بات ثابت کی
ہے اس کا خلاصہ خود ان کے بقول یہ ہے کہ مسئلہ تقلیم کیا اختلاف محض اختلاف فہم ہے اور
زیر بحث مسائل میں حفیہ اور اہل حدیث دونوں کا فدہب ایک ہے۔

اس رسالہ میں مولانا گوندلوی رشائے نے معتبر علائے اسلام کے اقوال و آراء سے استفادہ کرتے ہوئے اہل حدیث مذہب کی حقانیت ثابت کی ہے، اور اصحاب قیاس اور منکرین قیاس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ نصوص شرعیہ سارے حوادث پر محیط ہیں اور صحیح قیاس حق اور نص کے مطابق ہے مخالف نہیں ہے۔ اور وہ اجماع متفق علیہ ہے جو کتاب و سنت یا ان سے استنباط کی طرف مند نہ ہو۔ انھوں نے اہل حدیث اور اہل الرائے کے طریقہ استدلال و استنباط پر تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا: منصوب فریق نے دونوں فریق کے سعی و اجتہاد سے فائدہ اٹھایا وہ دوسرے گروہ کے زیادہ قریب ہوگیا، اگر یہ تسلسل اسی طرح رہتا نو غالبا اہل الرائے اور اہل حدیث ایک

دوسرے سے متاثر ہوکر ایک راہتے برآ جاتے کیونکہ نہ ان میں کوئی اصولی اختلاف ہے اور نه فروی که جس کی وجه سے اہل حدیث اور حنفیہ الگ الگ رہتے، پھر بھی طرفین ہے متاثر جو دونوں فریق کے محققین نے طریق بین بین ذکر کیا ہے بالکل ایک ہے۔'' پھر اسے مثالوں سے واضح کیا ہے، آ گے چل کرتقلید کن لوگوں کے لیے جائز ہے اور کن لوگوں کے لیے حرام اور ناجائز؟ اس کی تفصیل بیش کی ہے اور تقلید و اجتہاد کے مسائل پر علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عبارات منقولہ بالا سے اتنا تو معلوم ہوگیا کہ تقلید شخص کا وجوب تو کجا وجود ہی نہیں، ماں بعض لوگ معین مذہب کے التزام کو بھی تقلید سے تعبیر کرتے ہیں ۔ معین مذہب کا التزام تقلید ہو یا نہ ہو بہر صورت اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں۔ آگے چل کر بڑی تفصیل ہے ہیہ بات واضح کی کہ اہل حدیث مذاہب اربعہ ہے کوئی الگ جماعت نہیں بلکہ ندا ہب اربعہ اور اہلحدیث ایک ہی جماعت ہے۔ اور سواد اعظم اور بڑی جماعت کے وجود ہے استدلال یا جمہوریت اور اکثریت کا اصول ایبا اصول ہے جس کے قائل صرف معتزلہ ہیں اہل سنت کا یہ مسکہ نہیں ہے۔ نیز تقلید مذاہب کے وجوب یا جواز کے سلسلے میں یہ بات بڑے زور وشور سے کہی جاتی ہے کہ یہ نداہب مدون ہیں اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا فدہب مدون فدہب ہے، اس کے اصول دوسرے فداہب کے اصول سے سنجیدہ اور پختہ ہیں جس قدر شحقیق مسائل میں ان لوگوں نے کوشش کی اہل تخ ت کے نے کم کی ہے، اہل حدیث مذہب کتب حدیث کی صورت میں مدون اور مرتب ہے جس میں قیاسات بعیدہ سے کامنہیں لیا گیا،لیکن اہل تقلید اس کو مذہب کی فہرست سے خارج کردیتے ہیں اور بیہ فتوی صادر کردیتے ہیں کہ مذاہب صرف حاربین ان کے سوا اہل سنت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔

مولانا کے نزدیک امت میں موجود افتراق وانتشار کے اسباب درج ذیل ہیں:

ا۔ سیاست اور ملکی جھٹڑ ہے۔

۲\_ حنس اورنسب کا تعصب \_

۳۔ اصول اور فروع میں مذہبی تعصب۔

س۔ دین میں رائے سے باتیں بنانا۔

### ۵۔ دشمنان دین کے مکر وفریب۔

دین میں رائے چلانی پہلے تین اسباب کی اصل ہے، رائے عموماً اتحاد کو تو رقی ہے، اور بصورت تقلید انقاق اس تفرق سے برا ہے جو دلیل کی وجہ سے ہو کیونکہ اس کے زوال کی امید کم ہوتی ہے۔
افتر اق امت سے متعلق حدیث کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی افتر اق ہوگا جس کی وجہ سے آپس میں بغض وعناد پیدا ہو جائے، کیونکہ مجر داختلاف آراء تو صحابہ میں بھی تھا، صرف فرہی افتر اق ہی ایک ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ایک منظم افتر اق شروع ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کو اصولی افتر اق پر محمول کیا ہے نہ کہ فروع پر، حق سے کہ فروع اختلاف جب اس درجہ تک پہنچ جائے کہ تعصب کا جذبہ فرہی رنگ میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ اس حدیث میں داخل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی تقاتل، حسد اور بغض تک نوبت پہنچ جاتے ہو جائے تو وہ اس حدیث میں داخل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی تقاتل، حسد اور بغض تک نوبت پہنچ جاتے ہے، اسلام کا شیرازہ اس سے بھی منتشر ہوجا تا ہے۔

مولانا حنی اور اہل حدیث کے ان افراد پر اپنی ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہیں جومعمولی معمولی ممائل کی بنا پر سخت تعصب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھانہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اپنے بعض اجتہادات کو فدہبی رنگ دے لیا ہے۔ مؤلف رٹائٹ امت میں واقع تحزب اور اختلاف کے فاتے پر زور دیتے ہوئے تعلیم کے اہل حدیث طریقے اور مسلک کے رواج دینے کی بات کہتے ہیں کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان میں ملکہ تنقید پیدا ہوتا ہے اور وہ صحیح و غلط راستے میں فرق کرسکتا ہے۔ اس کے حصول اور اصلاح پر زیادہ زور دینا چاہیے یہی اسلام کی فلاح دنیوی واخروی کا بنیادی پھر ہے۔

# ابل بدعت كا طريقه استدلال:

اصولی مباحث پر تفصیلی گفتگو کے بعد اہل بدعت کے طریقہ استدلال کے بارے میں فرماتے ہیں۔
'' اہل بدعت آج کل جو تقلید کرتے ہیں وہ در اصل ائمہ کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہر قول ضعیف کو مختلف مقامات سے جمع کردیتے ہیں اور اقوال ساقطہ وشاذہ کی پیروی اور آج کل کے مشائخ اور پیروں کی احتاج کرتے ہیں، ان کے عقائد میں نہ قرآن کی پرواہ، نہ صدیث کی طرف التفات، نہ اقوال ائمہ کا لحاظ پھر حنفی بننے کا شوق اور ادعاء، اور پھر اہل حق کے ساتھ مقابلہ، انہی

ك عقائد ميں ہم نے چند سطور لکھے ہیں۔''

پھر" جواز فاتح علی الطعام" کے مؤلف کے طریق استدلال کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی، اس کے بعد مسلم علم غیب غیر باری تعالی، بحث ندا یا رسول الله، مسلم استعانت بغیر الله، مسلم بشریت رسول، قدم بوی، عرس اور قبرول پرمیلا، قبرول بر قبے بنانا، الله کو حاضر و ناظر جاننا اور رسول کو حاضر و ناظر کہنے سے متعلق اہل بدعت کے اعتقادات کا رد و ابطال کیا، اور ان مسائل برمفصل گفتگو فرماکر ہرمستلہ میں پھیلی گمراہی کو دلاکل کے ساتھ واضح کیا اور بیہ بتایا کہ ان سارے زیر بحث مسائل میں اہل بدعت کا طریقہ استدلال غیرعلمی اور ائمہ دین کے طریقے کے خلاف ہے۔ ۲۔ دوسرے رسالہ کا موضوع بھی رسالہ 'جواز فاتح علی الطعام' ہی کی تردید ہے جس میں مولا نانے کتاب وسنت، اجماع و قیاس صحیح کے دلاکل سے ثابت کیا ہے کہ اس کام کا کرنا بدعت ہے، بدعت کی تعریف یرمفصل کلام کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ہر نے کام کو بدعت قبیجہ کہتے ہیں جو دین میں بدون اذن شرع حادث ہوجس کا مقتضی آنخضرت مُالیّٰیم کے زمانه میں بدون معارض موجود ہو اور نیامقتضی بدون معصیت عباد پیدا نہ ہوا ہو، نہ کوئی سابق مانع اٹھا ہوجیسےعیدین کی اذان ، اور فرمایا کہ اہل بدعت کی غلطی بیہ ہے کہ وہ ہر نئے ۔ سابق مانع اٹھا ہوجیسےعیدین کی اذان ، اور فرمایا کہ اہل بدعت کی غلطی بیہ ہے کہ وہ ہر نئے ۔ كام كے احداث كے قائل بيں جن كے متعلق نہى وارد نه بوكى مو، خواہ دين كا مويا دنيا كا، خواہ آ تخضرت سی اللہ میں اس کامقتضی موجود ہواور اس کے کرنے سے کوئی مانع نہ ہو، آپ کے بعد کوئی نیا مقتضی پیدا نہ ہوا ہو، خواہ ایبا نہ ہو، اور ان کا استدلال عام ادلیہ یا مطلق نص سے ہوتا ہے یا قیاس فاسد سے استدلال کرتے ہیں۔

پھر فاتح، تیجہ، ساتویں اور چالیسویں کے بدعت ہونے پر تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں اور اس ضمن میں حدیث، اصول حدیث اور اصول فقہ اور عقائد کے بہت سارے مسائل پر علاء کی آراء کی روشیٰ میں کلام کرتے ہیں، اور رسالہ کے آخر میں فاتحہ کے ناجائز اور بدعت ہونے کے دس دلائل کی تلخیص مخضر الفاظ میں پیش فرماتے ہیں جسے قار کمین رسالہ کے اخیر میں ملاحظہ کرلیں۔ سے تیسرے رسالہ کا موضوع بھی بدعت کی تر دید ہے، جس میں مولانا نے اصول فقہ کی کتابوں سے مختلف مباحث کا خلاصہ پیش کر کے اجتہاد، تقلید اور قیاس کے مسائل پر گفتگو

فرمائی ہے اور کتاب وسنت سے استدلال کی بھر پور وکالت کی ہے، اور ان مباحث پر ائمہ اسلام کے افکار و خیالات کو بڑے اجھے انداز سے پیش فرمایا ہے، بیرسالہ اہل علم اور طلبہ کے لیے بڑا پر مغز اور مفید ہے۔

ان تینوں رسالوں کے مطالع سے جو چیز سامنے آتی ہے اس سے پیتہ چلتا ہے کہ مولانا گوندلوی اینے اسلوب اور اپنی تحریروں میں علمی پختگی ، مباحث اور مسائل کے استیعاب، ردود و مناقشات میں قلم کی یا کیزگی، اسلوب کاستقراین، اور علمی معیار کو ابتداء سے انتہاء تک برقرار رکھنے میں اپنی مثال آپ ہیں، مناظرے میں بحث ومناظرے کے آ داب کوشروع سے آخر تک برتنے، مباحث کی تلخیص و اختصار کے ساتھ ہر طبقے میں معتبر مؤلفین کی تصنیفات سے ضروری اقتباسات کے نقل کرنے اور مخالف کے اعتراضات کا جواب منفق علیہ اجماعی علمی مآخذ سے دینا بھی ان رسائل میں خوب خوب واضح ہے تا کہ قاری کومسائل کی تنقیح اورفہم میں زیادہ الجھاؤ نہ ہو۔ اکثر تحریریں کافی پہلے لکھی گئی ہیں، ادر موضوعات علمی اور مناظرے میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کا تعلق مختلف علوم وفنون سے ہے، اور مؤلف کا اسلوب بھی ٹھیٹھ علمی اور اختصار اورتر کیز کا حامل ہے اس لیے کہیں کہیں مباحث عام ہی نہیں بلکہ خاص طلبہ کے لیے بھی سخت ہیں، لیکن فی الجملہ پوری تحریر پڑھنے کے بعد مباحث کا خلاصہ اچھی طرح ذہن میں آجاتا ہے، خود مؤلف کے یہاں مختلف انداز ہے اصل مباحث کے خلاصے آگئے ہیں۔ان ساری تحریرات كا مقصد صرف بيرے كه امت محديد كے لوگ في الجمله كتاب وسنت، اجماع اور قياس كواپنا مآخذ اور مرجع تسلیم کرتے ہیں اور سیح طور پر اس کی پابندی سے ہم عملی طور پر ائمہ دین کے اتباع کہلائے جانے کے مستحق ہیں اور اسلامی تعلیمات کو ان مآخذ کی روشنی میں سمجھنے اور ان برعمل کرنے ہے عملی طور پر ہرطرح کے ناجائز اختلافات کا درواز ہ خود بخو و بند ہوجاتا ہے۔

رہ گئے وہ اختلافات جن کی بنیا وضح علمی اصول وضوابط ہیں تو وہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہیں اور ائمہ کے بہاں بھی بیہ معروف ومشہور ہیں اور دلائل کی روشیٰ میں علماء کے باہمی اختلافات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر امت میں انتشار اور تفریق کی فضا قائم رہے، اس لیے تقلید اور عدم تقلید کے نام پر اختلافات میں شدت یا اس کو دلیل بنا کر آپس میں نا اتفاقی بالکل غیر شرکی اور غیر اسلامی عمل ہے، اور چونکہ اہل بدعت بدعات پر غلط دلائل اور غلط فہمی کی

وجہ سے قائم ہیں اور اس کو تو اب کا کام سمجھتے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بھی دین اسلام کے اصل ماخذ، جن کو وہ بھی اپنا ماخذ اور مصدر کہتے ہیں، کی طرف لوٹایا جائے اور علمی بنیادوں پر مسائل کو حل کیا جائے، اس طرح سے پوری امت شاہراہ کتاب وسنت پر چل کر منزل مقصود تک پہنے سکتی ہے۔ سب کو متفقہ طور پر حقیقی اختلافات، جو عقائد اور تصوف کے ابواب میں ہیں، کے خلاف جد وجہد کرنی چاہیے تا کہ امت محمد بید میں مزید اتفاق اور ہم آ ہنگی ہو، امت کی سب سے بوی خیر خواہی یہی ہے کہ سب کو اسلامی تعلیمات پر صحیح علمی اصولوں کی بنیاد پر اکٹھا کیا جائے اس میں سب کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔

ان معروضات کے خاتمے پر ایک بار ہم قار مین کرام کی توجہ اس کتاب کے پہلے رسالے میں، مولانا گوندلوی نے جو بات تحریر فرمائی ہے، کی طرف مبذول کرائیں گے جس میں مولانا نے اہل حدیث اور حفی اہل سنت کے دونوں گروہوں کے انصاف پیند حضرات کی تحریروں سے بیا خذ کیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی اصولی اختلاف ہے اور نہ فروگی اس لیے کہ کسی خاص فروگی مئلہ کو چھوڑ کر اپی تحقیق کے مطابق کسی صحیح حدیث یا فقوے پر عمل کر کے حفی حفیت سے خارج نہیں ہوتا یا کسی مسئلے میں تشدد نہ کرنے سے آدمی اہل حدیث ند ہب سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے کتاب وسنت کے دلائل کی روشنی میں معتبر اور سنجیدہ علماء کے افادات سے فائدہ اٹھا کر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا چا ہے یہی شاہراہ حق ہے اور وقت کا نقاضا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں فہم و بصیرت عطافرمائے اور صراط متقیم پر چلائے (آمین غم آمین)۔

قار کین کرام سے گزارش ہے کہ وہ ان رسائل کے مؤلف اور اس کے خدام کے حق میں دعائے خیر کریں اور اس فیتی کتاب سے فائدہ اٹھا کر سعادت دارین حاصل کریں۔

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

ڈاکٹرعبدالرحمٰن بنعبدالجبارالفریوائی

استاذ حديث

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، المملكة العربية السعودية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمة التحقيق

الله سبحانہ وتعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کے مطابق فخر دوعالم جناب محمد رسول الله مُثَالِیَا کی ہستی پر وہی کی صورت میں ہدایات نازل فرمائیں اور رسول الله مُثَالِیَا کے ان تعلیمات کو مملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کو الله سبحانہ وتعالی نے نہ صرف یہ کہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا بلکہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ جس دور میں بھی انسان کو کوئی مسئلہ در پیش ہواس کا حل قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنے سے اسے مل جائے اور وہ کسی غیر کے در کا مختاج نہ رہے۔

چونکہ امت مسلمہ کا دستور یہی تھا اس لیے آپس میں مثالی اتفاق واتحاد اور اخوت و محبت قائم رہی، لین ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اس ضابطۂ حیات کی پرداہ کیے بغیر کی معین مخص کو مقام رسالت پر فائز کر کے اس کے ہرقول وفعل کو قابل عمل سمجھا، اگر چہ اس نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، لہذا میری ہر بات کو مانو بالخصوص جب میری بات رسول الله مثاری ہی میری ہر بات کو مانو بالخصوص جب میری بات رسول الله مثاری ہی اور مقابل میں ہوتو اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن بچھ لوگوں نے اللہ کے قانون کو ناقص قرار دیا اور دوسروں کی فقہ کو کامل سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت اسلامیہ کی فرتوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی۔ دوسروں کی فقہ کو کامل سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت اسلامیہ کی فرتوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی۔ لیکن اگر انصاف کی نگاہ سے و یکھا جائے تو حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، چنانچہ

کیکن اگر انصاف کی نگاہ ہے و یکھا جائے تو حقیقت اس کے بالکل برمکس تھی، چنا نجے علامہ انور شاہ کاشمیری رشلشۂ فرماتے ہیں:

"من زعم أن الدين كله في الفقه بحيث لا يبقىٰ وراء ه شيء فقد حاد عن الصواب"

<sup>•</sup> فيض الباري على صحيح البخاري (١٠/٢) مسلك احتاف اور مولانا عبدالحي لكهنوى از مولانا ارشاد الحق اثري الله (ص: ٨)

"جوسمجتا ہے کہ تمام دین نقد میں ہے اس سے باہر کوئی چیز نہیں تو بے شک وہ راہ صواب سے مٹا ہوا ہے۔"

اور آج کے اس دور میں جبکہ امت مسلمہ کو کئی ایک خطرناک اندرونی اور بیرونی مسائل در پیش ہیں، اس کا اتحاد ضروری ہے تا کہ تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ تو آ ہے پھر اپنے خالق و مالک سے یو چھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ ارشاد ربانی ہے:

چنانچہ تمام اختلافات کو قرآن وسنت پرپیش کر کے اس کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے اور امت کو اس پلیٹ فارم پرجمع کیا جا سکتا ہے۔

محدث زمال، عالم ربانی فضیلۃ اشیخ الحافظ محمد گوندلوی برطشے ان ہستیوں میں سے تھے کہ جن میں یہ ترپتھی کہ لوگوں کو قرآن وسنت کی خالص دعوت پہنچائی جائے تا کہ وہ بدعات و خرافات اور تقلید و جمود سے نکل کر اس واحد راستہ کی طرف لوٹیس جو یقینا نجات کا راستہ ہے، چنانچہ انھوں نے جہاں لوگوں کو اس دین حنیف کی اصل دعوت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی وہاں اس دین کی شکل کو بگاڑ کرلوگوں تک پہنچانے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ادلہ قاطعہ سے وہاں اس کی خوب خبر لی، لیکن اس میں جو خاص بات ان کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے ہمیشہ قرآن حکیم کی اس آیت کی مملی تفسیر بن کر دکھایا:

﴿ أَدْعُ اِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمُ بِالَّتِيُ هِىَ آحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] ''لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے مالک کے راستے کی طرف بلاؤ اور ان سے بحث کروتو وہ بھی احسن طریقے ہے۔''

الله تعالیٰ ان کی مساعی جیله کوشرف قبولیت سے نوازے اور حق کے متلاشیوں کے لیے مشعل راہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

### زر نظر كتاب كا تعارف:

کتاب کے تعارف سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب، جیسا کہ مصنف رشان خود بھی وضاحت فرما کیں گے، یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے دو کتابیں "جواز فاتحہ علی الطعام" اور "حنفیہ پاکٹ بک حصہ دوم" کے نام سے لکھیں، ان دونوں کتابوں میں اس نے بدعات وخرافات کوسنن کی صورت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اہل صدیث اور خود احناف میں سے دیو بندیہ کو اہل سنت سے الگ فرقہ قرار دیا اور اس سے بھی مدیث اور خود احناف میں سے دیو بندیہ کو اہل سنت سے الگ فرقہ قرار دیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے اہل حدیث کو جہنمی تھرایا اور شرک و بدعت کو لوگوں کے سامنے حق بنا کر پیش کیا، اگر چہ اس کی کتابوں کے گئی ایک جواب دیے گئے لیکن بھر بھی حضرت حافظ صاحب رشان نے یہ ضرورت سمجھی کہ اس کا ایک تفصیلی جواب دیا جائے تا کہ عوام الناس اس کی کذب بیانی سے دھوکہ کھا کر اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھیں، چنانچہ انھوں نے یہ کتاب تین کریں میں لکھی اور اس کا نام "الاصلاح" دکھا۔

### حصه اول:

جوکهاس کی کتاب "حنفیه پاکٹ بک حصه دوم" کاتفصیلی رد ہے، اس میں درج ذیل ماکل زیر بحث ہیں:

ا۔ تقلید: اس میں بیٹابت کیا ہے کہ اہل حدیث اور محققین حنفیہ کا اس میں جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف فہم کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ تقلید کی ابتداء، اس کے متعلق ائمہ کی آراء اور ضمناً اجتباد و جبہتدین کی اقسام، فرقہ ناجیہ، اہل حدیث اور اہل رائے کا طرز استدلال وغیرہ کا بیان ہے۔

ان تمام موضوعات پرسیر حاصل بحث کی ہے اور بیر ثابت کیا ہے کہ ان تمام مسائل میں اہل حدیث اور حنفیہ مسلک شرک و بدعت کے خلاف متفق ہیں۔

#### حصه دوم:

سی حصہ کتاب "جواز فاتحہ علی الطعام" کا تفصیلی رد ہے، اس حصہ کی ابتداء میں برعت کی تعریف کے حوالے سے پچھ گفتگو کی لیکن اس کی تفصیل اس کے بعد والے جصے میں ہے۔ علاوہ ازیں اس جصے میں فاتحہ مرسومہ کی حقیقت، اہداء ثواب، تیجا، ساتواں، جالیسواں ان کی حقیقت، ان کے جواز کے لیے پیش کی جانے والی ادلہ کا جواب، اور اس میں ضحیح مسنون طریقہ کیا ہے؟ ان سب پرتفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔

#### حصه سوم:

اس میں بدعت کی لغوی و اصطلاحی تعریف مختلف علاء کے اقوال کی ریشی میں، قیاس، اجتہاد، مصالح مرسلہ، استصحاب حال اور قرون علاشہ میں رائج مسائل کی جمیت کی حقیقت وغیرہ موضوعات پر گفتگو ہے، اس میں جو بنیادی گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ قیاس، مصالح مرسلہ اور بدعات میں فرق کو واضح کیا ہے، یقیناً یہ کتاب پڑھنے اور سجھنے کے بعد انسان بڑی آسانی سے بدعت اور مصلحت میں فرق کرسکتا ہے۔ واللہ ھو الموفق۔

اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب یقینا انتہائی جامع اور مفصل کتاب ہے، لیکن کی سالوں سے بالکل مفقود ہو کی تھی تو ہمارے اساتذہ بالخصوص حافظ محمد شریف صاحب بلی نے کتاب کو دوبارہ منظر عام ہر لا۔ نے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں موجود احادیث کی تخریج کر دی جائے اور کتب کے حوالہ جات جدید طبعات کے مطابق دے دیے جا کیں تاکہ قار کین کے لیے آسانی ہو، چنانچہ اس کے پہلے جصے کی تحقیق و تخریج کی سعادت

بجے نصیب ہوئی، جبکہ دوسرے جھے پر کام بھائی محمد ابراہیم بن بشیر الحسینوی اور تیسرے پر بھائی محمد فیاض آسی نے بڑے احسن طریقے سے پایہ پخیل کو پہنچایا، اللہ تعالی ہم سب کی اس اونی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

# شحقيق كالمنبح اور طريقي كار:

تاب ئ تحقیق میں مندرجہ ذیل باتوں کو مدنظر رکھا گیا ہے:

ا۔ قرآنی آیات میں سورت کا نام اور آیت نمبر پر اکتفا کیا ہے۔

۲۔ احادیث کی تخریج میں اگر حدیث بخاری ومسلم میں ہے تو فقط اٹھی کا حوالہ دیا ہے۔

سو۔ اگر صحیحین میں سے کسی ایک میں ہے تو بھی فقط اس کا حوالہ کافی سمجھا گیا ہے، ہاں البتہ اگر کسی دوسری کتاب اور بالخضوص سنن اربعہ میں تفصیل ہو یا کوئی زائد فائدہ ہوتو ساتھ اس کا حوالہ بھی ذکر کیا ہے۔

سم۔ صغیحین کی احادیث کے علاوہ باقی احادیث کی تخریج میں بھی دو کتب پر ہی اکثر اکتفاء کیا ہے، البتہ ساتھ کسی دوسری کتاب کا حوالہ بھی ذکر کر دیا ہے، جہاں اس کی مفصل تخریج موجود ہو۔

۵۔ چونکہ بخاری ومسلم کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہے، اس لیے حدیث کی صحت کے لیے ان کتب کا نام ذکر کر دینا ہی کافی ہے۔

۲۔ جبکہ باقی احادیث پرصحت اور ضعف کا حکم بھی لگایا ہے، جس میں تخریج کی ابتداء ہی میں صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ لکھ دیا ہے تا کہ قاری کے لیے آسانی رہے۔

ے۔ ضعیف حدیث میں حتی الوسع اس کا سبب ضعف بھی اختصار سے نقل کر دیا ہے اور ساتھ اس کی تفصیل کے لیے کسی مرجع کا حوالہ بھی دیا ہے، جس میں سرفہرست محدث عصر شخ علامہ البانی برطائے کی کتب ہیں۔

٨ كتبسة كي احاديث مين كتاب كا نام، باب اور حديث نمبر ذكر كيا ب-

9۔ ان کے علاوہ باقی کتب کی احادیث میں بھی یہی کوشش کی ہے، ہاں البتہ کہیں جلد اور صفحہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔

ا۔ عربی عبارات کا اصل مصادر سے تقابل کیا ہے اور اصل مصدر والی عبارت نقل کی ہے۔

مقدمة التحقيق

اا۔ جبکہ کی یا زیادتی کی صورت میں "فی المطبوع" (جس سے مراد "الإصلاح" ہوگا)

کہہ کر اشارہ کر دیا ہے، لیکن یہ زیادہ اہتمام وہاں ہی کیا ہے جہال معنی میں کوئی فرق

پڑے یا جہاں کہیں زیادہ عبارت ساقط ہو وگرنہ اختصار کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔

11۔ عبارت نقل کرنے کے بعد اگر اصل کتاب میں کتاب کا حوالہ دیا ہے تو اس کی جلد اور صفحہ

ذکر کر دیا ہے اور اگر کوئی حوالہ نہیں دیا تو اصل مصدر جہاں سے عبارت نقل کی ہے، اس کا

یورا حوالہ نیچے عاشیے میں ذکر کر دیا ہے۔

یورا حوالہ ہے عاشے میں ذکر کر دیا ہے۔

11۔ فہارس علمیہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔

والسلام عبدالرؤف،محمد فیاض آسی ابن بشیرالحسینو ی

#### بسم الله الرحمن الرحبم

# سوانح مؤلف

#### ولادت اور نام ونسب:

آپ غالبًا ٢ رمضان المبارک ١٣١٣ه مطابق ٨ فروري ١٨٩٥ء كو گوجرانواله كے قصبه مراليواله ميں پيدا ہوئے، آپ كا نام والد نے اعظم اور والدہ نے محدر كھا، والدہ كر ركھا، والدہ كر ركھ ہوئ نام ہى سے معروف ہوئے، اپنے بڑے بیٹے كے نام پر اپنى كنيت ابوعبداللدر كھى۔

آپ کے والد ماجد کا نام میاں فضل الدین تھا، جومولانا علاؤالدین (گوجرانوالہ) اور حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی کے شاگرد اور اچھے خاصے عالم تھے، آپ خاندانی طور پر راجیوت منہاس تھے۔

### تعليم وتربيت:

پاپنج سال کی عمر میں آپ کو حفظ قر آن کے لیے ایک حافظ صاحب کے پاس بٹھا دیا گیا، تھورے ہی عرصے میں حفظ کی صلاحیت خاصی بڑھ گئی، ایک دن والدمحترم کہنے گئے کہ ایک ربع پارہ روزانہ یاد کرکے سایا کرو، ورنہ تہمیں کھانانہیں ملے گا، اس دن سے آپ نے روزانہ ربع پارہ یاد کرکے سانا شروع کر دیا۔

حفظ قرآن کا سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ والدمحتر م کا سابیہ سر سے اٹھ گیا، اب آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کی والدہ ماجدہ کے کندھوں پر آپڑا، چنانچہ دس سال کی عمر میں حفظ قرآن کا کام مکمل ہوا تو والدہ ماجدہ نے مزید تعلیم کے لیے آپ کو جامع مسجد اہل حدیث چوک نیا کمیں (چوک اہل حدیث) شہر گوجرانوالہ میں مولا نا علاؤ الدین کے پاس بھیجا، جہاں آپ نے کی ادب اور صرف و نحوکی چند ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر آپ کو گوندلانوالہ کے ایک نیک سرشت بزرگ عبداللہ گھیکیدار کشمیری کی معیت میں مدرسہ تقویة الاسلام امر تسر میں داخلے کے لیے سرشت بزرگ عبداللہ گھیکیدار کشمیری کی معیت میں مدرسہ تقویة الاسلام امر تسر میں داخلے کے لیے

جھیجے دیا ٹھیکیدارموصوف بہت صالح انسان اورعلمائے غزنوید کے پرانے عقیدت مند تھے۔ یہ یدرسہ اس وقت حضرت الا مام عبدالحیار غزنوی پڑلٹس کرز ہرنگرانی وہر برستی چل رہا

یہ مدرسہ اس وقت حضرت الا مام عبدالبجبار غزنوی رُسُسُّ کے زیرِنگرانی وسر پرستی چل رہا تھا، یہاں آپ نے چار سال کی قلیل مدت میں حدیث ہفتیر، فقہ اور دیگر علوم وفنون کی تمام کتب سے فراغت حاصل کی۔

# آپ کے اساتذہ کرام:

- 🗓 مولا تا علا وَالدين رَسُكُ (گوجرانواله) 💽 حضرت الامام سيّد عبدالجبارغزنوي رَسُكُ الله
  - 🗖 مولانا سيّدعبدالاول غزنوى بِرُلسِّهُ 💮 مولانا سيّدعبد الغفور غزنوى بِرُلسُّهُ
- جامع المعقول والمنقول مولانا محمصين بزاروى رشك (داهاد حضرت الامام عبد الجبارغزنوى رشك)
  - 🛚 مولانا عبد الرزاق رشطفه
  - مولانا حافظ عبد المنان محدث وزير آبادي مُطلق ـ

# حضرت الامام كي مجلس كا اثر:

ذکر کر رہا ہے۔

حضرت الامام سیدعبدالجبار غرنوی کی روحانی شخصیت نے آپ کو بہت متاثر کیا، فرمایا کرتے سے کہ جو شخص بھی حضرت الامام کی مجلس میں بیٹھ گیا اس پر روحانیت اور توجہ الی اللہ کا خاص رنگ چڑھ گیا، دنیا کی محبت سرد ہوگئی، دل کی دنیا بدل گئی اور عملی زندگی میں ایک انقلاب آگیا۔

بعض اوقات دورانِ درس حضرت الامام کی مجلس کے متعلق اپنا ابتدائی ذاتی تاثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو چند ہی دنوں میں ان کی روحانیت مجھ پر اس شدت سے اثر انداز ہوئی کہ میں جران ہوکر سوچنے لگا کہ جولوگ مدت دراز سے یہاں موجود ہیں وہ اب تک زندہ کی طرح ہیں کہ وہ شدت تاثر سے تڑپ تڑپ کرختم کیوں نہیں ہو گئے؟

الغرض دورانِ درس جب بھی حضرت الامام کا ذکر کرتے تو بڑے والہانہ انداز میں الغرض دورانِ درس جب بھی حضرت الامام کا ذکر کرتے تو بڑے والہانہ انداز میں کرتے، یوں لگتا کہ کوئی شاگر داسینے استاذ کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ کوئی محبّ صادق اسنے محبوب کا

یمی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت الامام کی ہر ہر اداکو اپنا لیا تھا، اخلاق حسنہ، خموشی و

سنجیدگی، ذوق عبادت، ذکر الله کی کثرت، نماز سے خصوصی تعلق، خشوع وخضوع،اول وقت اور باجماعت اس کی ادائیگی کا اہتمام، بیسب چیزیں آپ نے حضرت الامام سے سیکھیں۔ علوم طیسه کی مخصیل:

آپ کا شروع ہے ہی خیال تھا کہ علوم دینیہ کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے، چنانچہ درس نظامی کی شکیل کے بعد آپ نے اسی نیت سے طبیہ کا لج دبلی میں داخلہ لے لیا، یہاں طب کا چار سالہ کو رس مکمل کر کے آپ نے "فاضل الطب و المجراحت" درجہ اول کی سند اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ طبیہ کا لج کے اسا تذہ میں سب سے زیادہ قابل، مشہور بلکہ بین الاقوامی شخصیت کیم اجمل خان مرحوم تھے۔ وہ حضرت گوندلوی مرحوم کی فرہانت و فطانت اور قا بلیت سے اسے متاثر تھے کہ فرمایا کرتے: جب مجھے اس شخص (حضرت گوندلوی براش ) کے سامنے لیکچر دینا ہوتا ہے تیاری کرنی پڑتی ہے۔

حضرت حافظ صاحب نے طب کی تعلیم محض اس غرض سے حاصل کی کہ علوم دینیہ کی بھائے طب کو ذریعہ معاش بنا ئیں گے اور پچھ عرصے تک آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا، چنا نچہ ۱۹۲۸ء میں جب مولانا ابوالبر کات احمد مدرائی مرحوم آپ سے سچھ بخاری وغیرہ پڑھنے کے لیے گوجرانوالہ آئے تو اس وقت آپ جائے مسیر اللہ سیٹ جوک نیا کیں کے سامنے مطب کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قبر ستان روڈ پر واقع ٹاہلی والی مجد میں ''درس اظلم''کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا، جس میں دوسرے مدارس کے فارغ انتھیل طلبہ سے بخاری اور دیگر علوم کی اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔

کچھ عرصہ تک میں سلسلہ یوں ہی جاتا رہا، کیکن جلد ہی آپ کوا حساس ہو گیا کہ میہ دونوں کام خاصا وقت ما نگتے ہیں اور بیک وقت احسن طریق سے نہیں چل سکتے، چنا نچہ طب یوتانی کا کاروبار آپ نے بیسر موقوف کر دیا اور حکمت ایمانی (علوم دینیہ) کی خدمت کے لیے کلیہ وقف ہو گئے۔ شادی خانہ آبادی:

دینی اورطبی تعلیم کی تکمیل کے بعد جلد ہی آپ کی شاوی مولانا فقیر اللہ مدرای کی بین سے ہوگئی،جن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جو حافظ قر آن ہے۔ ۱۹۳۲ء میں آپ کوبعض وجوہ سے دوسری شادی کرنا پڑی۔اس دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے (ڈاکٹرمحمود اعظم اور مسعود اعظم )اور جار بیٹیال عطاکیں۔

#### تدريسي خدمات:

حصول تعلیم کے دوران ہی آپ کی ذہانت و قابلیت اورعلوم وفنون کی صلاحیت کی بہت شہرت ہوگئی تھی، اس لیے پیکیل وفراغت کے بعد گھر آتے ہی مختلف درس گا ہوں کی طرف سے آپ کو تدریس کے لیے دعوت نامے آنے لگ گئے۔

کچھ عرصہ تو آپ نے اپنے گاؤں گوندلانوالہ میں قیام فر ما یا اور پڑھتے پڑھاتے رہے، ای دوران ۱۹۲۴ء میں آپ کوادائیگی حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

## مدرسه رحمانيه، دېلى:

لیکن ۱۹۲۷ء میں مدرسہ رحمانیہ وہلی کے مہتم شخ عطاء الرحمٰن کے پر زور اصرار پر ان کے ہاں تشریف لے گئے، ۱۹۲۸ء تک وہیں تدریسی خدمات سرانجام دیں، یہاں سے فارغ ہو کر آپ پھرواپس گوندلانوالہ آگئے ۔

### گوندلانواله میں تدریس:

گوندلانوالہ واپس آکرآپ نے پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، بہت سے طلبہ نے آپ سے کسب فیض حاصل کیا، غالبًا اسی دور (۱۹۳۰ء کے لگ بھگ) میں مولانا عطاء اللہ صنیف اور حافظ عبداللہ بڑھیمالوی جیسے آپ کے کبار تلافدہ آپ سے علوم وفنون کی مختلف کتابیں پڑھتے رہے ہیں، شاکدای وجہ سے دونوں بزرگوں کو ۱۹۳۳ء میں اپنے استاذ محترم کی دوسری شادی میں شرکت کا موقع بھی مل گیا تھا۔

# جامعه عربيه دارالسلام، عمر آباد:

المستقلم میں اہل مدراس کی دعوت پر'' جامعہ عربیہ دارالسلام'' عمر آباوتشریف لے گئے، آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے اس درس گاہ کی خوب شہرت اور ترقی ہوئی، یہاں چند سال تدریس کرنے کے بعد پھر گوندلانوالہ واپس آگئے۔

#### جامع مسجد اہل حدیث، گوجرانوالہ:

ان دنوں جامع مسجد اہل حدیث ہچوک اہل حدیث (چوک نیا کیں ) میں ایک دینی درس گاہ قائم تھی، جس کی انتظامیہ نے آپ کو تدریس کی دعوت دی، جو آپ نے قبول کرلی، چنانچہ ان کی طرف سے آپ کو ایک بائیسیکل مہیا کی گئی، جس پر آپ روزانہ گوندلانوالہ سے آتے اور پڑھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ ان دنوں حضرت مولانا محمد اساعیل سلفی ڈسٹ وہاں خطیب تھے، انہوں نے بھی حضرت گوندلوی سے بعض کتب "شرے عقائد مسفی" اور "مسلم الشبوت" وغیرہ پڑھیں۔ بھی حضرت گوندلوی سے بعض کتب "شرے عقائد مسفی" اور "مسلم الشبوت" وغیرہ پڑھیں۔ کبی حضرت گوندلونوالہ میں ایک فل ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ شہر گوجرانوالہ، آبادی حاکم رائے (محلّہ گلشن آباد) میں منتقل ہو گئے، پھر کرنے واپسیں آپ یہیں سکونت پذیر رہے۔

# مدرسهٔ علیم الاسلام،اوڈ انوالہ:

المارہ المارہ کے لگ بھگ کا عرصہ آپ نے ''مدرسہ تعلیم الاسلام' اوڈ انوالہ میں گزارا۔ مدرسہ بندا کے بانی امیر المجاہدین صوفی محمد عبداللہ کی پر خلوص دعوت پر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ صوفی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت گوندلوی کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بھی جامعہ بن گیا تھا اور طلبہ کی کثرت کی وجہ سے بردی رونق ہوگئی تھی، یہاں آپ نے دو سال تک شخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیے۔

# درس اعظم، ثا ہلی والی مسجد، گوجرانوالہ:

۳۸ \_ 1962ء کے لگ بھگ آپ نے "د" ٹا ہلی والی معجد" قبرستان روڈ گو جرانوالہ میں" ورس اعظم" کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا،جس میں فارغ انتصیل طلبہ کو آپ صحح بخاری،موطا امام مالک، الاتقان للسیوطی، حجہ الله البالغه اور مسلم الثبوت وغیرہ پڑھاتے تھے۔

ان دنوں طب کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا ہواتھا، جامع مسجد اہل صدیث چوک نیا کیں کے ساتھ مسجد اہل صدیث چوک نیا کیں کے ساتھ مطب کرتے تھے، مولانا ابوالبر کات اور دیگر کئی علماء اسی دور میں آپ سے وینی علوم کے ساتھ میں علوم بھی پڑھا کرتے تھے۔ ساتھ طبی علوم بھی کیا کرتے تھے۔ یہ درس اعظم ۱۹۴۹ء تک بخیر وخو بی چاتا رہا ۔حضرت گوندلوی خود ہی اس کے بانی اور

سیورں ہے ہیں ہے۔ اکیلے ہی اس کے مدرس تھے اور بلا تخواہ ومعا وضہ ریڑ ھاتے تھے۔

# جامعه اسلاميه، گوجرانواله:

۱۹۵۰ء میں حاتی محمد ابرا ہیم انصاری مرحوم اور ان کے رفقاء نے آبادی حاکم رائے (گلثن آباد) گو جرانوالہ میں ''جامعہ اسلامیہ'' کے قیام کا پروگرام بنایا تو حضرت گوندلوی سے اس کی علمی سر پرستی کی درخواست کی ، آپ نے قبول فرمالی اور بول ''درس اعظم'' کا گویا''جامعہ اسلامیہ'' میں ادغام خوش انجام ہوگیا۔

اب''جامعہ اسلامیہ'' میں دیگر مداری کے فارغ انتحصیل طلبہ کو حضرت حافظ صاحب وہی '' درس اعظم' والا نصاب پڑھاتے تھے اور مولانا ابوالبرکات احمدان کو فاضل عربی کی تیاری کراتے تھے، تقریباً پانچ سال تک بیسلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر'' جامعہ اسلامیہ' میں آٹھ سال کا مکمل نصاب درس نظامی جاری کر دیا گیا۔

# جامعه سلفيه، فيقل آباد:

ا ۱۹۵۲ء میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا قیام عمل میں آیا تو اس کی مندشخ الحدیث کے لیے حضرت حافظ صاحب ہی کوسب سے زیادہ موزوں سمجھا گیا، چنانچہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا سید محمد داود غزنوی، مولانا محمد اساعیل سلفی اور مولانا محمد عطاء اللہ حنیف حاجی محمد ابراہیم انصاری مرحوم سے حضرت حافظ صاحب کو با قاعدہ ما نگ کرلے گئے۔۱۹۲۳ء تک آپ جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث کے طور پر کام کرتے رہے، پھر جامعہ کی انتظامیہ میں پھھ ناخوشگوار تبدیلی کی وجہ سے آپ واپس گوجرانوالہ تشریف لے آئے۔

• شخ الحدیث مولانا محم عبداللہ صاحب رات جامعہ محمد یہ چوک نیا ئیں میں شخ الحدیث کی مسند پر تدریس فرمایا کرتے تھے اور جامع اہل حدیث دال بازار اوقاف میں آگئ تو محکد اوقاف والوں نے مساجد اوقاف کے انکہ و خطباء کے لیے کوئٹہ میں تین ماہ کا کورس رکھا تو مولانا محمد عبداللہ صاحب جامعہ محمد یہ ہے گئے، وہاں سے آکر جامعہ محمد یہ میں تدریس کرنے گئے، تھوڑا عرصہ بعد محکد اوقاف والوں نے بہاولپور میں چر تین ماہ کا کورس رکھ دیا، مولانا محمد عبداللہ صاحب نے جامعہ والوں سے بہاولپور میں پر تین ماہ کا کورس رکھ دیا، مولانا محمد عبداللہ صاحب نے جامعہ والوں سے چھٹی طلب کی تو جامعہ والوں نے کہا کہ اب آپ نہ جائیں کیونکہ تین ماہ اور چھٹی کریں گئے تو طلبہ کی تعلیم کا کیا سے گا؟ مولانا صاحب نے فرمایا: کورس کرنے جائیں، ہم ماہ پہلے آپ چھٹی کر بھی ماہ تعلیم کا کیا ہے گا؟ مولانا صاحب نے فرمایا: کورس کرنے میں نے ضرور جانا ہے، جامعہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کورس کرنے جائیں، ہم فرمایا: کورس کرنے جائیں، چھ ماہ تعلیم و تدریس کا بند رہنا ہمیں گوارانہیں۔ چنانچہ مولانا تدریس کے لیے کوئی اور استاذ رکھ لیتے ہیں، چھ ماہ تعلیم و تدریس کا بند رہنا ہمیں گوارانہیں۔ چنانچہ مولانا تدریس کے لیے کوئی اور استاذ رکھ لیتے ہیں، چھ ماہ تعلیم و تدریس کا بند رہنا ہمیں گوارانہیں۔ چنانچہ مولانا تدریس کے لیے کوئی اور استاذ رکھ لیتے ہیں، چھ ماہ تعلیم و تدریس کا بند رہنا ہمیں گوارانہیں۔ چنانچہ مولانا

گوجرانوالہ واپس آتے ہی''جامعہ اسلامیہ'' کی انتظامیہ نے آپ سے پھر جامعہ کی علمی سر پرستی کی درخواست کی، جسے آپ نے صرف اسباق پڑھانے کی حدتک قبول کرلیا۔ چنانچہ آپ صحیح بخاری اور خلاصة التفاسیر پڑھانے گئے، یعنی مختلف کتب تفییر کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کا خلاصہ طلبہ کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ بیسبق انتہائی معلوماتی اور تحقیقی ہوتا تھا۔

جامعه اسلامیه، مدینه منوره:

1972-19 ع کگ بھگ آپ کو مدینہ یو نیورٹی کی طرف سے تدریس کے لیے مدعوکیا گیا تو آپ وہاں پڑھایا، یو نیورٹی کے طلبہ کی گیا تو آپ سے وہاں کے اسا تذہ وشیوخ زیادہ متاثر اور مستفید ہوئے۔

#### جامعه محدييه گوجرانواله:

مدینہ یو نیورٹی سے واپس آکر پھر جا معہ اسلامیہ گوجرانوالہ سے وابستہ ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد شخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کی درخواست پر جامعہ محمدیہ گو جرانوالہ میں تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھرتا دم واپسیں اس جامعہ سے وابستہ رہے۔

کورس کی خاطر بہاولپور چلے گئے، واپس آئے تو جامعہ محمد یہ والوں نے اور استاذ رکھ لیا ہوا تھا۔ اب مولانا صاحب تدریس سے فارغ ہوگئے تو انھوں نے جامع مجد وال بازار والی انظامیہ سے بات کی کہ میں پہلے جامعہ محمد یہ میں پر خاتا تھا، اب سارا دن فارغ جامعہ محمد وال بازار میں مدرسہ بنا لیں، آپ مصروف رہتا ہوں تو وال بازار کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ ادھر جامع مجد وال بازار میں مدرسہ بنا لیں، آپ مصروف بھی ہوجا کیں گئے، مطالعہ سے آپ کا علم بھی تازہ ہوتا رہے گا۔ چنا نچہ مولانا صاحب نے جامع وال بازار میں مدرسہ میں خلیہ جدے و دوران اعلان فر بایا کہ اس سال رمضان کے بعد شوال میں اس جامع وال بازار میں مدرسہ وار الحدیث مدینۃ العلم کا آغاز کیا جا رہا ہے، آٹھ سال کا نصاب ہوگا، پہلی سے لے کر آٹھویں تک جماعتیں ہوں گی اور حافظ گوندلوی صاحب سیجے جناری پڑھایا کریں گے، طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام وار الحدیث کے اندر ہوگا، کھانے جائے گا۔ یہ تیرہ سو بیاسی ہجری اور انیس سو باسٹھ کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حافظ صاحب گوندلوی جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے مولانا محمد عبداللہ صاحب کی وقوت و درخواست پر جامع وال بازار دارالحدیث مدینہ العلم تشریف لائے تھے، پھر وال بازار دارالحدیث مدینہ العلم تشریف لائے تھے، پھر وال بازار تدریس کے زبانہ ہی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ سے واپس آگر کی چھوصہ جامعہ وران وار لحدیث کی ایم ویک تام میں پڑھاتے رہے، پھر مولانا عبداللہ صاحب جامعہ محمد یہ جی ٹی دوڈ پر لے آگے، اس اسلامیہ چاہ شاہل میں پڑھاتے رہے، پھر مولانا عبداللہ صاحب جامعہ محمد یہ جی ٹی دوڈ پر لے آگے، اس وردان وار لحدیث کا نام جامعہ شرعیہ پھر جامعہ محمد یہ میں فی دوڑ پر لے آگے، اس وردان وار لحدیث کا نام جامعہ شرعیہ پھر جامعہ محمد یہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ (نور بوری)

#### اخلاق واوصاف:

آپ انتہائی نرم مزاج، خاموش طبع،خوش لباس،خوش گفتار،فضولیات سے محترز، عابد و زاہد اور ہمہ وقت ذاکر وشاغل انسان سے، نماز تہجد، تحیید لسبعد اور نماز باجماعت اور تکبیر اولی کے پانے کا آپ کے ہاں بے مثل اہتمام ہوتا تھا، انتہائی جھوٹے اور معمولی کاموں میں بھی اتباع سنت کا خیال پیش نظر رہتا تھا، غیبت، حسد، بغض، کیند اور دیگر اخلاقی رذائل سے کوسوں دور سے، چہرہ ہمیشہ علم وعبادت کے نور سے منور اور متبسم نظر آتا تھا، اونچی آواز میں کھل کھلا کر ہننے کی عادت نہیں تھی۔ ایام بیش (۱۳،۱۳، ۱۵، قمری تاریخ) کے روزوں کی ہمیشہ سے عادت تھی، ایک دفعہ فرمانے گئے کہ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے میں نے بیروز سے چھوڑ دیے، تو بواسیر کی شکایت ہوگئی، پھر فرمایا: معلوم ہوتا ہے کہ روز ہے کی وجہ سے بیاری رکی ہوئی تھی، اس کے چھوڑ نے کی وجہ سے دیاری رکی ہوئی تھی، اس کے چھوڑ نے کی وجہ سے دو وعود کرآئی۔

#### قوت حفظ إور وسعت علم:

خدا داد قوت حفظ اور وسعت علم میں اپنی نظیر آپ تھے، مطالعہ کتب کے بہت شاکق تھے، جو کچھ ریڑھتے تھے، ہمیشہ کے لیے از بر ہو جاتا تھا۔

آپ کی تصنیف "إنبات التوحید بإبطال التثلیث" کا مسودہ کا تب آم کر بیٹا تو آپ نے محض حافظ کی مدد سے اسے پھر لکھ دیا ،چند دنوں کے بعد گم شدہ مسودہ بھی مل گیا ،ان کا آپ میں مقابلہ کیا گیا تو دونوں میں کوئی فرق نہ لکلا ۔

مدینہ یو نیورٹی کی تدرایس کے زمانہ میں شخ محمد امین شنقیطی صاحب "أضواء البیان" فی مدینہ یو نیورٹی کی تدرایات وریافت کیس تو آپ نے فرمایا: جامع ترفدی میں سے سب روایات موجود ہیں، سب اہل مجلس کا خیال تھا کہ وہ اس میں نہیں ہیں، آپ نے سب روایات ایک ایک کر کے ترفدی شریف میں دکھا دیں، شخ شنقیطی فرمانے گے:

"ما رأیت أعلم علیٰ وجه الأرض من هذا الشیخ" " " «میں نے روئے زمین پران سے برا اعالم نہیں و یکھا۔ "

#### تصانيف:

تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف کا کام بھی کیا، چنانچہ درج ذیل کتب آپ کی یادگار ہیں:

ا. صلواةمسنونه، ۲ ۰ إثبات التوحيد بإبطال التثليث،

٣. رد مولود، ٣. الإصلاح (٣٥هـ)،

۵.اهداء ثواب، ۲. تنقید المسائل،

۸. ختم نبوت، ۹\_ معیار نبوت

١٠ ـ ايك اسلام بجواب دواسلام اله اله دوام حديث بجواب مقام حديث

۱۲. اسلام کی پہلی کتاب ۱۳۰۰ اسلام کی دوسری کتاب

١٨. كتاب الإيمان ١٥. تحفه الإخوان

١١. خير الكلام في وجوب الفاتحة خلف الإمام

∠ ا. زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيمان و تحقيق زيادته والنقصان

١٨. بغية الفحول ١٩. سنت خير الانام تَالِيْكُمُ ورسه وترب يك سلام

٠٠. شرح مشكوة (كتاب العلم تك) ١٦- البدور البازغة (ترجمه)

۲۲ د دیث کی دینی جمیت (''الاعتصام'' میں شائع شدہ مقالہ )

٢٣ ارشاد القاري إلى نقد فيض الباري

٢٣. التحقيق الراسخ في أن أحا ديث رفع اليدين ليس لها ناسخ.

#### تلامده ومستفيدين:

عرصہ دراز تک تدریس کی وجہ سے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کے تلافہہ و مستفیدین کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی ہوگی۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور عرب ممالک وغیرہ کے ہزاروں طلبہ نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا، جو اپنے اپنے ملک میں مختلف وینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور پھھان سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کے چند نمایاں قتم کے تلافہہ ومستفیدین کے اساء درج ذیل ہیں: آپ کے چند نمایاں قتم کے تلافہہ ومستفیدین کے اساء درج ذیل ہیں: اور موانا نا ابوالبرکات احمہ، شخ الحدیث جامعہ اسلامیہ، گوجرانوالہ

۲۔ مولانا حافظ محمد عبدالله بدھیمالوی

س- مولا نامجم عبدالله، سابق امير جمعيت الل حديث باكستان

۵۔ مولا ناحافظ محمد بھٹوی س. مولانا حافظ محمد اسحق حسين خانواليه

ے۔ مولانا حافظ فتح محمدتی ، مکه معظمه ٢\_ مولانا عبيد الله خان عفيف

> و\_ مولانا نذير احدرهاني ٨\_ مولانا محمه صادق خليل، فيصل آباد

اا مولانا حافظ عبدالغفارحسن ۱۰ مولانا عبيدالله رحمانی (صاحب الرعاة)

مولا نامحمه اساعیل سلفی ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث یا کستان

١٣ ـ مولانا حافظ احسان البي ظهير مُطلقهٔ

١٣ - مولانا حافظ عبدالمنان، مدرس جامعه محمريه گوجرانواله

 ۱۲ مولانا ارشاد الحق اثرى 10- مولانا حا فظ عبدالسلام بهنوى

۱۸\_ مولانا عبدالرشيد بزاروي مولانامحمر اسحاق چیمه

 مولانا محمد مین اعظمی ، بدهوآنه ، جھنگ ۲۰\_مولانا محمولی جانباز، سیالکوٹ

۲۲\_ مولانا پروفیسرغلام احمه حربری ٣١\_ مولانا حافظ سيف الرحمٰن الفلاح

۲۴\_ مولانا محمد عبده الفلاح، فيصل آباد

۲۳ مولانا محمد ادریس فاروقی سوہدروی

۲۵۔ یروفیسرمولانا قاضی مقبول احمد

٢٦ ـ شخ دُاكْرُ عاصم عبدالله قريوتي ، استاذ مدينه يونيورشي

۳۷ مینخ محمر مجذوب، استاذ مدینه لو نیورشی

۲۸ شخ محمد ابراجيم شقره الأردني، مدينه يونيورشي

٢٩ - شخ عطيه سالم وغيرهم -

#### وفات حسرت آیات:

٢ر فروري ١٩٨٥ء كوحسب معمول نماز تهجد كے ليے الٹھے، وضو كے ليے عسل خانے ميں کئے، ضعف و پیری کا عالم تھا، یاؤں پیسل گیا، گر کر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ۵رفروری کو ٹانگ کا آبریش کر دیا گیا، گرضعف و نقابت بڑھتی گئی، تقریباً جار ماہ تک شدید بیار رہے۔ پھر ۱۲۰ رمضان ۱۳۰۵ ه مطابق ۲۰ جون ۱۹۸۵ و کقریباً بون صدی تک منبر ومحراب اور سباجد و مدارس کو رونق بخشنے والا علوم وفنون علم وعمل اور ایمان ویقین کا بیمبر درخشال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ بے شار علماء وطلباء کوسوگوار چھوڑ گیا۔ انا لله وإنا اليه راجعون۔ اللهم اغفرله وارفع در جته في المهديين -

﴿إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

ر المحاول) (حصاول)

> تالیف ام المعصر ضرب حافظ محر محدث گوندلوی م<sup>الیثقیه</sup>

> > يحقيق وتخشينج

حافظ عبدالرؤف بن محمد يعقوب

فاضل مركز التربية الإسلامية فيصل آباد



www.KitaboSunnat.com

#### المنيث إلله التغز الزعم

الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة على خاتم النبيين، و سد سبل التحريف بتقنين قواعد الأحكام والتبيين، وأكمل لنا الدن، وأتم علينا نعمته وتكفل بحفظه إلى يوم الدين، قال جل ذكره: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَوَّلُنَا الذِّ ثُمْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩/١٥]

اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشآء إلى صراط مستقيم، بيدك ملكوت كل شيء لك الخلق ولك الأمر، ليس للعباد وإن كانوا من الأبدار ومن المصطفين الأخيار، من الأمر شيء، كل شيء هالك إلا وجهك.

اللهم صل على أفضل البشر محمد وسلم خطيب المرسلين وشفيع المذبين وسيد الأولين والآخرين، بلغ الدين ونصح الأمة ببيان ما نحتاج إليه من الحق المبين، ونهانا عن البدع التي تحلق الإيمان والدين، ما أكرمه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا الدين ولم يبدلوا تبديلا، وسقوا المؤمنين من حوض الدين الخالص ولم يحدثوا بدعة و تقليدا.

اللهم ارزقنا شفاعة نبيك واتباع سبيل من أناب إليك وتبع سنة صفيك من السابقين الأولين من العلماء الأبرار، والذين اتبعوهم من العلماء الأبرار، والأئمة الأخيار، ومحدّثي البلاد والأمصار أما بعد:

برادران اسلام برخفی نہیں کہ ہندوستان کے اکثر جھے میں اہل سنت کے دوگروہ ہیں:
ایک اہل حدیث اور ایک حنفیہ، اگر چدان دونوں گروہوں کے غالی افراد کی تحریر وتقریر سے ان
میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے مگر انصاف پیند حضرات کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں
میں نہ کوئی اصولی اختلاف ہے اور نہ فروعی، بلکہ صرف اختلاف فہم ہے۔

فروی اختلاف نہ ہونے کا بیمطلب ہے کہ اہل حدیث یا حفی بنیا ان مسائل خاصہ کے عامل

یا قائل ہونے پر موقوف نہیں جس پر ایک فریق اپنے نہم کی بنا پر عامل یا اس کا قائل ہے۔ مثلاً حقی اللہ رفع البیدین کرے اور آمین بالجبر کیے اور فاتحہ خلف الإ مام پر عمل کرے تو حقیت سے خارج نہیں بوری اللہ میں اللہ میں نہ کرے اور آمین بالجبر نہ کیے یا فاتحہ خلف الإ مام برگ اس حدیث بھی تحقیق رفع البیدین نہ کرے اور آمین بالجبر نہ کیے یا فاتحہ خلف الإ مام بین شدد نہ کرے تو بھی اہل حدیث ہی رہتا ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے یانہیں؟ میں شدد نہ کروہ کے افراد دوقتم کے ہیں:

ا۔ ایک زندین جو مختلف اغراض کی بنا پر اہل اسلام میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض دنیا کمانے کے لیے اس کو بہت موزوں سیجھتے ہیں، بعض دشمنانِ ملک وملت کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، انھی کوشریعت محمدیہ میں منافق کہاجا تا ہے۔ ان کی توبہ میں علاء کے نزدیک اختلاف ہے، شیح مسلک یہی ہے کہ ان کی توبہ اللہ کے ہاں منظور ہے مگر حدِ قتل کے انچھ جانے میں سر ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللهِ وَ أَخْلَصُوا دِيْنَهُمُ لِللهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ النساء: ١٤٦/٤

''منافقین سے جو تائب ہو کے اصلاح پر کار بند ہو، اللہ پر بھروسہ اور دین میں اخلاص کرے، وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔''

۲۔ دوسرا گروہ جو دراصل منافق نہیں مگر غلطی کی وجہ ہے غالی ہو گیا ہے، ان میں بعض کی غلطی اس وجہ ہے جا کہ دوسرے غالی گروہ کو دیکھ کرکسی ایک فرد کی ڈبل غلطی ومعصیت پر مطلع ہو کر سب کو ایک ہی طرح کا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ قیاس شبہ ہے، جو علماء کے نزدیک باطل ہے۔ قرآن مجید میں اس قتم کا قیاس کفار سے منقول ہے:

﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا﴾ [البقرة: ٢/ ٢٧٥]

کفار کہتے ہیں کہ خرید وفروخت سود کی طرح ہے، اس لیے سود حلال ہونا چاہیے۔ اس طرح کفار نے انجاء کواپی طرح بشر دیکھ کران کی رسالت کی نفی کا فتوی دیا اور کہا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّتِمُلُنَا ﴾ [ابراهیم: ۱۰/۱٤] تم تو ہمارے جیسے بشر ہو! بعض کا غلواس وجہ سے ہے کہ اس نے غالی گروہ کے ہاں تربیت پائی، تربیت کی وجہ سے اس کی طبیعت میں استحسان معتاد کا پیدا ہوگیا، اب وہ ان چیزوں کو، جس پر اس نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا، بنظر استحسان و یکھتا ہے اور توت فکر ہے اور عقل سے کام نہیں لیت ۔ اس گروہ کی طرف قرآن مجید نے بایں الفاظ اشارہ کیا ہے:

﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَأَنْنَا ﴾ ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ الَّفِينَا عَلَيْهِ ابَأَنْنَا ﴾ البقره: ١٧٠٠

"جب ان کوکہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے اتاری ہے،

کہتے ہیں بلکہ ہم اس طریق پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔"
مشرکین یہود ونساری کی ضدای وجہ سے تنی ۔ قرآن مجید میں ذکر ہے؛
﴿فَبُشِرُ عِبَادِ نَهُ اللّٰهُ وَاُولَئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿ الْمِسْلَةُ اُولَئِكَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاُولَئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ا۔ ایک إعراض، لعنی آباء کی تقلید براکتفاء۔

۲۔ دوم: عناد، یعنی حق کے واضح ہونے کے باوجود باطل کو نہ چھوڑنا، جس کی دجہ قرآن مجیا میں تکبر بتائی گئی ہے:

﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ﴾ [المؤمن: ٥٦] "ان كسينون مين صرف تكبر ك-" ووسرى جَلد فرمايا:

﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصَحْبِ السَّعِيْرِ ﴾ والملك: ١١٠/٦٧ "أَرْبَمُ سَنْتَ اور بجحة توجهنيول مِن نه بوتي-"اس كي وجهموماً تعصب بوتا ب-

تعصيب

ایک جذبہ ہے، جب ایس چیز پرحملہ کیا جائے جو انسان کی طرف منسوب ہوتو پیدا ہوتا ہے۔ اگر توت فراط ہے۔ اگر توت کی سیردی نہ کرے تو صراط متنقیم سے دور ہو جاتا ہے، یہی تقلید مذموم ہے۔

یاد رہے کہ غالی گروہ کی شاخیں ہر دو جماعت میں موجود ہیں، ترقی کے لیے عام طور پر یہی سد باب ہیں۔

غرض تصنيف:

ایک تخص مسمی محمد حسین ساکن گوندلانواله نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام اس نے "حواز فاتحہ علی الطعام" رکھا ہے۔ اس میں اہل جدیث اور حفیہ دیوبندیہ کو اپنے خیال کے مطابق مسلک اہلست کے خلاف عابت کرنے کی کوشش کی ہے اورعوام الناس کو ان ہر دو فریق کے متعلق بدطن کرنے کی حرکت کی ہے۔ اس سے قبل اس نے ایک" پاکٹ بک حفیہ" (حصہ دوم) لکھا، اس میں پہلے مسکلہ تقلید کے ضمن میں اہل حدیث کو اپنے زعم میں فرقہ ناریہ ثابت کرنے اور اہلحدیث اور حفیہ میں اصولی اختلاف کے موجود ہونے پر زور دیا۔ اس کے بعد بالعموم کرنے اور اہلحدیث اور حفیہ میں اصولی اختلاف کے موجود ہونے پر زور دیا۔ اس کے بعد بالعموم اہل سنت کے جمیع فرق کے خلاف مسلک شرک وبدعت کی تقویت میں علم غیب غیراللہ، نداء یا دسول اللہ، استعانت غیر اللہ، امکان کذب باری تعالی، بشریت انبیاء، عرس، قبروں پر قبے بنانا وغیرہ کو مورد بحث قرار دیا ہے اور رسائل مردودہ، جو اس سے پہلے تصنیف کیے گئے ہیں، ان سے رطب ویابس لکھ دیا ہے اور کتاب وسنت وغیرہ سے جمیح مطلب سمجھ بغیر استدلال پکڑا ہے۔

چونکہ اللہ تعالی نے اہل علم سے بیان حق اور نشر کتاب وسنت کا وعدہ لیا ہے اور کتمانِ حق سے سخت ڈانٹا ہے، اس لیے پیش نظر یہ رسالہ تصنیف کیا گیا ہے۔

مسئلة تقليد مين اس بات كو ثابت كيا كيا ہے كه اس مين محض اختلاف فهم ہے اور باقی مسائل ذكورہ مين حفيه اور المحدیث كامتفق ہونا ذكر كيا كيا ہے۔ اس كے بعد اس رساله كا نمبر دو "جواز فاتحه على الطعام" كارد ہے۔

ويكسين: البقرة (۲/ ۱۵۹) ثير ويكسين: صحيح البخاري: كتاب العلم، باب حفظ العلم، برقم (۱۱۸) و صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى هريرة رضى الله عنه، برقم (۲٤۹۳)

# المحديث اور حنفيه ميں نه اصولی اختلاف ہے نه فروعی

اہلحدیث کے اصول کتاب وسنت، اجماع اور اقوال صحابہ وغیرہ ہیں، یعنی جب کسی ایک صحابی کا قول ہو اور اس کا کوئی مخالف نہ ہو، اگر اختلاف ہوتو ان میں سے جوقول کتاب وسنت کی طرف زیادہ قریب ہو، اس پر عمل کیا جائے اور اس پر کسی عمل، رائے یا قیاس کو مقدم نہ سمجھا جائے، اور بوقت ضرورت قیاس پر عمل کیا جائے۔ قیاس میں اپنے سے اُعلم پر اعتماد کرنا جائز ہے، یہی مسلک امام احمد بن صبل رائے اللہ اور اہل حدیث کا ہے۔

حافظ ابن قيم رشك إعلام مين لكصة بين:

"وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول، أحدها: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه، كائنا من كان، الأصل الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يعدها إلى غيرها، الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في رواته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يحد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إحماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه

 <sup>◘</sup> يقول الشيخ النورفوري: والصحيح: ومقسم للحسن، وهو قسم من أقسام الضعيف عنده، يدل
 على هذا قوله بعده: وللضعيف عنده مراتب. أو صواب العبارة ههنا: والحسن قسم من الضعيف.

على هذا الأصل من حيث الجملة، الأصل الخامس: وهو القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه، فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه.

امام احمد کے فتاوی کی بنا یانچ اصول پر ہے:

اول: انسوس، بن کے ہوتے ہوئے کسی خالف کی طرف النفات نہ فرماتے، خواہ وہ جوکوئی بھی ہو۔ دوسرا اصول: حالہ کے فناوی، جب کسی صحافی کا فتوی ملے، جس کا کوئی مخالف معلوم نہ ہوتو اس برفتوی دیتے۔

تیسرا اسول: جب سحابہ میں اختلاف ہوتو اس قول کو بلیتے جو کتاب وسنت کے زیادہ قریب ہوتا، ان کے اقوال سے باہر نہ نکلتے۔

چوتن اصول: مرسل اورضعیف حدیث کو لینا، جبداس باب میں کوئی اور دلیل اس کے مخالف نہ

ہو، اس کو ترجیح دیتے۔ ضعیف سے مراد باطل، منکر اور وہ حدیث نہیں جس میں کوئی راوی

منجم ہو، جس پرفتوی دینا منع ہو، بلکہ ضعیف ان کے نزد کیک صحیح کے مقابل اور حسن کی قشم

ہے، آپ حدیث کو صحیح وحسن وضعیف کی طرف تقسیم نہیں کرتے تھے بلکہ صرف صحیح اورضعیف

کی طرف۔ اور ضعیف کے ان کے نزد کیک مختلف مراجب ہیں، جب اس بارے میں کوئی

مخالف اثر یا قول صحافی یا اجماع نہ ملے تو اس ضعیف پرعمل کرنا ان کے نزد کیک قیاس سے

مخالف اثر یا قول صحافی یا اجماع نہ ملے تو اس ضعیف پرعمل کرنا ان کے ساتھ موافق ہے۔

اُولی ہے، اور ائمہ میں سے ہرا یک فی الجملہ اس بات میں ان کے ساتھ موافق ہے۔

یا نیجواں اصول: قیاس، اس کو ضرورت کے وقت لیتے۔ کتا ہے خلال میں ہے کہ میں نے شافعی

یا نیجواں اصول: قیاس کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا: قیاس کی طرف صرف ضرورت کے

وقت رجوع کیا جاتا ہے۔

وقت رجوع کیا جاتا ہے۔

امام احمد بنظ کے فتاوی کے یہی پانچ اصول ہیں۔

فاعد : مرسل اورضعیف برتب عمل جائز ہے جب کتاب وسنت کے خلاف نہ ہو۔ المنار میں ہے:

إعلام الموقعين عن رب العالسين (١١) ٣٢٠٢٩) منخصاً

<sup>◙</sup> مرسل روايت سے احتجاج كے متعلق امام مسلم رَشِكَ فرماتے هيں: "والسرسال من الروايات في أصل €

"إعلم أن أصول الشرع ثلاثة :الكتاب، والسنة، وإحماع الأمة، والأصل الرابع القياس\_"

اصول شرع تین ہیں: کتاب وسنت اور اجماع اور چوتھا اصل قیاس ہے۔ اس کے بعد شارح صاحب نورالاً نوار نے کہا ہے:

"وتعامل الناس ملحق بالإجماع، وقول الصحابي فيما يعقل ملحق اللقياس، وفيما لا يعقل ملحق بالسنة\_"

تعامل اجماع میں اور صحابی کا قول قیاس وسنت میں داخل ہے۔

#### تنبيه

#### نور الأنوار اور مناريس ہے:

"تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس، وقال الكرخي: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس، وقال الشافعي: لا يقلد أحد منهم، وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس، واختلف عملهم في غيره، وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم، ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مُسَلِّماً له، وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح، كان مثلهم عند البعض، وهو

- المناو مع شرحه نور الأنوار (ص: ٥٠٤).
  - 🗗 نور الأنوار (ص: ٣)

الأصح، فيجب تقليده، وإن لم يظهر فتواه، ولم يزاحمهم في الرأي كالُ مثل سائر أئمة الفتوى، لا يصح تقليده. "€

''صحابی کی تقلید واجب ہے، اس کے ساتھ قیاس چھوڑ دیا جائے اور کرخی نے کہا کہ صحابی کی تقلید واجب نہیں، صرف وہاں واجب ہے جہاں قیاس کو دخل نہ ہو، اور شافعی نے کہا کہ ان میں سے سی ایک کی تقلید نہ کی جائے، جہاں قیاس کو دخل نہ ہو اس جگہ ہمارے اصحاب کاعمل بالتقلید اتفاقی ہے اور غیر میں اختلاف ہے، یہ اختلاف وہاں ہے جہاں صحابہ سے اختلاف منقول نہ ہو اور نہ یہ ثابت ہو کہ یہ بات غیر کو بہتی ہے چھر اس نے سکوت کیا، تابعی کا فتوی زمانہ صحابہ میں ظاہر ہو جیسے شرت ، تو بعض کے نزد کی صحابہ کی طرح ہے اور یہی صحیح ہے، پس اس کی تقلید واجب ہے، اگر اس کا فتوی ظاہر نہ ہو اور نہ اس نے صحابہ کے ساتھ مزاحمت کی ہوتو وہ باتی ائمہ فتوی کی طرح ہے، اس کی تقلید واجب ہے، اگر اس کا فتوی ظاہر نہ ہو اور نہ اس نے صحابہ کے ساتھ مزاحمت کی ہوتو وہ باتی ائمہ فتوی کی طرح ہے، اس کی تقلید صحیح نہیں۔''

گر یاد رکھنا چاہیے کہ المحدیث کے نزدیک اگرچہ قیاس پرضرورت کے وقت مل کرنا درست ہے گر اہل ظاہر کے نزدیک، جو اہل سنت کا ایک گروہ ہے، قیاس پڑمل کرنا باطل ہے۔

# قیاس کے متعلق ابن حزم کی رائے:

قیاس کے متعلق ابن حزم کی رائے کہ قیاس کب وجود میں آیا؟

قیاس، جس کا مدارعلت پر ہے، اس کا وجود قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، مطلق قیاس کا وجود دوسری صدی میں ماتا ہے، اور قیاس علت چوتھی صدی میں شروع ہوا، جب تقلید رائج ہوئی۔ اسکہ اربعہ سے اس کا ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام سے صرف دس مسائل میں رائے کا ذکر آیا ہے اور ان کی اسانید ضعیف ہیں۔ 🍑

**<sup>1</sup>** نور الأنوار (ص: ٢١٩،٢١٦)

و حافظ ابن حزم را الله کی بی عبارت "الإحكام" كم مختلف مقامات سے منقول ب، اس ليے بر كلاك كا الك والدديا كيا ہے۔

<sup>€</sup> الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢/ ٣٨)

١١٨٠١١٧/٧) الإحكام (١١٨٠١١٧/٧)

اگر بالفرض صحیح بھی ہوں تو ان سے موجودہ قیاس ثابت نہیں ہوتا بلکہ مطلق رائے کا شوت ملتا ہے، اور نہ وہ اس قیاس کو واجب العمل قرار دیتے تھے، جیسے حفیہ علت ملائمہ کے ہوتے ہوئے قیاس کو جائز العمل قرار دیتے ہیں، نہ کہ واجب العمل، اور جو روایت حضرت عمر دھائی ہے قیاس کے جائز العمل قرار دیتے ہیں، نہ کہ واجب العمل، اور جو روایت حضرت عمر دھائی ہیں۔
قیاس کے لفظ کے ساتھ بصیغہ امر وارد ہے اس کی سب سندیں ضعیف ہیں۔
سے با سانید صححہ قیاس کی ممانعت ثابت ہے۔

بعض محدثین اہل ظاہر ہیں، ہندوستان میں بھی بعض قیاس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

## مصلحت وعلت میں فرق اور مذہب اہلحدیث:

شارع نے دوعلموں کی تعلیم دی ہے:

- ا۔ (پہلاعلم) علم المصالح والمفاسد: ہرمصلحت جس کا شریعت نے تھم دیا ہے اور ہرمفسدہ جس سے شریعت نے روکا ہے، ان سب کا مآل تین اصول کی طرف ہے:
- ا۔ اصل اول: تہذیب اخلاق، لیغنی چارخصلتیں: خشوع، طہارت، عدالت، ساحت کے ساتھ متصف ہونا، جومعاد میں مفید ہیں یا ان خصال سے متصف ہونا جو دنیا میں نافع ہیں۔
  - ۲- اصل دوم: اعلاء کلمة الله اوراس کی اشاعت میں کوشش کرنا۔
- س۔ اصل سوم: لوگوں کی اصلاح اور ان کے رسوم کی در شکی۔ بینوع معقول المعنی ہے، بعض کو ہر آ دمی سمجھ سکتا ہے اور بعض کو صرف ذکی۔
  - ٢ ( دوسراعلم ) علم الشرائع والحدود والفرائض: أ

یعنی شریعت نے جواندازے مقرر کیے، مصالح، مظان وامارات معین کیے ہیں اور ان پر تھم دائر کیا ہے، نیکی کوتعیین ارکان و آ داب وشروط کے ساتھ ضبط کیا ہے، ہر نوع میں ایک حد لازم قرار دی اور بعض کومندوب قرار دیا۔

یہال تکلیف صرف ان مظان کے ساتھ ہے اور احکام صرف اٹھی امارات پر دائر ہیں۔

- ضعیف. سنن الدارقطنی (٤/ ۲۰۲) السنن الکبری للبیهقی (۱۰/۱۰) عبدالله بن الی حمید اور دیگر رواة کی وجہ ہے اس پر نقد کیا گیا ہے۔ دیکھیے: الدرایة لابن حجر (۲/ ۱۷۱) برقم (۲۹۸) نصب الرایة (٤/ ۲۰۸۱) المحلی (۱/ ۲۰۰۹)

  نصب الرایة (٤/ ۲۰۸۱) المحلی (۱/ ۲۰۰۹)
  - 🛭 وَيُكُصِّل: إعلام الموقعين (١/ ٥٣/ ، ٦٠)

اصل میں بیسیاست ملی کے قوانین ہیں۔ ای وجہ سے معتر علاء کا اتفاق ہے کہ قیاس باب مقادیر میں جاری نہیں ہوتا، اور قیاس کی حقیقت ہیہ ہے کہ علت مشتر کہ کی بنا پر اصل کا حکم فرع کے لیے خابت کیا جائے۔ کسی مظلت و مصلحت کو علت قرار نہیں وے سکتے اور نہ کسی شئے مناسب کو رکن و شرط قرار دیے سکتے ہیں۔ بیا اوقات مصلحت، علت سے مشتبہ ہو جاتی ہے، بعض فقہاء نے جب قیاس میں قدم رکھا تو جیرت ہیں آ گئے، بعض جگہ انھوں نے نصاب کا اندازہ قیاس سے مقرر کر دیا۔ قیاس میں قدم کھا تو جیرت ہیں آ گئے، بعض جگہ انھوں نے نصاب کا اندازہ قیاس سے مقرر کر دیا۔ جب یہ بات تمھارے ذہن شین ہوگئی تو تم پر بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہو جائے گئے کہا ہے اور ان کی بنا، مرجماعت المجدیث مرکب کے گئے گئے۔ کہا ہے دور ان کی بنا، مرجماعت المجدیث مر

بھب یہ بات مقارت دل میں بول میں ہوں ہے ہے۔ اور ان کی بناء پر جماعت اہلحدیث پر گئی کہ ان کی بناء پر جماعت اہلحدیث پر اِن بعنی کرتی ہے، ان کا وبال انھی پر ہے۔ (جمة الله البالغه)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلحدیث دین میں مصالح کی بناء پر تھم نہیں لگاتے۔ دین سے مراد وہ تھم ہیں بارے وقل ہونان مراد وہ تھم ہے جس میں رائے وقل کو وقل نہ ہونان امور جن میں رائے اور عقل کو وقل ہونان سب میں مصالح کی بناء پر تھم کے قائل ہیں۔ ایجاب وتح یم مقادیر کی قتم سے ہیں، کسی امر کورکن وشرط قرار دیتا ہے بھی مقادیر کے قبیل سے ہے، ان کو مض مصلحت کی بناء پر ثابت نہیں کر کتے۔

### ابل ظاہر اور اہل حدیث میں فرق:

ابعض کا خیال ہے کہ اہل سنت صرف یہی دوگردہ ہیں، اور جو قیاس واسنباط کا قائل ہو وہ اہل الرائے ہے۔ رائے سے مراد نفس فہم اور عقل نہیں، کیونکہ اس سے تو کوئی عالم خالی نہیں ہوتا، اور رائے سے مراد وہ رائے بھی نہیں جوسنت پر بالکل معتمد نہ ہو، کیونکہ اس کوکوئی مسلم اختیار نہیں کر سکتا، اور رائے سے مراد قیاس واسنباط کی قدرت بھی نہیں ہوسکتی، کیونکہ امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی پڑھے بالا تفاق اہل الرائے نہیں، حالا نکہ قیاس واسنباط کو اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ اہل الرائے سے مراد وہ توم ہے جو اتفاقی مسائل کے بعد کسی متقدم کے اصل کو لے کرتخ ت کی کی طرف یا اصول میں سے کسی طرف مائل ہوئی ہیں، ان کا کام صرف ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف یا اصول میں سے کسی اسل کی طرف لوٹانا تھا، وہ احادیث اور آثار کا تتبع نہیں کرتے تھے۔ اہل ظاہر وہ ہیں جو آثار

عدة الله البالغة (١/ ١٣١،١٢٩) ملخصاً

<sup>🛭</sup> کیمنی ابل ظاہراورایل رائے۔ (مؤلف)

صحابہ وتابعین اور قیاس وتاویل کے قائل نہ ہوں اور احکام کی بناء صرف ظاہر پر رکھیں، جیسے داود اور ابن حزم ۔ ان دونوں گروہوں، اہل ظاہر اور اہل رائے، کے بین بین محققین اہل سنت کا گروہ ہے جن کوالجحدیث کہتے ہیں جیسے احمد اور اسحاق پیلٹنم وغیرہ۔''

شاہ ولی اللہ ولئے کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ قیاس کے منکر اہل ظاہر اہل سنت میں داخل ہیں، اور اہل حدیث قیاس صحح کے قائل ہیں۔ قیاس اہل سنت کا متفقہ اصول نہیں، ہاں البتہ اہل رائے اور اہل حدیث اس برمتفق ہیں۔

### ارشاد الفحول میں ہے:

"وإذا عرفت ما حررناه، وتقرر لديك جميع ما قررناه، فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق، وما كان من باب فحوى الخطاب، أو لحن الخطاب على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا، وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة."€

یعنی جس قیاس پرعمل جائز ہے وہ ایبا قیاس ہے جس کی علت منصوصہ ہو یا نفی فارق کا یقین ہو، یعنی قیاس جل، یا فحوائے خطاب یالحن خطاب سے ہو، جس کومنہوم موافقت کہتے ہیں۔ ۖ

# اصحابِ قياس كى غلطيان:

اصحاب قیاس نے پانچ وجہ سے خطا کی ہے:

- حجة الله البالغة (١/ ١٦١)
- ♦ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوكاني (٢٠/٢)
- ارتیاس جلی: وہ تیاس ہے کہ جس میں علت نص کی صورت میں ہو یا نص کی صورت میں نہ ہولیکن ہے طے ہوتا ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان (حد فاصل ) فارق کا کوئی الرنہیں ہے۔ (أصول الفقه الإسلامی لذر حیلی: ۷۰۳/۱)
- 1۔ فحوائے خطاب: منطوق بہ سے مسکوت عنہ کا تھم بطریق اولویت ثابت ہو، مثلاً ارشاد باری تعالی ہے:
  ﴿ لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِ ﴾ اس سے ضرب کی نفی کا تھم بطریق اولی معلوم ہورہا ہے۔ (مصدر سابق)
- سے کن خطاب: منطوق بہ سے مسکوت عنہ کا تھم بطر ایق مساوی ثابت ہو، مثلاً بنتیم کا مال تلف کرنا اس کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کے برابر ہے۔ (أیضاً)

ا۔ کہتے ہیں کہ نصوص میں جمیع حوادث کا بیان نہیں ہے۔

۲۔ اکثر نصوص کا معارضہ رائے وقیاس سے کرتے ہیں۔

س اکثر احکام شریعت کوخلاف قیاس قرار دیتے ہیں۔

ہ۔ یسے علل واوصاف کا اعتبار کرنا جن کا شرع نے اعتبار نہیں کیا، اور ایسے علل واوصاف کا

انکار کرنا جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔

۵۔ نفس قیاں میں تناقض۔ 🗖

# نصوش محیط حوادث میں:

دلالت کی دوقشمیں ہیں:

ا۔ حقیقی: جومتکلم کے قصد وارادہ کے تالع ہو، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔

۲۔ اضافی: جو سامع کے جودتِ ادراک وفکر، صفائی ذہن، معرفتِ الفاظ و مراتبِ الفاظ کے تابع ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا تفاوت ہے۔

# منكرين قياس كى غلطيان:

منکرین قیاس نے جاروجہ سے غلطی کی ہے:

ا تاسیح کارد کرنا، خصوصاً جب علت پرنص موجود ہو۔

۲۔ نصوص کے فہم میں کوتا ہی کرنا،نص کی دلالت حکم پر ہوتی ہے گر وہ سیجھتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لفظ کی دلالت کو ظاہر پر ہی محصور کرتے ہیں اور اس کے سوا ایماء، منبیداور اشارہ وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔

س۔ استصحاب پراس کے استحقاق سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔

 <sup>●</sup> إعلام الموقعين (١/٩٤٣)

عصدر سابق (۱/ ۳۵۰، ۳۵۰)

## استصحاب کی اقسام:

اس کی تین قشمیں ہیں:

- (i) استصحاب براءت اصلیہ: امام ابو حنیفہ رشالت اسے دفع میں لیتے ہیں نہ اثبات میں، امام مالک، شافعی اور احمد استم کسی کام کو پہلی حالت پر باقی رکھنے کے لیے لیتے ہیں، خواہ دفع میں ہو، خواہ اثبات میں۔
  - (ii) استصحاب وصف: حکم کو ثابت مانا جائے، جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو۔
- (iii) استصحاب تعم اجماع: موضع نزاع میں بعض کہتے ہیں جمت ہے اور بعض نفی کرتے ہیں، مثلاً ایک آدمی پانی نہ پانے کی صورت میں تیم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کی صحت پر اجماع ہے، بعد میں اس نے نمازیں پانی دکھ لیا تو جو استصحاب کے قائل ہیں ان کے نزدیک بار درست ہے، دو مرول کے نزدیک ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ براءت اصلیہ کی قسم سے ہے۔ ماز درست ہے، دو مرول کے نزدیک ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ براءت اصلیہ کی قسم سے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ استصحاب سے اسندنال تب سے جب تھم کے ناقل معارض کا انتفاء بقینی ہو۔

ہ۔ اہل اسلام کے عقود، شروط اور معاملات سب باطل ہیں، جب تک ان کی صحت کی دلیل نہ ہو۔ صححے بات ہے۔ کہ عبادات میں اصل بطلان ہے جب تک صحت کی دلیل وارد نہ ہواور معاملات وعقود میں اصل صحت ہے جب تک بطلان وتحریم کی دلیل نہ ہو۔ ● معاملات وعقود میں اصل صحت ہے جب تک بطلان وتحریم کی دلیل نہ ہو۔

## صحيح ندهب:

صحیح بات میہ ہے کہ نصوص جمیع احکام حوادث پر محیط ہیں، اللہ اور رسول نے ہم کو رائے وقیاس پر نہیں چھوڑا بلکہ احکام کو بیان کر دیا ہے اور نصوص میں احکام کے لیے کفایت ہے۔ جو قیاس حجے ہوگا وہ حق اور نص کے مطابق ہوگا۔ دلیلیں صرف دو ہی ہیں: کتاب اور میزان، بھی نص کی دلالت ذرامخفی ہوتی ہے یا عالم کو پہنچتی نہیں تو وہ قیاس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر بھی وہ قیاس نص کے موافق ہوتا ہے تو قیاس فاسد ہوگا۔ وہ قیاس نص کے موافق ہوتا ہے تو قیاس فاسد ہوگا۔

إعلام الموقعين (١/ ٣٣٨\_ ٣٤٤) (ملخصاً)

عدرسابق (۱/ ۳۳۷)

#### : 2516

## ایک اشکال اور اس کا جواب:

سوال: آپ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ظاہر اور اہل الرائے یا اہل حدیث میں اصولی اختلاف ہے، اور اصولی اختلاف سے فروی اختلاف کا ہونا ضروری ہے تو حنفیہ، جو اہل الرائے ہیں، اور اہل حدیث میں پھر پھھا اختلاف معلوم ہوتا ہے؟

جواب: جولوگ قیاس کے قائل ہیں ان میں سے محققین قیاس کو دینی امر خیال نہیں کرتے ، اس لیے اس میں اختلاف، دینی اختلاف نہیں۔ شاہ ولی الله الطائف فرماتے ہیں:

"فعلمت علم الجمع بين المختلفات، وعلمت أن الرأي في الشريعة تحريف، وفي القضاء مكرمة، (تتميم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، و ما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة فالآية علم القرآن، والسنة علم ما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات والعادات وغيرها، والفريضة العادلة علم القضاء، يحوز لك العمل فيه برأيك، فإن تحمل رجل قبلك أمرا، وافق ظنك فلا تحاوز عنه، وهو الإجماع، ولا إجماع ولا قياس في السنة" (تفهيمات إلهية)

"میں نے اختلافیات میں تطبیق کا علم جان لیا اور یفین کر لیا که رائے شریعت میں

صعیف. سنن أبی داود: كتاب الفرائض، باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، برقم (۲۸۸۹) سنن ابن ساجه: المقدمة، باب احتناب الرأی و القیاس، برقم (۵۶) ای میں عبدالرحمٰن بن رافع التوخی راوی ضعیف به ب راوی ضعیف به ب را النقریب: ۷۷۷) نیز ای حدیث کوامام فهبی اور علامه البانی برست نے ضعیف قرار ویا به تفصیل کے لیے ملاحظہ بو: ضعیف سنن أبی داود للشیخ الألبانی رحمه الله ، رقم الحدیث (۲۹۲)
 تغییمات الهیة (ص ۲۰۲۰)

تحریف ہے اور قضاء میں عزت ۔ ( یعنی رائے اور قیاس کوشریعت میں دخل نہیں، قضاء یعنی فیصلہ کرنے کے وقت اس سے کام لینا موجب عزت ہے) رسول الله علی آ نے فرمایا :علم تین چزیں ہیں، جو اس کے سوا ہے زائد ہے۔ (۱) آیت محکمہ (۲) سنت قائمہ (۳) فریضہ عادلہ۔ پس آیت علم قرآن ہے، سنت جو عبادات وعادات میں آئے ضرت علی فران ہے، فریضہ عادلہ علم قضاء ہے۔ اس میں آپ اپنی رائے پر عمل کر سکتے ہیں، اگر کسی نے تم سے پہلے فیصلہ کیا ہو جو تمصاری رائے کے موافق ہوتو اس سے تجاوز نہ کرو، یہی اجماع ہے، اور سنت میں نہ اجماع ہے اور نہ ہی قیاس۔"

### قياس جلى:

۔ شاہ ولی اللہ ڈٹلٹ نے ایک جگہ قیاں جلی کو قابل اعتاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں: ملت محمد ریہ کے شرائع دوقتم پر ہیں:

قتم اول: جن کی حقیقت بے نقاب اور لوگوں کا ان کے ساتھ مکلف ہونا ظاہر ہو چکا ہے۔
اگر کوئی مخص کسی ضعیف شبہ کی بناء پر اس کے خلاف فتوی دے تو نہ وہ معذور ہوگا اور نہ اس کا مقلد ہوگا۔ دراصل شریعت کا دار ومدار اضی احکام پر ہے اور سی وبدی ہونا اضی کے قبول ورد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حدیث: "عند کہ من الله فیه بر ھان " (تمھارے پاس اللہ کی طرف سے بر ہان ہو ) انھی پر صادق آتی ہے۔ احکام کی بیشم ،صریح کتاب یا صریح سنت مشہورہ یا اجماع طبقہ اولی یا قیاس جلی سے ماخوذ ہے۔ ان میں نہ اختلاف کی مجال ہے اور مشہورہ یا اجماع طبقہ اولی یا قیاس جلی سے ماخوذ ہے۔ ان میں نہ اختلاف کی مجال ہے اور نہ ہی ان کا مخالف معذور ہوگا۔ آنخضرت الگونی کی وفات کے بعد صحابہ میں انکار زکو ق پر ، جو آخی احکام سے ہے، آپس میں مباحثہ ہوا، آخر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھئا کے قول کو مان کر سب صحابہ مکرین زکو ق سے لڑے۔ ﷺ قدر رہے، مرجیے، روافض اورخوارج سب اس مرتبہ کر سب صحابہ مکرین زکو ق سے لڑے۔ قدر رہے، مرجیے، روافض اورخوارج سب اس مرتبہ

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الفتن ، باب قول النبي تَشَكَّة: "سترون بعدي أمورا تنكرونها"، برقم
 (٢٠٥٦) صحيح مسلم : كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم
 (٤٧٧١،١٧٠٩)

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة، برقم (٩٩٩ /١٤٠٠،١٣٩) صحيح مسلم:
 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس، برقم (٢٠)

## میں ہیں، <sup>© صحیح</sup> احادیث میں ان کی مذمت موجود ہے۔ <sup>©</sup>

الم الم دوم: جن سے پردہ نہیں اٹھا اور لوگوں کا ان سے مكلّف ہونا اعلانیة حقق نہیں ہوا بلکہ اُدلہ کا مختلف ہونا یا اصادیث کا شائع نہ ہو ناچہرہ مقصود کے لیے نقاب بنا اور اس میں صری دلیل نہ پائی گئی بلکہ استنباطات وقیاسات ہر طرف دوڑے، یہی قتم مجتہد فیہ ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے: "کل محتهد مصیب" ہر مجتهد مصیب ہے، اور ایک کا خیال ہے کہ ایک مصیب ہے، دوسرا معذور ہے۔ ایک ایک مصیب ہے دوسرا معذور ہے۔ ایک مصیب ہیں دوسرا معذور ہے دوسرا معذور ہے

بندہ ضعف عنی عنہ کی تحقیق کے مطابق تفصیل ہے، اگر خبر واحد صادق ایک کو پہنچ دوسرے کو نہ پہنچ، تو پہلا مصیب اور دوسرا معذور ہے۔ اگر منشائے اختلاف جمع بین الدلیلین کے طرق کا اختلاف ہویا قیاس خفی ہوتو دونوں مصیب ہیں، کیونکہ اس وقت مقصد شارع کی موافقت ہے اور برایک موافقت کرتا ہے۔ فقہاءِ اہل سنت کے خدا ہب آپس میں اس قتم میں بازی لے جا بچکے ہیں اور سب مقبول ہیں۔ انتہی (إز الله الحفاء)

## اجماع کی جمیت:

سوال: بعض اہل حدیث اجماع کے منکر ہیں۔

جواب: اجماع کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ داعی کا ہونا ضروری ہے۔ اہل ظاہر کا مسلک یہ ہے کہ داعی کا خواب کا ظہور بھی ضروری ہے، کیونکہ شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے، ہاں

- ان فرق باطله كي تعريفات اور ان كعقائدكي تفصيل كي ليح ويكمين: الملل والنحل للشهرستاني، فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للشيخ دكتور غالب بن على عواجى ـ
- قدريك متعلق احاديث كے ليے ويكھيے: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (٢١٠٧-٧١٥) كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله (ص: ٣٨٤) فرقه مرجية: كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص: ٤٤٧ ع. ٤٥٠) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩١/ ٣٩٥،٣٩٤) فرقه روافض: كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص: ٤٦٠-٤٧١) فرقه خوارج: كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص: ٤١٠-٤١١) فرقه خوارج: كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص: ٣٩٠-٤٢١) فرقه خوارج: كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص: ٣٩٠-٤٢١) الوفض والاعتزال للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله (٢/ ٣٩٣-٣٩٣)
  - € إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٧) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (٤/ ٤٢)
    - إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للشاه ولى الله الدهلوي (ص: ١٠٩)

آئی بات ہے کہ اگر داعی کے ساتھ اجماع منضم نہ ہوتو بعض دفعہ اس کی دلالت کمزور ہوتی ہے اور اجماع کے ملنے سے اس کوقوت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے لفظ کی دلالت مجازی معنی پر کمزور بلکہ مفقود ہے اور قرینہ کے ساتھ ہوتو مثل حقیقت ہے۔ اب جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں ۔ وہ دراصل اجماع کے مستقل ججت ہونے کا انکار کرتے ہیں ۔ شاہ ولی اللہ بڑات فرماتے ہیں:

'' منجلد اسباب تحریف دین سے اس اجماع کی پیروی ہے جس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ایک قوم ملت کے حاملین سے، جن کے متعلق عام لوگ یہ خیال رکھیں کہ یہ لوگ اکثر صواب کو پینچے ہیں، کسی امر پر متفق ہو جا کیں تو اس سے بہ خیال پیدا ہو جائے کہ جوت تھم کے لیے یہ دلیل قطعی ہے اور یہ وہاں ہے جہاں کتاب وسنت سے کوئی اصل نہ ہو۔ یہ وہ اجماع نہیں جس پر امت کا اتفاق ہے، اتفاق اس اجماع پر ہے جو کتاب وسنت یا ان سے استنباط کی طرف مند ہو، نہ کہ وہ اجماع جو کتاب وسنت کی طرف متند نہ ہو، قرآن مجید کی آیت: ﴿وَ اللّٰهِ قَالُوْا بَلُ نَتّٰبِعُ مَا الْفَیْدُا عَلَیْهِ اَبَالَذَا ﴾ [البقرة: ٢/ ١٧٠] لؤا قیلُ لَهُمُ اتّٰبِعُوا مَا اَنْدَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلُ نَتّٰبِعُ مَا الْفَیْدُا عَلَیْهِ اَبَالَذَا ﴾ [البقرة: ٢/ ١٧٠] (جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ) اس طرف اشارہ کرتی بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ) اس طرف اشارہ کرتی ببانہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے ان کے حالات کو جانچا اور انبیاء کے شراکط پر نہ پایا۔ نصال کی بہت سے احکام جو تورات اور انجیل کے خالف ہیں، ان میں وہ صرف اجماع سے تمسک کے بہت سے احکام جو تورات اور انجیل کے خالف ہیں، ان میں وہ صرف اجماع سے تمسک کے بہت سے احکام جو تورات اور انجیل کے خالف ہیں، ان میں وہ صرف اجماع سے تمسک کرتے ہیں۔'' (حجة الله البالغة) •

ملاعلی قاری رشانشهٔ فرماتے ہیں:

"فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول ديننا، ولذا نحد من حالف الكتاب والسينة محتلفين مضطربين، بل قال الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وَيُنْكُمْ وَ ٱتْمَمْتُ

<sup>■</sup> حجة الله البالغة، المبحث السادس، باب إحكام الدين من التحريف (١/١)

عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ [المائده: ١/٥] فلا نحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمُ ﴿ هُذَا بَلُغٌ لِلنَّاسِ ﴾ [ابراهيم: ١/٢٥] وقال الله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمُ النَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتلى عَلَيْهِمُ ﴾ [العنكبوت: ١/٢٥] وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا النَّهُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُولُ ﴾ [الحشر: ١/٥] وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله في أول عقيدته: لا الدخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوا ئنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلمه الله " (شرح فقه أكبر)

" ہارے پروردگار سبحانہ وتعالی نے ہم کو اصول دین میں کسی کی رائے، ذوق اور وجدان کا مختاج نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ کتاب وسنت کے مخالفین اس میں مختلف اور مضطرب ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا: آج میں نے تمصارے لیے تمصارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمصارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ پس ہم دین کی چکیل میں کتاب وسنت کے سواکسی چیز کے مختاج نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: یوگوں کے لیے انہائی چیز ہے، اور فرمایا: ان کو یہ کافی نہیں کہ (اے رسول) ہم نے تجھ پر کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ اور فرمایا: رسول جو تم کو دے نے تجھ پر کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جائی ہے۔ اور فرمایا: رسول جو تم کو دے کے آغاز میں اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اس میں اپنی آراء کے ساتھ تاویل نہیں کریں گے۔ دین میں وہی سلامت نہیں کریں گے۔ دین میں وہی سلامت رکھے۔"

مولوی عبدالحی حنفی بڑاللہ نے امام داود کو، جو اہل ظاہر کا امام اور قیاس کا منکر ہے، مجتبد مطلق کہا ہے۔ فرماتے ہیں:

"ثم إن علماء الدين والأئمة المجتهدين بذلوا جهدهم في تحقيق

شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي (ص: ١٨٨)

شرح الفقه الأكبر (ص:۱۰)

المسائل الشرعية، وتدقيق النظائر الفرعية، واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة، فاتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، فمنهم أصحاب الطبقة العالية من الاجتهاد، وهم الذين صار الدين بهم أقوى عماد، وضعوا المسائل على قواعد أصولهم، وهذبوا مسائل الاجتهاد مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم، يستمدون في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير تقليد، لا في الأصول، ولا في الفروع لأحد من الناس، وحالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم، واعتبار مشاربهم، وممن شاع مذهبهم في الأعصار، واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار، إمامنا الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلي محمد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأوزاعي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن على الأصفهاني" (مقدمة شرح وقاية ) ''علاءِ دین وائمہ مجہدین نے مسائل شرعیہ کی محقیق اور نظائر فرعیہ کی تدقیق میں بہت کوشش کی، انھوں نے اُدلہ اربعہ سے فروی احکام کا استنباط کیا، ان کا اتفاق جمت قاطعہ ہے اور ان کا اختلاف وسیع رحت ہے۔ ان میں سے بلندطبقہ کے مجتمد وہ ہیں جن سے دین کو تقویت نینچی، انھوں نے اینے بنا کردہ اصول پر مسائل کو جانبيا، مسائل اجتهاد كي تنقيح وتهذيب كي، استنباطِ احكام مين كتاب وسنت، اجماع اور تیاں سے مددلی، اصول وفروع میں کسی کے مقلد نہیں ہے، شہرتِ مذہب کے لحاظ ہے ان کے مختلف مراتب ہیں۔ ان میں سے جن کا ندہب زمانوں اور شہروں میں شاكع جوا وه مندرجه ذيل بين: امام اعظم ابو حنيفه نعمان بن ثابت كوفي، مالك بن انس، سفیان توری، ابن الی لیلی محمد بن عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن اوزاعی، محمد بن ادریس شافعی، احمه بن حنبل اور داود بن علی اصفهانی میکششن

مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية (ص: ٦)

## ابل حدیث اور اہل رائے کا طریق استدلال:

سعید بن میتب، ابراہیم، زہری، امام مالک اور ان کے بعد کے زمانے میں ایک ایک قوم تھی جو رائے سے خوش اچھانہیں جانے تھے، فتری اور استنباط سے سوائے اشد ضرورت کے ڈرتے تھے، ان کی زیادہ توجہ حدیث کی طرف تھی، ای وجہ سے اسلامی شہروں میں تدوین حدیث واثر کی شہرت ہوئی۔ ان سے بڑے بڑے اہل علم نے ججاز، شام، یمن، عراق اور خراسان کا سفر کیا اور کتابیں جمع کیس، ان کے پاس و خیرہ حدیث اس قدر جمع ہوا جو ان سے پہلے کسی کے پاس جمع نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک ایک حدیث کی ان کے پاس سوسوسندیں تھیں، غریب فریب مصنفیض کی معرفت کا ان کو خوب موقع ملا، احادیث کا انکشاف ان پر پہلے لوگوں سے کہیں زیادہ بوا، ان کے اکابر عبدالرحل بن مہدی، یکی بن سعید القطان، یزید بن ہارون، عبدالرزاق، ابوبکر بوا، ان کے اکابر عبدالرحل بن مہدی، یکی بن سعید القطان، یزید بن ہارون، عبدالرزاق، ابوبکر کی شیب، مسدد، ہناد، احمد بن ضبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن دکین، علی بن مدینی اور ان کے ہم عصر تھے۔ یہ عدف کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں سے محققین فن حدیث اور مرات روایت کو ادر کر کی تقلید کی جائے، ان کو ہر ند جب میں احادیث و آثار متناقضہ ملتے تھے، پس وہ احادیث آدی کی تھے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے:

اگر ان کوکسی مسئلہ میں قرآن ناطق ملتا تو اس پر فیصلہ کرتے اور اگر قرآن محمل وجوہ ہوتا تو حدیث سے اس کی خاص وجہ کو ترجیح دیتے۔ اگر قرآن میں نہ ملتا تو سنت کی طرف رجوع کرتے ، خواہ مشہور ہو یا کسی اہل ہیت یا اہل بلد کے ساتھ مخصوص ہو، کسی نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، جب کسی مسئلہ میں حدیث ملتی تو پھر کسی اثر کی پیروی نہ کرتے تھے۔ احادیث کے تتبع کے بعد آنار صحابہ وتا بعین کی طرف رجوع کرتے ، کسی بلد یا قوم کی اس میں قیدنہ تھی، جیسا کہ پہلے لوگوں کی روش تھی، اگر جمہور کا اس پر اتفاق ہوتو درست، وگرنہ زیادہ اعلم، اخفظ ، اُتھی کی بات لیے یا ان میں سے جومشہور ہواس کی بات کو اخذ کرتے ، اگر کسی جگہ دو قول ہوتے تو وہ مسئلہ ذات تولین ہوتا ، اگر اس سے مسئلہ کا جواب نہ ملتا تو عمومات کتاب وسنت ، ایماء ، اقتضاء کی طرف رجوع کرتے اور نظیر مسئلہ اس پر محمول کرتے جب بادی الرائے وسنت ، ایماء ، اقتضاء کی طرف رجوع کرتے اور نظیر مسئلہ اس پر محمول کرتے جب بادی الرائے

میں دونوں متقارب ہوں۔ ان باتوں میں وہ قواعد و اصول پر اعتماد نہیں کرتے تھے بلکہ جس سے ان کو یقین واطمینان قلب پیدا موجائے

جب محدثین نے فقہ کی ترتیب اس طریقہ پر دی تو ہر ایک مسئلہ میں ان کو حدیث ملی، خواہ مرفوع متصل ہو یا مرسل یا موقوف صحح یا حسن یا اعتبار کے لائق، یا ان کو کسی خلیفہ یا قاضی کا قول مل گیا، یا عموم واقتضاء واستنباط سے اس مسئلہ کی حقیقت کو پہنچ گئے، اسی وجہ سے ان محدثین کو اللہ تعالی نے عمل بالسنہ کی توفیق بخشی۔ ان میں بہت بڑے وسیح الروامی، عظیم الشان اور حدیث کو جاننے والے امام احمد بن حنبل پھر اسحاق بن راہویہ متھے۔

اس کے بعد ایک ایسا قرن پیدا ہوا جن کو جمع شدہ ذخیرہ حدیث ہاتھ آیا تو وہ سیج وضعیف کی تمیز کی طرف متوجہ ہوئے اور احادیث کو ابواب فقہ کے موافق مرتب کیا، یہ بخاری، مسلم، ابوداود، عبد بن حمید، ابن ملجہ، ابو یعلی، ترفدی، نسائی، دارقطنی، حاکم، بیہق، خطیب، دیلمی، ابن عبدالبر اور اس قتم کے لوگ ہیں۔ ان میں سب سے بڑے عالم اور تصنیف میں زیادہ مشہور چار آدی ہیں، جن کا زمانہ قریب قریب ہے۔ اول بخاری ان کی غرض صیح مستفیض، مصل احادیث کو جمع کرنا اور فقہ، سیرت اور تفییر کو اس سے استباط کرنا تھا، بخاری نے جامع صیح کو اسی شرط پر تصنیف کیا اور اپنی شرط کو بورا کیا، اس کی شہرت چاردا تگ عالم میں اس قدر ہوئی کہ اس سے بڑھ کرکوئی درجہ ہیں۔ پھرمسلم پھر ابوداود اور پھر ترفدی کا درجہ ہے۔

الل الرائے، اہل حدیث کے مقابل زمانہ مالک وسفیان اور ان کے بعد ایک ایبا گروہ تھا جو مسائل کو کمروہ نہ جانے اور نہ فتوی سے ڈرتے۔ ان کا یہ فرمودہ ہے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہے، اس کی اشاعت کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کی روایت سے ڈرتے اور مرفوع کے بیان سے گمبراتے، ان کے پاس ذخیرہ احادیث و آثار اس قدر نہ تھا کہ وہ اہل حدیث کے موافق استنباط کر سے بختلف شہروں کے علاء کے اقوال کی طرف نظراً وجمعاً متوجہ نہ ہوئے اور اپنے آپ کو قابل اعتاد نہ مجھا، اپنے اساتذہ ائمہ کے متعلق ان کا بی عقیدہ تھا کہ وہ تحقیق کے درجہ علیا کو پہنی کو قابل ان کے دل اضی کی طرف زیادہ مائل تھے۔ حد درجہ کے ذکی وذ بہن تھے، للندا ان لوگوں نے فقہ کی بناء قاعدہ تخ تی پر ڈالی۔ اگر کوئی مسئلہ آتا تو ماسی کو اپنے اصحاب کے اقوال بریش کے فقہ کی بناء قاعدہ تخ تی پر ڈالی۔ اگر کوئی مسئلہ آتا تو ماسی کے عموم سے نکا لتے، بعض وفعہ مسئلہ کی کرتے، اگر صراحنا جواب ملتا تو فیصا، وگرنہ اس کے کلام کے عموم سے نکا لتے، بعض وفعہ مسئلہ کی

نظیر ملتی تو اس پر اس کومحمول کرتے، کبھی مصرح بہ مسئلہ کی تخ تنج سبر وحذف سے نکال کر کام چلاتے، یہی اہل الرائے کی فقہ ہے۔ (حجۂ الله البالغة)

اہل حدیث اور اہل الرائے میں فروعی اختلاف کی نفی کیوں؟

سوال : جب اہل الرائے اور اہل حدیث کے طریق استدلال میں اتنا فرق ہے تو آپ فروعی اختلاف کی نفی کیوں کرتے ہیں؟

جواب: یہ خاص طرز استدال مخصوص نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ جرات، کمزوری، حافظہ اور استدال کو احادیث مرفوعہ یا موقو فہ کی طرح سجھنا، اس زمانہ میں بیاور اس فتم کے دیگر اسباب ان کو اس مخصوص طرز فکر کی طرف لے گئے، اور محدثین کا انقاء، قوت حفظ اور ملکہ تقید ان کو دوسرے طرزِ استدال کی طرف لے گئے۔ ان کے ملانے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے اہل الرائے کے قول کورد کرنا چاہیے اور حدیث اور اقوال صحابہ وتا بعین کی عدم موجودگی میں اہل الرائے کی رائے وزنی ہونی چاہیے۔ اور حدیث شروع زمانہ سے بعض اہل الرائے بھی آہتہ آہتہ محدثین کے طریق پر آگئے اور اپنے اسا تذہ کے کمزور اقوال کو چھوڑ نا شروع کر دیا، اسی طرح بعض محدثین بھی اہل الرائے کی طرح اپنے اسا تذہ کی تائید میں کمر بستہ ہوئے۔ کتب فقہ حنی کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ہمیشہ ضعیف اور ردی اقوال کو چھوڑ تے رہے ہیں۔ طبائع چونکہ مختلف ہوتی ہوتا ہے کہ بعض ہمیشہ ضعیف اور ردی اقوال کو چھوڑ تے رہے ہیں۔ طبائع چونکہ مختلف ہوتی ہیں، اس لیے کسی نصب العین پر جمع نہ ہو سکے، کی صرف اس قدر ہے کہ جو مجموعہ محدثین نے ہیں، اس کی طرف بیراغب نہ ہوئے۔

یمی حال اہل حدیث کا رہا ہے۔ جس فریق نے دونوں فریق کے سعی واجتہاد سے فائدہ اشایا وہ دوسرے گروہ کے زیادہ قریب ہوگیا، اگر بیشلسل اسی طرح رہتا تو غالبًا اہل الرائے اور اہل حدیث ایک دوسرے سے متأثر ہو کر ایک راستے پر آجاتے، کیونکہ نہ ان میں کوئی اصولی اختلاف ہے اور نہ فروی کہ جس کی وجہ سے اہل حدیث اور حنفیہ الگ الگ رہتے۔ پھر بھی طرفین سے متاثر جو دونوں فریق کے جس کی وجہ سے اہل حدیث اور حنفیہ الگ الگ رہتے۔ پھر بھی طرفین سے متاثر جو دونوں فریق کے جس

<sup>■</sup> حجه الله البالغة (١/ ١٤٧/ ١ ٢٥٠) المبحث السابع ، باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي\_

مثلاً بعض حفیہ نے رفع الیدین اور آمین بالجمر کوست قرار دیا ہے، بلکہ بعض نے رفع وجمر کوترک واخفا پر ترجیح دی ہے۔ بعض فاتحہ خلف الإمام کے قائل ہو گئے۔ پانی کے مسائل میں ندہب شافعی اور بعض نے ندہب مالک کوراج قرار دیا۔ اس طرح اہل حدیث بھی رائے اور قیاس صبح کی طرف متوجہ ہوئے، اہل الرائے کے بہت سے مسائل ،جو دیگر ائمہ کیساتھ مختلف سے، ان کوتر جیح دی۔

علامہ سندھی کی مولاناعبدالحی کی ،مولوی رشید احمد گنگوہی کی ،مولوی انور شاہ کا تمیری صاحب کی علامہ سندھی کی نبیت صاف اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن ہمام نے فتح القدريميں ميں بالجمر والإخفاء میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ کی ۔

- ويكيمين: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص: ١١٦) فتاوى عبد الحي لكهنوي (ص: ١٦٨٠١٦٧)
  - ويكمين: التعليق الممحد على موطأ الإمام محمد، عبد الحي الكهنوي (ص: ١٠٥،٩١)
- بیس امام محمد (سری نمازوں میں ) اور ان کے شاگر درشید امام ابو حفص احمد بن حفص کبیر اور شخ اسلیم نظام
   الدین الہروی وغیرہم ، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: تو ضبح الکلام للشیخ إرشاد الحق الأثری ظفیۃ (۲۹٬۲۶/۱)
  - 4 السعاية (١/ ٣٧٠)، التعليق الممجد (ص: ٦٧)
- حاشية السندي على سنن النسائي، كتاب الافتتاح ، باب رفع اليدين قبل التكبير (٨٧٦) حاشية على سنن ابن ماجه ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين إذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع (٨٥٩) على سنن ابن ماجه ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين إذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع (٨٥٩) نوث: علامه الإلحن سندهي حقى بين، جن كورفع اليدين كرنے كى وجه سے اس وقت كم فق قاضى نے جيل بين وف ويا تھا ـ ويا تھا ـ ويكھيں: مسلك الإنصاف للشيخ السيد رشد الله السندي پير جهندًا ، بحواله التحقيق والإيضاح (للبس) ما في نور الصباح للأستاذ إرشاد الحق الأثري حفظه الله.
- السعاية (٢/ ٢١٣) بلكه مولانا مرحوم خود بهى رفع اليدين كرتے تھے۔ ملاحظه ، و : فتاوى ثنائية (١/ ٩٧)
  - 🛭 فتاوى رشيدية (۲/ ۲۵،۷۵)
  - ◙ فيض الباري (٢/ ٢٥٥)، معارف السنن (٢/ ٤٥٨، ٥٥٩)
- فائدہ: شاہ صاحب اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ گاہے بگاہے اس پرعمل کر لینا چاہیے، تا کہ قیامت میں بیسوال نہ ہو کہ اس سنت کو کیوں چھوڑا؟ مولوی عبدالحق صاحب ملتانی، جو ان کے شاگرد ہیں، کی روایت ہے کہ میں نے شاہ صاحب کورفع الیدین کرتے ویکھا ہے۔ (فعاوی شائیہ: ١/ ٩٧)
  - و فتح القدير (١/ ٢٥٧) نيز ويكسين: السعاية (٢/ ١٧٦)

## مولوی عبدالحی فرماتے ہیں :

"وأما دعوى نسخه كما صدر عن الطحاوي مغترا بحسن الظن بالصحابة التاركين وابن الهمام والعيني وغيرهم من أصحابنا فلسيت بمبرهن عليها بما يشفي العليل، ويروي الغليل" (التعليق الممجد) "فنخ كا دعوى جياطاوى، ابن بهام، عيني اور بهارك ديگر اصحاب سے صادر بوا ب صحاب تاركين پرصن ظن ركھتے ہوئ، اس پركوئي الي دليل نبيں جس سے شفی ہو۔" ملاجيون حنى استاد عالم گير بادشاه كي تفير ميں ہے:

"فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشايخ الحنفية تراهم يستحسنون قراءة الفاتحة للمؤتم كما استحسنه محمد"

یعنی جماعت صوفیہ اور مشائخ حنفیہ مقتدی کے لیے قراءتِ فاتحہ کومتحسن سمجھتے تھے۔ مولانا اساعیل شہید بطائش نے تو رفع الیدین کی ترجیح پرا یک رسالہ لکھا اور اس پر عامل ہوئے۔ اور شاہ ولی اللّٰہ بٹائشۂ فرماتے ہیں:

"والذي يرفع أحب إلى ممن لا يرفع" (حدة الله البالغة) • " ( منع الله البالغة ) • " ( منع البيدين كرنے والا نه كرنيوالے سے جھے زيادہ پيارامعلوم ہوتا ہے۔ "

ای طرح المحدیث، حفیه کی طرف به نسبت شافعیه کے زیادہ ماکل ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی درس گاہوں میں فقد حفی موجود ہے۔ مولانا مولوی محمد حسین صاحب مرحوم بٹالوی اپنے آپ کو حفی اہل حدیث کہلایا کرتے تھے۔ میاں صاحب سید نذیر حسین مرحوم کے فتادی کا اکثر حصہ فقہ حفی کی کتب سے ماخوذ ہے۔

التعليق الممجد (ص: ٩١)

و تفسير أحمدى (ص: ۲۷)، مطبوعه كريمي بمبئي) توضيح الكلام (١/ ٢٧)

العنى "تنوير العينين في إثبات رفع اليدين" يه رساله وفتر مركزى جمعيت الل حديث لا بهور سے تقريباً ١٩٩٠ء ميں مولانا اساعيل سلفي برطفن اور مولانا محمد عطاء الله حنيف برطف كى تقديم اور تصبح وتعلق سے شائع بهو چكا ہے۔ (بحواله النحقيق والإيضاح للأستاذ إر شاد الحق الأثري حفظه الله )

<sup>·</sup> حجة الله البالغة (١٠/٢)

## قراءت فاتحه کے متعلق شاہ عبدالعزیز رشك كا فتوى:

سوال: مقتدی را باقتدائ امام در نماز طاحظه حدیث: "لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب" و آیت کریمه ﴿ وَ إِذَا قُرِیَّ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ﴾ الاعراف: ١٠٤/٧ چه حَمَم خوام شد، وازاقوال ابی حنیفه برات چنال معلوم میشود که خواندن فاتحه باقتدائ امام مقتدی را ممنوع است، وز دشافعی بغیرخواندن فاتحه عدم جواز الصلوة قرار یافته، چه باید کرد و ممل فتری کدام بزرگ درین امر متحن است؟ بینوا تو جروا

جواب: از مولانا شاه عبد العزير خواندن سورة فاتحه باقتدائ امام مقتدى رانزد ابو حنيفه ممنوع است ونزد محمد ہرگاہ كه امام خفي بخو اند جائز بلكه اولى ونز دشافعي بدوں خواندن فاتحه عدم جواز الصلاة ونزد فقير بهم قول شافعي ارجح است واولى، چراكه بملا حظه حديث صحيح "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" بطلان نماز تابت ميشود . وقول الي حنيفه نيز جا بجا وارد است وقول من خلاَش افتذ قول ما را ترك بايد نمود وبرحديث عمل بايد كرد وحال آيت كريمه ﴿ وَ إِذَا قُدِيُّ الْقُدْ إن النب ابت كه برگاه امام سورة ويكرضم كند، مقتدى خاموش كرديده ساعت كند نه که برائے سورت فاتحہ که ام الکتاب است، مستثنی است از مفہوم اخص احادیث صحیحہ وعلا محققین ومحدثین ومفسرین دریں باب بسیار گفتگوئی کردہ اند، تنقیح بریں معنیٰ گر دیدہ که سورة فاتحه دريس امل بايدخواند كهاين طورج گاه امام لفظ الحمد بخواند مقتذى بشنو د وبگويد، احمد تا آخر سورت بهمیں باخفاءضم کردہ باشد ہرگاہ امام آمین برسد ہمہ مقتدیاں بگویند بالمدوالجهر سمين ـ ودريں باب ہم در صحیح بخاری حدیثے وارد الحال شان نزول موافق بیان وتحقيقات الشيخ الأكمل شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى دريافت بإيد كردكه يغمبر خدا تلقيم در مسجد مدینه نماز ادا می فرمودند و سحابه نیز با تترایئ سخضرب نمازی خواندند، و هرسورت را كه پیغیبر خدا طاقی به جهرضم می فرمودند مقتد بال آن رامخفی مبخواندید، به گاه كه الحمد تمام نموده شروع ﴿ سُدَح اللَّهُ أَرَبُكَ الأَعْلَى ﴾ فرمودند، صحابه ثيرٌ بمنابعت شروع سرة أنس نسرته

<sup>🛭</sup> ال حدیث کی کم تئ آ کے آرہی ہے۔

درجمیں اثناء ایں آیت نازل گردید ﴿ وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ النه ﴾ پیغیم خدا منافیق فرمودند

"قواء آ الإمام قراء آله ، از ینجا صاف ثابت شد که آیت کریمه فدکوره برائے ممانعت

سورة دیگر وارد گرد دیده، نه که برائے فاتحه، وباز جمه صحابه به تبعیت رسول الله منافیق سورة

فاتحه جمیشه ادامی نمو دند، گاہے رسول الله منافیق ممانعت نفرمود - لهذا لازم است که ضم فاتحه
مقتدی به تبعیت امام نیز کرده باشد، داخل تابعان مفسرین ومحد ثین خوابد شد، ودریں معنی

ترک فاتحه خلاف حدیث صحیح عملش خوابد شد، وچه عجب که صحت این حدیث بامام ابو صنیفه نه

رسیده باشد، جرگاه که الحال از صد با و جزار با علمائے محققین مثل امام بخاری وصاحب مسلم
وغیرهم رسیده باشد، جرگاه که الحال از صد با د بزار با علمائے محققین مثل امام بخاری وصاحب مسلم
وغیرهم رسیده باشد می ثابت شد۔ از ترکش ملام خوابد شد۔ (فقط) (مجموعه فتاوی خاندان
شاه ولی الله صاحب از مرزا کریم الله بیک )

سوال: نماز میں مقتری کے لیے بلی ظ حدیث "لا صلاۃ إلا بفاتحة الکتاب" (بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ) اور بلی ظ آیت ﴿ وَ إِذَا قُرِیَّ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنواور چپ رہو ) فاتحہ پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ امام ابوضیفہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا منع ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بغیر الحمد پڑھنا منع کے نماز نہیں ہوتی، اب کیا کرنا چاہیے اور کس امام کے فتوی پڑمل کرنا بہتر ہے؟ جواب: از مولانا شاہ عبدالعزیز راس شے مقدمہ میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورت الحمد پڑھا امام ابوضیفہ کے نزدیک منع ہے اور امام محمد کے نزدیک، جس میں امام آ ہتہ پڑھے، پڑھا امام ابوضیفہ کے نزدیک منع ہے اور امام محمد کے نزدیک، جس میں امام آ ہتہ پڑھے،

اس کی تخریج آگے آرہی ہے۔

یہ مجموعہ تو مجھے نہیں ملا البتہ شاہ صاحب کا بیفتوی مکتبہ سلفیہ لا ہور سے ۲۳ کے ۱۳ میں شائع ہو چکا ہے۔
استاذ گرامی محترم الشخ ارشاد الحق اثری ﷺ نے مولانا محد سعید بناری کی کتاب '' تعلیم المبتدئ فی تحقیق القراء ہ للمقندی '' (۱/ ۱۱) کے حوالے سے اس فتوی کی مکمل سندنقل کی ہے۔ دیکھیں:
توضیح الکلام (۱/ ۲۶)

جائز ہے بلکہ اولی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک الحمد پڑھے بغیر نماز جائز نہیں اور اس فقیر کے نزدیک یہی قول امام شافعی کا ترجیح رکھتا ہے اور بہتر ہے، کیونکہ اس صحیح حدیث ''نماز نہیں ہوتی مگر سورۃ فاتحہ ہے' کے لحاظ سے نماز کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا قول جابجا وارد ہے کہ جس جگہ صحیح حدیث وارد ہواور میری بات اس کے خلاف بڑے تو میری بات کو نہ مانو اور رسول اللہ کی بات پر چلو۔

اور آیت کریمہ کا حال ہے ہے کہ جس وقت امام دوسری سورت ملائے تو مقتدی چپ رہے اور سے، نہ کہ سورہ فاتحہ کہ وہ ام الکتاب ہے، کیونکہ وہ بعض صحیح احادیث کے باعث مفہوم سے مشکیٰ ہے۔ علماء میں سے محققین اور محدثین اور مفسرین نے اس باب میں بہت گفتگو کی ہے، آخر ہے بات کھمری کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الحمد پڑھے۔ اس طریقے سے کہ جب امام لفظ الحمد للد پڑھے تو مقتدی سے اور آخر سورت تک آہتہ آہتہ ساتھ ملائے اور پڑھے، جب امام آمین پر پہنچ تو سب مقتدی پکار کر آمین کہیں، اس باب میں صحیح بخاری میں ایک حدیث وارد ہے۔

اب آیات کا شان نزول شخ کامل شاہ ولی الله صاحب کے بیان اور تحقیقات کے موافق معلوم کیجے کہ پینمبر خدا سی پیلی مرحد میں نماز اوا کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی آنخضرت سی پیلی نماز بڑھتے تھے، اور جس سورت کو حضرت جہر کے ساتھ ملاتے تھے مقتدی لوگ اس کو آہستگی کے ساتھ بڑھتے تھے تو جب الحمد کوختم کر کے پہلیج السّع ربّی الْدُعْلَی شروع کی تو صحابہ بھی پیروی کی راہ سے اس سورت کو بڑھنے لگ تو تب بیا آیت انزی: ﴿ وَ إِذَا قُرِی اللّهُ مُلَانُ مُن اللّهُ اللّهُ مُلَانُ مُن اللّهُ مُلَانَ مُن مُن کی قراءت مقتدی کی قراءت برسول الله سی الله علی الله می قراء قالم می قراء ت مقتدی کی قراءت برسول الله سی الله می مقتدی کی قراءت

<sup>●</sup> ان نداہب پر جامع اور مفصل گفتگو کے لیے ملاحظہ ہو: توضیح الکلام للشیخ إرشاد النحق الأثرى حفظه الله (١/ ٥٤ - ٩٩)

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: كتاب الأذان ، باب جهر المأموم بالتأمين (٧٨٢) صحيح مسلم : كتاب
 الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين (٤١٠) .

 <sup>●</sup> ضعیف. کتاب القراءة للبیهقی (ص: ۱۱۰) سنن الدار قطنی (۱/ ۳۲۰) حافظ ابن حجر رشاشید فرماتے ہیں: حفاظ حدیث کے نزویک بیروایت ضعیف ہے اور اس کے تمام طرق معلول ہیں۔ (فتح الباري: ۲/ ۷۲٤۲) التلخیص الحبیر (۱/ ۲۳۲)، طاحظہ ہو: تحقیق الکلام از مولانا عبدالرحمٰن €

ب) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دوسری سورت کے منع کے لیے اتری، نہ کہ سورت فاتحہ کے لیے اور آپ نے بھی منع نہیں فاتحہ کے لیے ۔ اور پھر صحابہ رسول اللہ مُنَافِیْا کے پیچھے ہمیشہ الحمد پڑھتے رہے اور آپ نے بھی منع نہیں فرمایا۔ پس لازم ہے کہ مقتدی لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کریں، تاکہ مفسرین اور محد ثین کے تابعداروں میں رہیں اور اس کو چھوڑ تا یہ مل حدیث صحح کے خلاف واقع ہوگا۔ اور کوئی تعجب کی بات ہے کہ اس حدیث کی صحت امام ابو حنیفہ کو نہ پینی ہو، اور جب صدما اور ہزاروں علاء محققین مثل امام بغاری اور مسلم وغیرہ سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو چھی ہے تو اس کو چھوڑ نے والامطعون ہوگا۔ بغاری اور مسلم وغیرہ سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو چھی ہے تو اس کو چھوڑ نے والامطعون ہوگا۔

#### امل حديث اوراحناف مين تقليد كااختلاف:

موال: حنفیہ تقلید کی طرف دعوت دیتے اور اسے داجب کہتے ہیں، اور اہل حدیث تقلید کی فرمت کرتے اور اہل حدیث تقلید کی فرمت کرتے اور اسے حرام کہتے ہیں تو پھر اتحاد کیسے؟

جواب: حرمت اور وجوب کے قائل دوقتم کے اوگ ہیں:

ا۔ عالی: جن کے درمیان نزاع حقیقی ہے۔

۲۔ محققین: دراصل ان میں نزاع لفظی ہے۔

جس تقلید کی اہل حدیث مذمت کرتے ہیں اور اس کوحرام کہتے ہیں ان کے اولہ کو اگر دیکھا جائے تو ایک تقلید کی حرمت ومذمت کا محققین حنفیہ بھی اقر ار کرتے ہیں، اور جس تقلید کو حنفیہ واجب کہتے ہیں اس کے اولہ کو اگر دیکھا جائے تو ایس تقلید سے اہل حدیث اس مفرنہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دین میں تین قتم کی تقلید حرام ہے:

ا۔ استحسان تربیت کی وجہ سے تقلید آباء پر اکتفاء کرنا اور قوت فکر اور دلیل کی طرف رجوع نہ کرنا، یعنی قرآن وسنت ہے باعراض اور جدی طریق پر جمود۔

۲۔ ایسے شخص کی تقلید کرنا جو قابل اتباع نہیں۔

۳۔ قیام جحت کے بعد بھی سابق طریق پراڑے رہنا۔

﴿ مباركبورى (٢/ ٢٧ ، ١٥٤) توضيح الكلام از مولانا ارشاد الحق الري الله (٢/ ١٩٦ ، ١٤٦) يَخْ مباركبورى (٢/ ٢١ ، ١٩٦ ) وضيح الكلام از مولانا ارشاد التعنيف كيا ہے، جس كا نام انھول بديج الدين شاہ راشدى واقت من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "ركھا ہے۔

#### انظید کے جوازیا وجوب کی صورت:

جب مكلّف خود مسئله كى تحقيق نه كرسكه اوراس كو تفصيل معلوم نه به و تو اس صورت ميس وفعة تقليد جائز اوربعض دفعه واجب به و تى ہے، مگر جو تقليد كى مطلق مذمت كرتے ہيں وہ اس صورت كو تقليد نهيں كہتے ہيں وہ اس كو تقليد كى مطلق مذمت كرتے ہيں وہ اس كو تقليد كي مشم قرار ديتے ہيں۔ "قال أبو عبد الله بن خواز منداد البصري المالكي: التقليد: معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والا تباع: ما ثبت عليه حجة " (إعلام: ٢٨، هندى) للشريعت ميں منع ہے اور اتباع وہ ہے جس پر دليل وجمت قائم ہو۔ اور اتباع وہ ہے جس پر دليل وجمت قائم ہو۔

اب تقلید کی حرمت و ندمت کی تمام ادله کو پہلی تین قسموں پر محمول کرنا چاہیے اور جواز اور وجوب کی اُدله کو پچپلی دوقسموں پر۔

شاه ولى الله رُطلتُهُ فرماتِ بين:

''تحریف ادیان کا چھٹا سب غیر معصوم کی تقلید ہے، علاءِ امت میں سے کوئی عالم کسی مسئلہ میں اجتہاد کر لے تو اس کے تبعین یہ خیال کریں کہ یہ قطعاً یا غالباً ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ صحیح حدیث کو رد کردیں، اس تقلید سے مراد وہ تقلید نہیں جس میں مقلد کا یہ عقیدہ ہو کہ مجتہد سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور صواب کو بھی پہنچتا ہے اور جب مجھے اس کے خلاف حدیث ملے گی تو اس کی بات کو چھوڑ دوں گا اور حدیث کی پیروی کروں گا۔ آیت: ﴿ اِتّنَحَٰنُواْ اَحْبَادَهُمْ وَ رُهُبَانَهُمْ اَدْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّهِ ﴾ [النومه: ٢١/٩] (یہود ونصاری نے اپنے فقیروں اور علاء کو الله تعالیٰ کے علاوہ رب بنالیا) کے بارے میں رسول الله منافی اللہ کی خیال کرتے تو یہ حلال سیمھے اور اگر حرام نہیں کرتے تھے بلکہ جب یہ لوگ ان کے علیہ وراگر حرام

إعلام الموقعين (٢/ ١٧٨)

سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب من سورة التوبة (٣٠٩٥) وقال: هذا حديث حسن غريب (صحيح سنن الترمذي للألباني، برقم: ٢٤٧١)

## کے تو حرام سمجھتے تھے۔ **0** جیسے بعض نے کہا ہے:

بہ ہے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک پیخبر نبود زراہ ورسم منزلھا ہے۔ اس شم کی تقلید سے سب نے منع کیا ہے۔ لماعلی قاری رشائنے نے فرمایا:

"إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص على المرام لكان من المتعين اتباعه على العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة، وصح إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد طابق نقله الصريح، فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن يتعسف عرف أن هذا سبيل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند، ولو كان عند الناس من الأكابر" (تريين العبارة لتحسين الإشارة)

"اس کے بعدتم کو یقین کرنا چاہیے کہ اگر امام ابوطنیفہ سے نص نہ بھی ہوتی تو ان کے متبعین علاء کرام ازم تھا کہ شجے حدیث کی پیروی کرتے، ایسے ہی امام صاحب سے اگر نفی اشارہ کی روایت بھی ہوتی تب بھی مرفوع حدیث کو ترجیح ہونی چاہیے اور یہاں تو ان سے ایک نقل صرح ، مدیث ثابت کے مطابق ہے۔ منصف کے نزدیک بیہ بات واضح ہے کہ یہی دیانت داری کا راستہ سلف وظف سے چلا آتا ہے اور جو اس سے اعراض کرے، اگر چہ وہ لوگوں کے خیال میں برا ہو، دراصل وہ ہلاکت میں بڑا ہوا ہے۔"

حجة الله البالغة (١/ ١٢١)

چادر کوشراب کے ساتھ رنگ لے اگر تھے پیر مغال (شراب پلانے والا) کے اس لیے کہ منزل کے راستے اور طریقے سے سالک (پیر) بے جنر نہیں ہوتا۔

مولانا عبدالحی تکھنوی السلام نے مجموع الفتاوی (۱/ ۳۸۸) میں اس کا تام تزیین العبادة لتحسین الإشارة "
 ذکر کیا ہے یہ کتاب دراصل خلاصہ کیلانی کی شرح ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود مجھے یہ کتاب نہیں مل کی۔

# جار قتم کے لوگوں کے لیے تقلید منع اور حرام ہے:

شاه ولى الله رُشكُ فرمات بين:

امام ابن حزم رشط کے حرمت ِ تقلید کے فتوی کامحمل جارشخص ہیں:
ا۔ وو شخص جس کو کسی فتم کا اجتہاد حاصل ہو، اگر چہ ایک ہی مسکلہ میں۔

۲۔ وہ مخص جس پر بیہ واضح ہو کہ آنخضرت سُلُقِیْم نے ایساحکم دیا، یا الیمی چیز سے منع کیا اور بیہ منسوخ نہیں۔ مثلاً احادیث کا تتبع کر کے اور اس مسئلہ میں موافق ومخالف کے اقوال کو دکھے تو ناسخ نہ پائے، یا ایک جید علاء کی جماعت کو دکھے کہ وہ اس کی قائل ہے اور ان کا مخالف خالف قیاس اور استنباط وغیرہ سے استدلال کرتا ہے تو الیمی حالت میں حدیث کی مخالفت کی وجہ سوائے پوشیدہ نفاق یا ظاہر حماقت کے اور کوئی شے نہیں۔

ای طرف شخ عزالدین بن عبدالسلام نے اشارہ کیا ہے۔فرماتے ہیں:

فقہائے مقلدین کی اس روش کو دکھ کر سخت تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کے ماخذ کے ضعف پرمطلع ہونے کے باوجود اس کی تقلید کرتے اور کتاب وسنت اور قیاس سیح کو چوڑ دیتے ہیں۔ تقلید پر ایسے جامد ہوجاتے ہیں کہ کتاب وسنت کے دفع کے لیے حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، بعید بعید تاویلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے متبوع کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگ ہمیشہ سے مسائل کا تھم کسی عالم سے پوچھتے آئے ہیں، کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے سے اور ان کی انہا کہ بید نداہب اور ان کی انباع پر کے متعصب ظاہر ہوئے۔ پس بیلوگ اپنا نہیں کرتے ہوئے اس طرح ان کی انباع پر قائم ہوئے جیسے وہ نبی مرسل ہے، اگر چہ اس کا فد جب ادلہ سے کتنا ہی دور ہو۔ یہ حق سے دور کی اور صواریہ سے علیحدگی ہے جس کوکوئی عقلمند پہند نہیں کرتا۔

امام ابوشامه الملك فرمات مين:

جو فقد کے ساتھ مشغول ہواس کو چاہیے کہ ایک امام کے نہ ب پر اقتصار نہ کرے بکہ ہر مسکلہ میں اس جانب کی صحت کا اعتقاد رکھے جو کتاب وسنت کے زیادہ قریب ہو، جب علوم متقدمہ کوضبط کرلے تو یہ بات آسان ہو جاتی ہے، اختلاف کے متأخر طریقوں اور تعصب سے بیچ، اس ے وقت ضائع ہوتا ہے۔ امام شافعی سے بیہ بات پایہ تھیل کو پہنچ کی ہے کہ آپ نے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع فربایا۔

ان کے شاگرد مزنی ڈلٹ مختص کے شروع میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس علم کو شافعی سے مختصر کیا اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شافعی نے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا ہے۔ 🍣

سو۔ وہ شخص جو عامی ہوکر ایک معین شخص کی تقلید کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ ایسے آدمی سے خطانہیں ہوسکتی، جو اس نے کہا وہی ٹھیک ہے اور دل میں یہ کہے کہ میں اس کی تقلید نہیں چھوڑوں گا، اگر چہ دلیل اس کے خلاف ہی ہو۔

س۔ وہ آ دمی جو یہ کیے کہ حنفی شافعی سے فتوی نہ پو چھے، اس طرح شافعی حنفی سے نہ پوچھے اور حنفی شافعی کی اقتدا نہ کرے۔ (حجة الله البالغة)

## ائمه محققین کا طرز استدلال:

سوال بمحققین کا طرز استدلال کیا ہے؟

جواب: ہم نے اہل الرائے اور اہل حدیث کا طرز استدلال الگ الگ نقل کر دیا ہے، ان کے بین بین محققین کا طرز استدلال ہے۔ شاہ ولی الله رائطشہ فرماتے ہیں:

ہرزمانے کے محققین علماء دونوں طریق پر کاربندرہے ہیں، بعض پر اہل الرائے کا طرز استدلال عالب رہا اور بعض پر اہل صدیث کا طرز استدلال، کسی کو بھی بالکلیہ ترک نہیں کرنا چاہیے، جیسے فریقین سے بہت سے ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔صریح حق یہی ہے کہ ایک کو دوسرے کے موافق کریں اور ایک کا خلل دوسرے سے پورا کیا جائے۔ حسن بھری کے فرمان ذیل کا یہی مطلب ہے۔ فرماتے ہیں:

الله كى قتم جس كے سواكوئى بندگى كے لائق نہيں، صحيح راستہ غالى اور جافى كے درميان كے۔ جو اہل تخ ت كے درميان كے۔ جو اہل تخ ت كے سے ہو وہ اس قدر احادیث حاصل كرے جس سے صرح صحيح كى مخالفت سے بچے اور حدیث واثر كے

<sup>•</sup> مختصر المنزني (٣/٩) بيكتاب كتاب الأم للشافعي كآ تر يل چيى بوكى ب

إعلام الموقعين (٢/ ١٨١)

حجة الله البالغة (١/ ٥٧،١٥٦) باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها.

ہوتے ہوئے رائے سے علیحدہ رہے۔ محدث کے لیے لائق نہیں کہ ایسے قواعد میں تعق کرے جو
اس کے اصحاب نے محکم کیے ہیں اور شارع کی اس پرکوئی نص نہیں، اس وجہ سے وہ قیاس صحح
اور حدیث کو رد کرے۔ مثلاً ارسال اور انقطاع کے شائبہ کی بناء پر حدیث کو رد کر دے۔ جیسے
ابن حزم نے حدیث تحریم معازف کو انقطاع کے شائبہ سے رد کر دیا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے
کہ یہ حدیث متصل صحح ہے۔ ایسی بات تعارض کے وقت کرنی چاہیے، محدثین کہتے ہیں فلال
اُحفظ ہے، اس وجہ سے اس کی حدیث کو ترجیح دے دیتے ہیں، اگر چہ دوسری حدیث میں ترجیح
کی ہزار وجہ ہو۔ روایت بالمعنی کرنے والوں کا زیادہ تر اہتمام اصل معنی کی طرف ہوتا تھا، وہ ان
اعتبارات کا چندال خیال نہ کرتے تھے جو معمق اہل عربیت بیان کرتے ہیں۔ پس فاء، واؤ اور
افقد یم ونا خیر کلمات سے استدلال کرناتعتی میں داخل ہے۔

کئی دفعہ دوسرا راوی اس قصہ کو بیان کرتا ہے تو اس حرف کی جگہ دوسرا حرف لے آتا ہے، حق یہ جو تی ہے۔ کہ جو راوی بھی بیان کرے ظاہر یہی ہے کہ وہ نبی سکا ہے آتا کلام ہو۔ اب اگر ووسری حدیث یا دلیل ظاہر ہوتو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مخرج کے لیے لائق نہیں کہ ایسا قول نکالے جو اس کے اصحاب کے نفس کلام سے مستفاد نہ ہو اور نہ اہل عرف اور اہل لغت اس کو سمجھتے ہوں، اس کی بناء محض تخریج مناط اور حمل نظیر پر ہو، جس میں اہل وجوہ کا اختلاف اور آراء کا تعارض ہو۔ اور اگر اس کے اصحاب سے وہی مسئلہ پوچھا جاتا تو بسا اوقات وہ کسی مانع کی وجہ سے نظیر کونظیر پر محمول نہ کرتے یا اور علت نکالتے۔ اور تخریح اس لیے جائز ہے کہ دراصل مجہد کی تقلید ہے، یہ وہاں ہی پوری ہوتی ہے جہاں نفس کلام سے مفہوم ہو۔ اور یہ مناسب نہیں کہ کسی حدیث معراق کا حدیث یا انفاقی اثر کوکسی اینے یا اینے اصحاب کے قاعدے سے رد کر دے۔ جیسے حدیث معراق کا حدیث یا انفاقی اثر کوکسی اینے یا اینے اصحاب کے قاعدے سے رد کر دے۔ جیسے حدیث معراق کا

صحیح البخاري: کتاب الأشربة ، باب ما جاه فیمن یستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه (۵۹۰۰) الم این
 حزم بزاند کی تروید کے لیے دیکھیں: تهذیب السنن لابن القیم (۵/ ۲۷۰ الصحیحة للألباني، برقم (۹۱)

<sup>☑</sup> صحیح البخاري: كتاب البیوع ، باب إن شاء رد المصراة (۲۱۵۱) ال مسئله میں احماف كا موقف الله حديث كے برعس ہے۔ ملاحظه ہو: إعلام الموقعین لابن القیم (۲/ ۱۹) تحفة الأحوذي: كتاب البیوع ، باب ما جاء في المصراة (٤/ ۳۸۱) رقم الحدیث (۲۲۲۰٬۱۲۳۹)

رد كرنا ياسهم ذوى القربي كا ساقط كرنا حديث كى رعايت قاعده كى رعايت پر مقدم ب- الله معنى كى طرف امام شافعى وشك نے اشاره فرمايا ب، كہتے ہيں كى جدب ميں كوئى قول كهوں يا كوئى اصل بيان كروں، پھر رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

# احكام شرعيه كى معرفت كے ليے كتاب وسنت كا تنبع كتنى قسم بر ہے؟

شاه ولى الله رشط فرمات بين:

"اس کے مخلف مراتب ہیں، اعلی مرتبہ یہ ہے کہ بالفعل یا بالقوۃ القریبۃ اس قدر معرفت ہوجس سے اکثر مسائل میں جواب دے سکے۔ اس مرتبہ کو اجتہاد کے نام سے مخصوص کرتے ہیں۔ یہ استعداد بھی مندرجہ ذیل امور سے حاصل ہوتی ہے:

ا۔ جمیع روایات میں غور کرنے اور ناور روایات کا تنتیع کرنے سے، جیسے امام احمد بن حنبل واللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔

٢ جس سے كوئى عاقل لغت كو جاننے والا خالى نہيں ہوتا، يعنى مواقع كلام كى معرفت -

س۔ جس سے کوئی آ ٹارِسلف کا عالم جاہل نہیں ہوتا، یعنی مختلف ولائل میں جمع کا طریق اور استدلالات کی ترتیب وغیرہ۔

اور مجھی مندرجہ ذیل طریق سے حاصل ہوتی ہے:

ا۔ فقہ کے مثان میں سے کی شخ کے ند بب پرطرق تخ تا کا محکم کرا۔

۲۔ سنن وآٹار کا بچھ حصہ جاننا، جس سے اتنا پہنان سکے کہ میرا قول اجماع کے خلاف نہیں۔
 میداصحاب تخ نج کا طریقہ ہے۔

دونوں طریقوں کے مابین اوسط طریقہ یہ ہے کہ قرآن وسنت کی معرفت اس قدر ہو جس سے اجماعی مسائل کو ان کی ادلہ تفصیلیہ سے بہچان سکے اور بعض مسائل اجتہادیہ کا ان کے اُدلہ

إعلام الموقعين (٢/ ٢٦٦) صفة صلاة النبي الله للشيخ الألباني (ص:٠٠)

عجة الله البالغة (١/ ١٥٧،١٥٦)

ے کامل علم بعض اقوال کی بعض پرترجیح ، تخریجات کی تقید، کھر ہے کھوٹے کی پہچان اس کو حاصل ہو۔ اگر چہ اتنے ادوات اس کے لیے جمع نہ ہوں جیسے مجہد مطلق کے لیے ہونے چاہیے، ایسے شخص کے لیے دو مذہبوں میں تلفیق جائز ہے، اگر ان کے اُدلہ سے آشنا ہواور اتنا سمجھ سکے کہ یہ قول اس قبیل میں سے نہیں کہ جس میں بحبتہ کا نہ اجتہاد نافذ ہونہ قاضی کا فیصلہ قبول ہو، نہ مفتی کا فول اس قبیل میں سے نہیں کہ جس میں بحبتہ کا نہ اجتہاد نافذ ہونہ قاضی کا فیصلہ قبول ہو، نہ مفتی کا فتوی یہاں جاری ہو، ایسے محص کے لیے جائز ہے کہ بعض پہلے لوگوں کی تخریجات کو چھوڑ دے جب ان کی عدم صحت پر مطلع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علاء، جو اجتہاد کا دعوی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سے تصنیف، ترتیب، تخریج میں لگے رہے ہیں۔

اجتہاد متجزی ہے یا نہیں؟

جہور کا بھی مسلک ہے کہ اجتہاد اور تخری جوں میجری ہیں، لیمی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص بعض مسائل میں مجتمد ہونہ کہ کل میں، ای طرح بعض مسائل میں تخری کر سکے نہ کہ کل میں، مقصود صرف ظن کا حاصل کرنا ہے اور یہی تکلیف کا مدار ہے۔ تو اب اس تجزی میں کیا استبعاد ہے؟ اور جو مجتمد اور ملفق نہ ہواس کا نہ ہب اکثر وہی ہوتا ہے جو اس نے اپنے بروں اور اپنے مفتبول اصحاب اور اپنے شہروالوں کے ندا ہب مروجہ میں سے پچھ امور، نادر واقعات میں اپنے مفتبول کے فتوے اور فیصلوں میں قاضی کے فیصلے سکھے۔ ہر ند ہب کے محقق علماء کا شروع سے اب تک کہ طریقہ چلا آیا ہے۔ ائمہ ندا ہب نے اپنے اصحاب کو اس کی وصیت فرمائی۔ الیوافیت والجوام میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رشائت نے فرمایا:

''جومیری دلیل نہیں جانتا وہ میرے کلام سے فتوی نہ دے۔''

جب آپ فتوی دیتے تو فرماتے:

'' یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے، ہارے خیال میں یہ بہت اچھی رائے ہے، جو اس ہے بہتر بات پیش کرے اس کی بات کوتر جے ہے۔

حاشية البحر الرائق (٦/ ٣٩٣) صفة صلاة النبي مُطلق للألباني (ص: ٤٨)

<sup>2</sup> إعلام الموقعين (١/ ٧٥)

#### امام ما لک شِلْفٌ فرمایا کرتے تھے:

'' رسول الله سَالِيَّةِ كسوا هر آ دمى كا بعض كلام ليا جاتا ہے اور بعض رد كيا جاتا ہے۔' • ماكم وبيہقى نے امام شافعى سے نقل كيا ہے: حاكم وبيہقى نے امام شافعى سے نقل كيا ہے:

"إذا صح الحديث فهو مذهبي" كه جب عديث مجمح مولي وبى ميرا ندمب ب- المارون ميرا ندمب ب المارود الكام ديوار بر مارو ايك روايت مين ب كه جب ميرا كلام عديث كم مخالف موتو ميرا كلام ديوار بر مارو اور عديث برعمل كرو- في

ایک دن مزنی کو کہا کہ اے ابراہیم! ہر بات میں میری تقلید نہ کر، اپنے لیے اس میں غور کیا کر، کیونکہ یہ دین ہے۔ اور فر مایا کرتے کہ کسی کی بات سوائے رسول اللہ علی ہے قابل سند نہیں، اگرچہ زیادہ ہوں، نہ قیاس اور نہ کوئی اور شے، یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سوا اور کچھ نہیں۔ €

امام احمد رشالطة فرمايا كرتے تھے:

''الله اور رسول کے مقابل کوئی کلام پیش نہیں ہوسکتا۔ اور فر مایا:<sup>©</sup>

نہ میری تقلید کر، نہ مالک، اوزاعی ، تخعی وغیرہ کی۔ احکام وہاں سے لو جہاں سے انھوں ہے نے لیے، بعنی کتاب وسنت سے۔'

#### عامی کا مذہب:

سوال: کیا عامی کا مذہب ہوتا ہے؟

جواب: عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ درمخار اور اس کی شرح رد المحار میں ہے:

- صفة صلاة النبي شكة (ص: ٤٩)
- إعلام الموقعين (٤/ ٢٣٣) صفة صلاة النبي نَشْخ (ص: ٥٠)
- إعلام الموقعين (٢/ ٢٣٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٠/ ٥٥)
  - 4 إعلام الموقعين (٢/ ٢٦٣)
  - إعلام الموقعين (٢/ ٢٦٣) صفة صلاة النبي عَلَيْ (ص: ٥٣)
    - حجة الله البالغة (١/١٥٧)

"قلت: قالوا: والعامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه، وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب، وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمحرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي."

''میں کہتا ہوں: انھوں نے کہا ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں بلکہ اس کا مذہب اس کے مفتی کا مذہب ہے، اس کی توجیہ شرح تحریر میں یوں کی ہے کہ مذہب صرف اس آدمی کا ہوتا ہے جے نظر واستدلال میں ایک قتم کی قوت اور مذاہب میں کافی بصیرت ہو یا جس شخص نے ان مذاہب کے فروع میں کوئی کتاب بڑھی ہواور اپنا مام کے فتاوی اور اقوال کو جانتا ہو، اس کے سوا جوشخص حفی، شافعی ہونے کا دعوی کرے تو وہ صرف کہنے سے ایبانہیں ہوگا بلکہ وہ اس طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میں فقیہ ہوں، میں نحوی ہوں۔''

اس سے صاف پیۃ چلتا ہے کہ عامی اپنی ذات کی حدتک نہ حنی ہے، نہ ماکئی، نہ شافعی، نہ حنبلی، وہ تو اپنے مفتی کے تابع ہے۔ اگر حنفی سے پوچھے تو حنبلی، وہ تو اگر ماکئی سے پوچھے تو ماکئی، اگر شافعی سے پوچھے تو طاہری، اگر اہل ظاہر سے پوچھے تو ظاہری، اگر اہلی طاہر سے پوچھے تو ظاہری، اگر اہلی حدیث سے پوچھے تو اہلی دیث، غرض وہ مفتی کے تابع ہے۔

تبديلي مذہب پرتعزیر:

سوال: علامه شامی کے اس قول کا، جو انھوں نے بطور نتیجہ ذکر کیا ہے، کیا مطلب ہے: •

"وهو ما في القنية رامزا لبعض كتب المذاهب: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب، ويستوي فيه الحنفي و الشافعي"

<sup>●</sup> التقرير والتحبير للعلامة ابن أمير الحاج (٣/ ٢٥١)

و د المحتار (۸۰/٤)

**<sup>(</sup>۸۰/٤)** رد المحتار (۲/۸۰)

'' عامی کے لیے جائز نہیں کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے، اس میں حنی، شافعی برابر ہیں۔''

اس سے تو بظاہر یمی معلوم ہوتا ہے کہ عامی صاحب مدہب ہوتا ہے؟

جواب: اس کا مطلب ہے ہے کہ متن میں جو انقالِ فد جب پرفتوی تعزیر دیا گیا ہے، اس سے غرض امام شافعی کی تو ہین نہیں بلکہ حکمت سے دلیری کو روکنا ہے۔ اگر امام شافعی کے فد جب کی تو ہین مقصود ہوتی تو مطلق انقال فد جب پر ڈانٹ ڈپٹ نہ ہوتی، حالانکہ قنیہ میں مطلق انقال فد جب پر نہی وارد ہوئی ہے۔ اس نے صاف لکھا ہے کہ عامی کے لیے ایک فد جب سے دوسرے کی طرف جانا جائز نہیں، اور اس میں حفی شافعی برابر ہیں، یعنی نہ خفی، شافعی ہے اور نہ شافعی، حفی شافعی برابر ہیں، یعنی نہ خفی، شافعی ہے اور نہ شافعی، حفی ہے۔ علامہ کا اس سے یہ مقصود ہے کہ یہ سب با تیں تعزیری ہیں، جوعوام کو روکنے کے لیے ہیں، ورنہ عامی کا فد جب دراصل کوئی نہیں ہوتا۔ متن کی عبارت سے عامی روکنے کے لیے ہیں، ورنہ عامی کا فد جب دراصل کوئی نہیں ہوتا۔ متن کی عبارت سے عامی دلیر نہ ہو جا کیں، چنانچہ قلیہ میں ڈانٹ ڈپٹ محض اس بنا پر ہے، نہ کہ حقیقت پر، اور جن دلیر نہ ہو جا کیں، چنانچہ قلیہ میں ڈانٹ ڈپٹ محض اس بنا پر ہے، نہ کہ حقیقت پر، اور جن لوگوں نے ان عبارتوں کو حقیقت پر محمول کیا ہے اور عوام کے لیے فد جب ثابت کیا ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں ۔

"إنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد"

''ہم نے اس لیے لمبی گفتگو کی ہے تا کہ بعض جاہل کتابوں کی مطلق عبارات ہے، جس سے خلاف ِ مراد کا وہم پڑتا ہے، وهو کے میں نہ پڑیں۔''

خلافِ مراد کا مطلب یہ کہ عامی کے لیے ندہب ثابت کرنا اور اس کو انقال کی اجازت نہ دینا، اور بعض جہلاء ہے آج کل کے وہ مفتی مراد ہیں جو اس قتم کے فتوے دیکھ کر پچھ کا پچھ سمجھ لیتے ہیں۔

<sup>•</sup> وه فتوى بير بي او تحل الى مذهب الشافعي يعزر" كم غربب شافعي اينانے والے كوتغزير لگائي جائے گا۔

یعنی علامه شامی کی عبارت جو گزشته صفحه پر گزر چکی ہے۔

و دالمحتار (۱/۸۰)

بهار الساكلام كى تائير علامه شامى كى عبارت ويل سع بهى بوتى عبارة والله عمل بقول المفتى في حادثة، (في حادثتين) قيد به لأن المستفتى إذا عمل بقول المفتى في حادثة، فأفتاه آخر بخلاف قول الأول، ليس له نقض عمله السابق في تلك الحادثة، نعم له العمل به في حادثة أحرى، كمن صلى الظهر مثلاً مع

الحادثة، نعم له العمل به في حادثه الحرى، بمن صلى السهر ما مس مس المرأة أجنبية مقلدا لأبي حنيفة، فقلد الشافعي، ليس له إبطال تلك الظهر، نعم يعمل بقول الشافعي في ظهر آخر، وهذا هو المراد من قول

الصهر، بعم يعمل بقول السافعي في فهر المراد الرجوع عن مذهبه "•

"مصنف نے دوحادثہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر فتوی پوچینے والا ایک فتوی
دینے والے کے قول پر ایک واقعہ میں عمل کرے، پھر اس کو دوسرا مفتی پہلے کے
خلاف فتوی دی تو اس واقعہ میں پہلے عمل کو نہ توڑے۔ ہاں دوسرے واقعہ میں
دوسرے مفتی کے قول پر عمل کرسکتا ہے، مثلاً ایک شخص نے وضو کیا، وضو کے بعد اجنبی
عورت کو ہاتھ لگا یا، اب ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے اس نے نماز پڑھ لی، اس کے
بعد اس نے شافعی کی تقلید کی، اب وہ پہلی ظہر کی قضا نہ دے، ہاں شافعی کے قول پر
دوسرے وقت کی ظہر پڑھ سکتا ہے۔ "لیس للمقلد الرجوع عن مذھبہ" (مقلد
دوسرے وقت کی ظہر پڑھ سکتا ہے۔ "لیس للمقلد الرجوع عن مذھبہ" (مقلد
دوسرے وقت کی ظہر پڑھ سکتا ہے۔ "کیس للمقلد الرجوع عن مذھبہ" (مقلد

"فتحصل مما ذکرنا أنه لیس علی الإنسان النزام مذهب معین "، الانسان النزام مذهب معین کالتزام ضروری نہیں۔ ہماری گزشته عبارت سے بیر بات حاصل ہوتی ہے کہ کسی انسان کو ند ہب معین کا التزام ضروری نہیں۔

ہاری کزشتہ عبارت سے بیہ بات حاسل ہوتی ہے کہ می انسان تو مدہب یک 6 اسرا ہم کردر کا میں۔ یعنی جس سے جاہے فتوی ہو چھ سکتا ہے، جس امام کے قول پر جاہے مل کر سکتا ہے۔

کیا کوئی حفی خلاف فرہب حدیث پر عمل کرنے سے حفیت سے خارج ہوجاتا ہے؟ سوال: کیاضیح حدیث اگر فرہب کے خلاف ہوتو اس پر عمل کرنے سے حفی حفیت سے خارج

تهیں ہوتا؟

ود المحتار (۳٤٨/۳)

و رد المحتار (١/ ٧٥)

جواب: اس کتاب میں صاف صاف تصریح فرماتے ہیں کہ جب سیح حدیث ندہب کے خلاف ہوت اس کی کاب میں صاف صاف تصریح میں کہ جب سیح حدیث اس برعمل کر لینا چاہیے، اس وجہ سے وہ حفیت سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سیح حدیث امام کا ندہب ہے:

"إذا صح الحديث و كان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، و لا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة و غيره من الأئمة، ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة، و لا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص، ومعرفة محكمها من منسوحها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل، وعملوا به، صح نسبته إلى المذهب، لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب." انتهى "جب صح حديث ندبب كي ظاف بوتو حديث يرعمل كرے اور بياس كا ندبب موكا اوراس كا مقلد حديث يرعمل كرنے سے حفيت سے فارح نه ہوگا۔ آپ سے بوگا اوراس كا مقلد حديث يرعمل كرنے سے حفيت سے فارح نه ہوگا۔ آپ سے بند صحيح مروى ہے كہ جب حدیث عقل كی ہے۔ امام شعرانی نے بھی ائمہ اربعہ سے اس كو بنات ابن عبدالبر نقل كيا ہے۔ يہاں تو ورقم كيارے ميں ہے۔ امام شعرانی نے بھی ائمہ اربعہ سے اس كو منسوخ بہيانئ كی الجیت ہو۔ جب حنی یا شافی مثلاً وليل كو د کھے كر اس پرعمل كرے تو منسوخ بہيانئ كی الجیت ہو۔ جب حنی یا شافی مثلاً وليل كو د کھے كر اس پرعمل كرے تو منسوخ بہيانئ كی الجیت ہو۔ جب حنی یا شافی مثلاً وليل كو د کھے كر اس پرعمل كرے تو اس كی نسبت ند بہ كی طرف صحیح ہے كونكہ صاحب ند بہ بنات این ویا ہے۔"

ججۃ اللہ البالغہ میں بحوالہ جامع الفتادی لکھا ہے کہ اگر حفی کیے کہ فلاں عورت سے اگر میں نے نکاح کیا تو وہ تین طلاق سے حرام ہے۔ پھر شافعی مفتی سے فتوی لیا، اس نے کہا کہ وہ عورت مطلقہ نہیں ہوتی تو شافعی کی افتد اکر لینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بہت سے

<sup>•</sup> اسے حافظ ابن عبدالبر بطل نے '' جامع بیان العلم و فضله '' اور'' الانتقاء فی فضائل الأئمة الثلاثة الفلائة الفقهاء '' میں اور علامه شعرانی نے المیزان میں ذکر کیا ہے، اس قول کی تخ تے کے لیے ملاحظہ ہو: صفة صلاة النبي مُنائِظً (ص: ٢٤٠٥)

ود المحتار (١/ ٦٨،٦٧)

صحاب اس طرف بھی گئے ہیں۔ محمد رشائن نے فرمایا کہ اگر فقیہ کیے کہ تو قطعی طور پر مطلقہ ہے، مجھے طلاق طلاق بتہ ہے اور ان الفاظ سے وہ طلاق ثلاث مراد لیتا ہے، پھر قاضی نے فیصلہ کیا کہ بیطلاق رجعی ہے تو اس مطلق کو اس عورت کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے۔ •

"قال ولي الله: عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالنسبة المعروفة التي جمعت، ونقحت في زمان البخاري وأصحابه، وذلك أن يؤخذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بها في المسألة، ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث، فرب شيء سكت عنه الثلاثة في الأصول، وما تعرضوا لنفسه، ودلت الأحاديث عليه، فليس بد من إثباته، والكل مذهب حنفي" (فيوض الحرمين، ص: ١٨٤)

" مجھے رسول اللہ سُکھی آئے نے معلوم کرایا کہ حنی ندہب میں ایک عمدہ طریقہ ہے جواس سنت معروفہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے جوامام بخاری وغیرہ کے زمانہ میں جمع کی گئی ہے۔ تینوں اماموں (ابوصنیفہ، ابو یوسف، محمد رطیقہ) کے اقوال سے اس امام کا قول لیا جائے جوسنت کے زیادہ قریب ہو، اس کے بعد ان فقہاء حنفیہ کے اقوال کی جبتو کی جائے جوملم حدیث کے واقف گزرے ہیں، بہت می ایس چیزیں ہیں جن سے اصول میں ائمہ ثلاثہ نے سکوت کیا ہے اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، تو اس کو ضرور ثابت کرنا چاہیے اور بیسب حنفی مذہب ہے۔"

مسلك المحديث كي حقانيت:

سوال: کیا مذہب اہل حدیث کوحق جان کر ماننا باعث اجر ہے؟ جواب: ہاں!

<sup>·</sup> حجة الله البالغة (١/٩٥١)

فيوض الحرمين (ص:٤٩،٤٨)

"حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني، فأبي إلا أن يترك مذهبه، فيقرأ خلف الإمام، ويرقع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك، فأجابه، فزوجه، فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه، وأطرق رأسه : الكاح جائز، الكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع، لأنه استحف بمذهبه الذي هو حق عنده، وتركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد و ضح له، كان محمو دا مأجد " (رد المحتار: ۲۰۷) ''نقل کیا گیا ہے کہ ابو بکر جوز جانی ۔ ، ، ۔ میں ابو حذیفہ کے اصحاب میں ہے اليد مرد في الك الل حديث مردكواس كالزكاكي ورخواست كي تواس ( الل حدیث مرد ) نے انکار کر دیا مگراس صورت میں کہوہ اینا مذہب حیموڑ دے اور فاتحہ خلف الا ہام اور رفع الیدین وغیرہ شروع کر دے تو اس نے منظور کرلیا، پھراس کے ساتھ نکاح کردیا۔ شخ سے جب سوال کیا گیا تو شخ نے کہا: نکاح تو جائز ہے لیکن ٹر ہے کہ اس کا ایمان نزع کے وقت جاتا نہ رہے، کیونکہ اس نے اس مذہب کی توہین کی ہے جواس کے نزدیک حق تھا۔ ہاں البتة اگر کوئی آدمی اینے ندہب کو تحقیق کی وجہ سے جھوڑ دے تو وہ قابل ستائش اور مستحق اجر ہے۔''

شاہ ولی اللہ رشانشہ فرماتے ہیں:

"فلذلك كان نسبة المذاهب على السواء، لا يتميز عنده مذهب من مذهب، لأن كل مذهب يحيط بما يجب من أمهات الفقه في الدين المحمدي، وإن اختلف، فلو أن أحدا لم يقتف واحدا من المذاهب لم يكن له صلى الله عليه وسلم سخط بالنسبة إليه إلا بالعرض، وهو أن يتفق اختلاف في ملته، وتقاتل بين الناس، وفساد ذات البين" (فيوض الحرمين: ٣١) "تي ك نزويك سب غراب برابر بين، كي غرب كو ووسر سے وجر المياز "آپ ك نزويك سب غراب برابر بين، كي غرب كو ووسر سے وجر المياز

<sup>0</sup> رد المحتار (۸۰/٤)

<sup>🛭</sup> فيوض الحرمين (ص: ٣١)

نہیں، کیونکہ ہر مذہب ان اصولی مسائل پر حاوی ہے جو دین محمدی میں ضروری ہیں اگر چہ مختلف ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی مذہب کی پیروی نہ کرے تو آنخضرت سُلِیْمَا اللہ جہ مختلف ہوں۔ اگر اور نہ اور نہ اور نہ ہوں گے، ہاں اگر اس کے ترک پرلوگوں میں اختلاف اور فساد شروع ہوتو ناراضگی بالعرض ہوگی۔''

میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں بدعت، شرک اور کفر کی حالت بہت بدتر ہو اور لوگ ترک نہ بہت بدتر ہو اور لوگ ترک نہ بہت پر بھی لڑنے جھگڑنے اور فساد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہوں، مگر بعض افراد کی اصلاح کی امید ہو کہ وہ بدعت، شرک اور کفر سے نیج جائیں گے تو الی حالت میں اگر ترک نہ جب بر فساد طاری ہوگر بیشر پہلے شرکی نسبت تھوڑا ہوتو اس کی پروانہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرالشرین وخیر الحجرین، حسن واصن، فتیج واقعی، مشر واکر کا خیال ہر حالت میں ضروری ہے۔

# منكرين بدعات كوتنبيه

بعض اعمال میں خیر وشر کا اجتماع ہوجاتا ہے، مشروع پر مشتمل ہونے سے خیر اور بدعت کی آمیزش سے شر ہوتے ہیں۔ دین سے بالکل اعراض کرنے سے بیا عمال بہتر ہوتے ہیں، جیسے منافقین اور فاسقین کا حال ہے کہ دین سے بالکل بگانے، ہوتے ہیں۔ ایسے مقام پر دوباتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

- ا۔ خود بذاتہ سنت پر ظاہراً دباطناً تمسک کرے اور اپنے معتقدین کو اس کا حکم دے اور معروف کومعروف اور منکر کومنکر خیال کرے۔
- الوگوں کو سنت کی طرف حسب ال مکان وعوت دے، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اگر وہ بدعت کو چھوڑ ہے تو اس سے بھی زیادہ برے کام میں مبتلا ہوگا تو اس کو اس منکر کے ترک کی وعوت نہیں وینی چاہیے، جس سے وہ زیادہ اُنگر یا ترک واجب یا ایسے مندوب کے ترک میں گرفتار ہوجائے جس کا ترک اس فعل مکروہ سے زیادہ مضر ہو۔

جب بدعت امرمشر ع پرشتمل ہوتو اس کے بدلے میں کوئی سنت بتانی چاہیے، کیونکہ انسان کی سرشت (طبیعت) میں ہے کہ کسی شیے کو کسی شے کے عوض چھوڑتا ہے، اگر خیر چھوڑے تو اس کا عوض اس کی مش یا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ جیسے صاحب بدعت طعن وشنیع کے لاکق ہے، اسی طرح تارک سنن بھی ملامت کے لائق ہے۔ بعض ان سے علی الاطلاق واجب بیں اور بعض علی التقیید ، جیسے نفلی نماز کہ ویسے واجب نہیں لیکن اگر کوئی پڑھے تو اس کے ارکان کو اوا کرنا واجب ہے، گناہ گار کو کفارے، قضاء، توبہ اور حسنات ماجیہ کی ضرورت ہوتی ہے، امام، قاضی، مفتی اور والی پر حقوق بیں، بعض کے ترک پر مواظبت سخت مکروہ ہے، بعض امور ایسے بیں جن کا کرنا یا چھوڑنا اکم کہ یر واجب ہے اور ان سے اکثر کی تعلیم وترغیب اور ان کی طرف وعوت ضروری ہے۔

بدعات عادیہ کے بعض مکرین سنن پر عمل کرنے اور ان کی ترغیب دینے میں مقصر ہوتے ہیں، شاید ان لوگوں کی حالت ان لوگوں سے ابتر ہوتی ہے جو ایسی عبادت کے مرتکب ہوتے ہیں جن میں کچھ کراہت ہوتی ہے۔ دین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ان میں سے ہرایک دوسرے سے وابسۃ ہے، منکر سے منع کے ساتھ اس معروف کا امر ضروری ہے جو اس کا بدل ہو، جیسے غیر اللہ کی عبادت سے روکنا اور عبادت اللی کا تھم دینا، کیونکہ اُصل الاً صول لا اِللہ اِلا اللہ ہے۔

نفوس کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ بیکاررہنے کے لیے، اور''ترک'' مقصود لغیرہ ہے۔ اگر عمل صالح اس کا بدل نہ ہوتو عمل بد کا چھوڑنا مشکل ہے۔ اعمال سید چونکہ اعمال صالحہ کو بھی فاسد کر دیتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ان سے روکا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ افعال میں مصالح شرعیہ اور مفاسد کو پیش نظر رکھے تا کہ اس کومعروف اور منکر کے مراتب معلوم ہوں اور مقابلہ کے وقت اہم کا خیال رکھے، جو شریعت انبیاء پیللے لائے ہیں اس پر کار بند رہنے کی یہی حقیقت ہے۔ یہ مسکلہ نہایت طویل ہے، یہاں اس قدر کافی ہے، ہم نے رسالہ بعت میں اس کو ذرا طول دیا ہے۔

تقليد شخصي كائتكم:

سوال: بعض علاء تقلید شخصی کے وجوب پر اجماع نقل کرتے ہیں اور بعض اس کومقدمہ کہہ کر واجب کہتے ہیں، اور اہل حدیث اس کوغیر واجب بلکہ حرام قرار دیتے ہیں، تو ان دونوں میں تطبیق کیے؟ جواب: محققین حنفیہ وغیر ہم سب کا یہی مذہب ہے کہ اس تقلید کا وجوب بلکہ اس کا مذہب حنفی میں وجود ہی نہیں، حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ (یعنی جس قول پر فتوی دیا جائے ) ہمیشہ ایک میں وجود ہی نہیں، حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ (یعنی جس قول پر فتوی دیا جائے ) ہمیشہ ایک

175

شخص کا قول نہیں ہوتا، بلکہ بھی امام ابو صنیفہ رشک کے قول پر فتوی ہوتا ہے، بھی امام محمد بھلٹ کے قول پر انور شک ہوتا ہے، بھی امام محمد بھلٹ کے قول پر اور مفتی ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ امام مالک رشک اور امام شافعی رشک وغیرہ کے قول پر فتوی دیتے ہیں۔

فناوی قاضی خال میں ہے:

"فصل في رسم المفتى: فإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا، فإن كان مع أبي حنيفة رحمه الله أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط، واستجماع أدلة الصواب فيهما، وإن حالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك، فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، كالقضاء بظاهر العدالة، يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس، وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما، لإجماع المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك قال بعضهم: يتخير المجتهد، ويعمل بما أفضى إليه رأيه، وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله، وتكلموا في المجتهد، قال بعضهم: من سئل عن عشر مسائل مثلا فيصيب في الثمانية، ويخطىء في البقية فهو مجتهد، وقال بعضهم: لا بد للاجتهاد من حفظ المبسوط ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمؤول، والعلم بعادات الناس وعرفهم، وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية، فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها، وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا، واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به، وإن اختلفوا، يحتهد ويفتي بما هو صواب عنده، وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده في مصر آحر، يرجع إليه بالكتاب، ويثبت في الجواب، ولا يجازف حوفًا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده، والله الموفق للصواب،

<sup>🛭</sup> بیرعلامه سرهسی دطلقهٔ کی تصنیف ہے۔

<sup>🛭</sup> قاویٰ قاضی خان (ص:٣،طبع مصری ١١٠١ه) په فقاویٰ عالمگیری کے حاشیہ پر چھپا ہوا ہے۔

یعنی اگر کوئی مسئلہ ہمارے ائمہ کے نزدیک اختلافی ہو، اگر امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام صاحب کے ساتھ ہوتو فتویٰ اس ہر دیا جائے، کونکہ اس میں صواب کے شرائط زیادہ ہوں گے، اور اگر دونوں شاگرد امام صاحب کی مخالفت کریں، اگر تو زمانے کے تبدل کی وجہ سے فتو کی مختلف ہوتو شاگردوں کے قول پر فتویٰ ہونا جاہیے۔مزارعت،معاملہ اور اس طرح کے مسائل میں شاگر دوں کا قول مختار ے۔ اس کے علاوہ بعض کہتے ہیں کہ مجتبد کو اختیار ہے اپنی رائے کے موافق عمل كرے، اور عبداللہ بن مبارك كہتے ہيں كه امام ابوحنيفه كے قول برعمل كرے۔ مجتبد ك متعلق بعض نے كہا ہے كہ جس سے دس مسائل يوجھے جائيں آٹھ ٹھيك بتائے اور باتی میں غلطی کرے تو وہ مجتهد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مجتهد کے لیے مبسوط کا یاد کرنا، ناسخ ومنسوخ، محکم و مؤول کی معرفت اورلوگول کی عادات کاعلم ضروری ہے۔اگر مسئلہ ظاہر الروابیہ کے علاوہ کسی دوسری روایت میں ہوتو اگر ہمارے ائمہ کے اصول کے موافق ہوتو عمل کرے، اگر اس مسئلہ میں ائمہ سے کوئی روایت نہ ہو مگر متاخرین کا اتفاق ہوتو اس پرعمل کرے اور اگر اختلاف ہوتو اجتہاد کرے، جواس کوٹھیک معلوم ہو اس پر فتوی دے۔ اگر مفتی مقلد ہوتو ایسے عالم کے قول پر عمل کرے جوزیادہ مجھدار ہو اور اگراس شم کا آدی دوسرے شہر میں ہوتو وہاں سے فتوی طلب کرے، اٹکل سے بات نہ کرے تا کہ حلال کی تحریم سے اللہ پر افتراء نہ باندھے۔

مولوى عبدالحي صاحب مقدمه عدة الرعايد مين فرمات بين:

"وإذا احتلفو فيه، فقيل: الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ثم قول زفر، والحسن بن زياد." (عمدة الرعاية، ص: ١٣)

''جب مسئلہ اختلافی ہوتو بعض نے کہا ہے کہ فتوی مطلقاً ابوصنیفہ کے قول پر ہے، پھر ابو پوسف کے قول پر پھرمحمہ، پھر زفر اور حسن بن زیا کے قول پر۔'' اور صنح نمبر (۱۲) میں ہے: "الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء، كما في القنية والبزازية انتهى، وفي شرح البيري للأشباه أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات، وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة، وفي كتاب الشهادات من الفتاوى الخيرية: المقرر عندنا أنه لا يفتي ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما، أو غيرهما إلا لضرورة، وفي شرح الأشباه للبيري زاده نقلا عن شرح الهداية لابن الشحنة إذا صح الحديث، وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يحرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه أي عن الإمام أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. "انتهى

'قضاء کے مسائل میں فتوی ابو پوسف کے قول پر ہے، جیسے قدیہ اور برازیہ میں ہے، اشباہ کی شرح بیری میں ہے کہ شہادات میں بھی فتوی ابو پوسف کے قول پر ہے اور سرہ مسائل میں زفر کے قول بر۔ فائوی خیریہ کی کتاب الشھادات میں ہے کہ ہمارے ہاں مقرر یہ ہے کہ امام اعظم کے قول پر ہی فتوی دیا جائے اور سوائے ضرورت کے ان کے قول کو چھوڑ کر صاحبین وغیرہا کا قول نہ لیا جائے۔ بیری زادہ کی شرح اشباہ میں ابن شحنہ کی شرح ہمایہ ہے منقول ہے کہ جب سیح حدیث ندہب کے ظاف ہوتو حدیث پر عمل کیا جائے اور یہی اس کا فدہب ہے، اور مقلد حدیث برعمل کرنے سے حفیت سے فارج نہیں ہوتا، امام صاحب سے سند سیح مروی ہے برعمل کرنے سے حفیت سے فارج نہیں ہوتا، امام صاحب سے سند سیح مروی ہے کہ جب حدیث مروی ہے۔ کہ جب حدیث عور وہی میرا فدہب ہے۔'

مولوی عبدالحی لکھنوی کے فتاوی 🗨 استفتاء نمبر (۲۰۴۷) میں ہے:

"ما فتواكم أيها العلماء العظام والفضلاء الكرام كه ايك شخص كاعمل اور برتاؤ المرام مين بالكل فد بب حفى كرموافق ب اور تحقيق مسائل مين وه اگر اس طرح كى عبارت كه كه كه كه دانه سلف مين صحاب، تابعين اور تع تابعين كه درميان آپس مين مسائل جزئيه كه درميان اختلاف موتا گيا به ليكن اس كه باوجود وه ايك دوسرے كے پيچه نماز پڑھتے تھے كى كو انكار نہ تھا، اور كو كي شخص التزام كرے اس امر كاكه ايك بى شخص كے قول وقعل كو مانے

۱۵ مجموع الفتاوی (۲/ ۳۱۹)

اگر چہ حق اس کے خلاف کیوں نہ ہو، تو یہ بات اب تک ثابت نہ ہوئی اور کسی اہل علم کا قول نہیں، پس ایبافخص حفیت سے، بسبب ایس عبارت لکھنے سے، خارج ہوگیا یانہیں؟

جواب هو المصوب: الياشخص برسب ال عبارت كے حفيت سے خارج نہ ہوگا، حفيت كتمان حق المصوب الياشخص برسب الله عبارت كم حفيد كتمان حق سے عبارت نہيں، تا قامل الله امرضج كا حفى ندر ہے۔ بہت حفيد معتبرين افي كتب ميں الله مضمون كو كھ گئے ہيں، مفتى عظيم مفتى الحقيد بمك معظمه (المتوفى ٥٠ احجرى) حفيد معتبرين سے ہيں۔ اپنے رساله "القول السديد في مسائل التقليد" ميں كھتے ہيں:

"قد كان الصحابة يقتدي بعضهم ببعض، وكذا التابعون لهم، وفيهم المحتهدون، ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنه كان لا يرى الاقتداء بمن يحالف قوله في بعض المسائل، ولو في خصوص الطهارة والصلاة، بل كان يقتدي بعضهم ببعض "€

"صحابه ایک دوسرے کی اقتداء کرتے، ای طرح تابعین بھی، اور ان میں مجتہد بھی تھے،
کسی سے ریم متقول نہیں کہ وہ دوسرے کی اقتداء منع سمجھتا ہو، خواہ بعض مسائل خصوصاً
طہارت اور نماز میں اس کا ہم خیال نہ ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی اقتداء کرتے تھے۔"
اور پھر کیصے ہیں:

"لا علينا أن لا ناحذ بما ظهر لنا صواب حلافه، إذ أنعم الله علينا بحضول ضرب من النظر يمكن الوقف به على الصواب، ونحن مع ذلك بحمد الله لا نحرج عن درجة التقليد لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمة الله عليه المقدم." في انتهى

''ہم پرکوئی حرج نہیں اگر ہم اس پر عمل کریں جو ند ہب کے خلاف صحیح بات منکشف ہو جائے، جب اللہ تعالی نے ہمیں ایک قتم کی قوت نظر دی ہے تو ہم ایسا کرنے سے اللہ کا شکر ہے امام اعظم کی تقلید کے دائرہ سے باہر نہ ہوں گے۔''

میں کہتا ہوں کہ یہی مفتی شخ محد بن عبدالعظیم کی حنی، جن کا ذکر مولوی عبدالحی صاحب نے

القول النسليد في مسائل التقليد (ص: ١٩٠١)

<sup>2</sup> الفول السبيد (ص: ١٢٩)

كياب، أي كمّاب "القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" مين فرمات من : "اعلم أنه لم يكلفِ الله أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكِيا أو شافعيا أو حنيليا، بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، والعمل بشريعته غير أن العمل بها متوقف على الوقوف عليها، والوقوف عليها له طرق، فما كان فيها مما يشترك به العوام وأهل النظر كالعلم بفريضة الصلوة والزكوة والصوم والحج والوضوء إحمالا، و كالعلم بحرمة الزنا والحمر واللواطة وقتل النفس وغير ذلك مما علم من الدين بالضرورة فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد ومذهب معين، بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك، فمن كان في العصر الأول فلا يحفي وضوح ذلك في حقه، ومن كان في الأعصار المتأخرة فلوصول ذلك إلى علمه ضرورة من الإجماع والتواتر وسماع الآيات والسنن أي الأحاديث الشريفة المستفيضة المصرحة بذلك في خَقَ مَنْ وَصَالِتَ. إِذَا مُنَا مَا لَا أَ يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستنالال فعن كانا قادرًا عَلَيْه بَتُوفَرَ الآلة وجب عليه فعله، كالأثمة المجتهدين وضوان الله عليهم أبحمعين، و من لم يكن له قدرة عليه وحبُّ عليه اتباع مِن أرشده إلى ما تخلف بقهلْ في هو من أهل النظر والاحتهاد والعدالة، وسقط بمن العاجز تكليق، بالبحث ل والنظر لعجزه بقوله تبارك وتعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا﴾ وقوله عز من قائل: ﴿ فَاسْئِلُوا آهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وهي الأصل في اعتماد التقليد، كما أشار إليه المحقق الكمال ابن الهمام في التحرير"● معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسینے بندول میں سے سی کواس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ حنی، مالکی، شافعی یا حنبلی ہو، بلکہ اس چیز پر جس کے ساتھ محمد رسول الله تلفظ مبعوث ہوئے ہیں ایمان لانا اور ان کی شریعت برعمل کرنا فرض کیا ہے،

<sup>🛈</sup> اَبْقُولُ اِلْسَلَدِيدِ (ص: ١٢٩)

ويكسين التحريز لإبن الهمام (ص: ٩٤٩)

ہاں اتنی بات ہے کہ مل علم کے بغیر ناممکن ہے اور علم کے چند ذرائع ہیں، بعض مهائل کے علم میں عوام اور اہل نظر واستدلال سب مساوی بین، جیسے نماز، روزہ، ج، زکوۃ، وضو کی فرضیت کا اجمالی علم اور حرمتِ زنا، شراب، لواطت اور قتل نفس وغیره ضروریات دین کی معرفت، ان مسائل کاعلم کسی معین مذہب اور خاص مجتهد کی اتباع پر موقوف نہیں بلکہ ہرمسلم پر اس کا اعتقاد فرض ہے۔ زمانہ اول میں اس کا واضح ہونا بالکل ظاہر ہے، پھیلے زمانوں میں بھی تواتر، اجماع اور آیات وسنن کے سننے سے ان مذکورہ اشیاء کا علم بداہت کو پہنچ چکا ہے، اور جن احکام میں نظر واستدلال کی ضرورت ہے تو جو قدرت رکھتا ہے اس پر بیہ واجب ہے، جیسے ائمہ مجہدین اور جس کو قدرت نہ ہواس پر اہل نظر کی اتباع واجب ہے اور اس کو محث ونظر کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ طانت کے مطابق اللہ تعالی تکلیف دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگرتم کوعلم نہ ہوتو اہل ذکر سے پوچھو۔ ابن جمام نے تحریر میں فرمایا ہے کہ بیآیت اعتماد تقلید میں اصل ہے۔"

پھر دوسری جگه مقلد کے متعلق فرماتے ہیں:

"وأما عوام الناس فليسوا مقصودين في الخلاف، فإنهم لا مذهب لهم يعولون عليه، وإنما فرضهم التقليد عند نزول النازلة، فمن أفتاهم من أهل الفتوي وحب عليهم قبول قوله، وانتسابهم إلى المذاهب عصبية، ومعناه ارتضى أن يعمل في عبادته وكل أحواله بقول إمام انتسب إليه"• "عوام الناس اختلافی باتوں سے باہر ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مدہب نہیں جن بران کا اعمّاد ہو۔ ضرورت کے وقت ان پر تقلید فرض ہے، جومفتی ان کو فتوی دے، اس کا قبول كرنا ان يرواجب ہے، ان كى نسبت اس كے ندبب كى طرف كرنا تعصب ہے، جس كا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور اپنے جمیع حالات میں خاص امام کے قول کو پسند کرتا ہے۔'' فآوی شیخ الاسلام ابن تیمیه ( ۲/ ۳۸۶) میں ہے۔

0 القول السديد (ص: ١٦٥)

"في رجل سئل: أيش مذهبك؟ فقال: محمدي، أتبع كتاب الله وسنة

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا، ومن لا مذهب له فهو شيطان، فقال: أيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب فأيهم المصيب ؟ أفتونا مأجورين!

فأجاب: الحمد لله، إنما يحب على الناس طاعة الله والرسول، وهؤلآء أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ إنما يحب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله الرّسُولُ إن استقلالا، ثم قال: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اللّٰي اللهِ وَ الرّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومُونُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأُويُلا ﴾ وإذا نزلت بالمسلم نازلة، فإنه يستفتى من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يحب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يحب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن كل أحد عليه أن عليه ويترك الله به ورسوله، فيفعل المأمور ويترك المحظور، والله أعلم، "

"أيك آدمى كے متعلق سوال ہوا، جس سے بوچھا گيا كة مھارا فد بب كيا ہے؟ تو اس نے كہا محرى! كتاب وسنت كى بيروى كرتا ہوں، اس كوكہا گيا كہ ہر موس كوكوئى نه كوئى فد بب اضيار كرنا چاہيے اور جس كا كوئى فد بب نه ہو وہ شيطان ہے۔ اس نے كہا: الو بكر صديق اور ان كے بعد دوسرے خلفاء كاكيا فد بب تھا؟ تو اس كوكہا گيا كہ ان فدا بب ميں سے اور ان كے بعد دوسرے خلفاء كاكيا فد بب تھا؟ تو اس كوكہا گيا كہ ان فدا بب ميں سے ايك فد بب كى بيروى تم بين ضرور كرنى چاہيے۔ تو ان دونوں ميں كون درست ہے؟"

فتاوی ابن تیمیة (۲۰۸/۲۰)

جواب: لوگوں پرصرف اللہ، رسول اور اولو الأمر کی اطاعت فرض ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ، رسول اور این امراء کی اطاعت کرو۔ اولو الأمر کی اطاعت اللہ، مرسول کی اطاعت اللہ، اور این اطاعت کے تابع ہے، مستقل فرض نہیں۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ پھر اگرتم کسی شے میں جھڑ وتو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ، اگرتم اللہ اور پھیلے دن کو مانتے ہو، یہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ جب مسلمان کوکسی مسئلہ کی ضرورت پڑے تو جس کے متعلق اس کا اعتقاد ہو کہ اللہ اور رسول کی شریعت بتائے گا تو اس سے بوچھ لے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو۔ کسی مسلمان پر سب بتاتوں میں ایک معین عالم کی تقلید لازی نہیں، اور سوائے رسول اللہ سائیل کے کسی معین شخص کے مذہب کا التزام ہر امر میں ضروری نہیں، بلکہ ہر ایک آ دمی سوائے رسول اللہ سائیل کے اس قابل ہے کہ اس کی بعض باتیں لی جا ئیں اور بعض چھوڑی جا نئیں، کسی معین شخص کی ا تباع، اگر اس کے علاوہ شریعت کی معرفت اس کے سوا ہو سکے۔ بلکہ ہر جا کہ بر کہ درے، جرآ دمی پر لازم نہیں، جب شریعت کی معرفت اس کے سوا ہو سکے۔ بلکہ ہر آیک پر بی لازم ہے کہ اللہ تعالی سے حتی الامکان ڈرے، خدا اور رسول کے امر کی جبتو کرے، مامور پرعمل کرے اور ممنوع سے بیے۔''

زیادہ تطویل کی ضرورت نہیں، عبارات منقولہ بالا سے اتنا تو معلوم ہوگیا کہ تقلید تخصی کا وجوب تو کیا وجود ہی نہیں۔ ہاں بعض لوگ معین فدہب کے التزام کو بھی تقلید سے تعبیر کرتے ہیں، معین فدہب کا التزام تقلید ہو یا نہ ہو بہر صورت اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں۔ گزشتہ عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ معین فدہب کے التزام کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں۔ مولانا مرحوم میں رسالہ "تنویر العینین فی إثبات رفع البدین" میں فرماتے ہیں: "وقد غلا الناس فی التقلید، و تعصبوا فی التزام تقلید شخص معین حتی منعوا الاجتہاد فی مسألة، و منعوا تقلید غیر امامه فی بعض المسائل، و هذا هی الداء العضال التی أهلکت الشیعة، فهؤلاء أیضا أشرفوا علی الهلاك، هی الداء العضال التی أهلکت الشیعة، فهؤلاء أیضا أشرفوا علی الهلاك،

<sup>📭</sup> يعني شاه اساعيل شهبيد رُمُالفُهُ

إلا أن الشيعة قد بلغوا أقصاها فحوروا رد النصوص بقول من يزعمون تقليده، وهؤلآء أحذوا فيها، وأولوا الروايات المشهورة إلى قول إمامهم، والولول في المراهم المرافعين مخص كي تقليد كالتزام مين شخص على تقليد كالتزام مين شخصب سع كام ليا، يبال تك كه اجتهاد سع روكا، اور بعض مسائل مين دوسر المام كي تقليد سع منع كيا ميه وبي لاعلاج يهارى مع جس في شيعه كو بلاك كيا ميد لوگ بهى بلاكت كيا ميد وبي لاعلاج يهارى مع جس في انتهائى مرتبه طركيا مي، انهول في المي المت كيار في وجه سع في المرافع المرافع وردكر ديا اور ان مقلدين في روايات مشهوره كو الين المم من فرمات بين العلم مين فرمات بين ...

"ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما كلف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل كلفهم أن يعملوا بالكتاب والسنة إن كانوا علماء، وأن يقلدوا العلماء إذا كانوا من الجهلاء" (معيار البحق) "دي يقيني بات ہے كہ اللہ تعالى نے كى كوفنى، ماكى، شافعى، حنبلى بننے كى تكليف نہيں دى، بلكہ اس بات كى تكليف دى ہے كہ اگر علاء ہوں تو كتاب وسنت پر عمل كريں، اگر جہلاء ہوں تو علاء كى تقليد كريں۔"

ابن عبدالسلام وخطشهٔ فرمات میں:

"لم يزل النامي يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين"

<sup>• -</sup> بویر العینین (ص: ۲۰) بیرساله مولانا عطاء الله حنیف رطنشد کی تعلیقات کے ساتھ ادارہ اشاعة السندلا ہور سے طبع ہو چکا ہے۔

<sup>🛭</sup> شرح عين العلم (١/ ٤٤٦) معيار الحق (ص: ١٣٣)

<sup>3</sup> حجة الله البالغة (١/٥٥١)

"ہمیشہ سے لوگ بغیر کسی فدہب کی قید کے جس عالم سے اتفاق پڑ گیا فتوی پوچھ لیتے اور کوئی انکار نہ کرتا، یہاں تک کہ مذہبوں کے ہٹ دھرم پیدا ہوگئے۔"

نیز یاد رکھنا چاہیے کہ المحدیث کا مذہب اگرچہ مدون مذہب ہے اور اس کے اصول دوسرے مذاہب کے اصول سے سنجیدہ اور پختہ ہیں، جس قدر تحقیق مسائل میں ان لوگوں نے کوشش کی اہل تخریج نے کم کی ہے، گر آہتہ آہتہ مذہب صرف اس طریق کا نام رہ گیا جس کی نسبت خاص شخص کی طرف ہو، بسا اوقات بعض المجدیث بھی موافقت کی وجہ سے ان مذاہب کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، قیاس سے جو وقا فو قا بعض مسائل مستبط ہوتے ہیں المجدیث ان کو صرف وقی ضرورت خیال کرتے اور دائی شریعت نہیں سمجھے، اس لیے ہر زمانے میں ان کو اجتہاد کی ضرورت رہی اور تقلید سے تحبراتے ہیں، اور جولوگ تقلید کے عادی ہوتے ہیں وہ تحقیق سے ڈرتے اور تنقید سے تحبراتے ہیں، اس لیے آہتہ آہتہ ان کے نزدیک مسائل مستبطہ دین کا جزو بن جاتے ہیں۔ اہل حدیث مذہب جو کتب حدیث کی صورت ہیں مدون اور مرتب ہیں کا جزو بن جاتے ہیں۔ اہل حدیث مذہب جو کتب حدیث کی صورت ہیں مدون اور مرتب ہیں میں قیاسات بعیدہ سے کام نہیں لیا گیا اس کو مذہب کی فہرست سے خادرج کرویتے ہیں۔ اور یونوی صادر کر دیتے ہیں کہ مذاہب صرف چار ہیں، ان کے سوا اہل سنت کا کوئی مذہب نہیں۔ مولا نا بحر العلوم عبدالعلی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

"ثم إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، واختتم الاجتهاد به، وعنوا الاجتهاد في المذهب، وأما الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأثمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلآء على الأمة، وهذا كله هوس من هوساتهم، لم يأتوا بدليل، ولا يعبأ بكلامهم، وإنما هم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا إخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله، " (معيار الحق) و بعد زمانه من يور بهول في بين جنهول في فيصله كرويا من كم العدنانه علام من المعلمة في المعل

<sup>■</sup> یوایک صدیت کی طرف اشارہ ہے جس کوامام بخاری بڑات صحیح البخاری کتاب العلم، باب کیف یقبض العلم (۱۰۰) میں لائے ہیں ۔

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (٢/ ٤٣١) معيار الحق (ص: ٤٨)

مجہد سے خالی ہے، جس اجتہاد کو علامہ سفی پرختم کرتے ہیں وہ اجتہاد فی المدہب ہے، اجتہاد مطلق کے متعلق کہتے ہیں کہ انکہ اربعہ پرختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ انکہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب قرار دیتے ہیں، بیسب ان کی ہوسوں میں سے ایک ہوس ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کا کلام اعتبار کے لائق ہے۔ بیران لوگوں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ انصوں نے جانے بوجھے بغیر فوگوں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ انصوں نے جانے بوجھے بغیر فتوے دیے، سوخود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، بیلوگ مینہیں بجھتے کہ اس قتم کی باتیں ان پانچ باتوں میں غیب گوئی ہے جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔'' مندرجہ ذیل علاء اجتہاد کے درجہ کو بہنچ چکے ہیں اور وہ کسی فدہب کے مقلد نہ تھے: امام ابن جریر، داو د ظاہری، ابن دقیق العید، ابن عبدالسلام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن جریر، داو د ظاہری، ابن دقیق العید، ابن عبدالسلام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن جریر، داو د ظاہری، ابن دقیق العید، ابن عبدالسلام، امام بخاری، امام مسلم، امام

اسی طرح ہر زمانہ میں اس طرح کے اہل دیانت واصلاح لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی خاص امام کے مقلد نہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ اہل حدیث کا ان مسائل قیاسیہ کو چندال قابل اعتبار خیال نہ کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کی طرف التفات منع اور ان سے استفادہ ناجائز ہے، بلکہ وہ ان کو دائی شریعت نہیں قرار دیتے تھے اور وقت پر ان کی طرف رجوع جائز ہمجھتے ہے، بلکہ وہ ان کو دائی شریعت نہیں قرار دیتے تھے اور وقت پر ان کی طرف رجوع جائز ہمجھتے ہوتا تو بلاتعین ان قیاسات میں سے جو اُقرب الی السنہ ہوتا اس پر عمل کرتے، اگر کسی مسئلہ میں ہوتا تو بلاتعین ان قیاسات میں سے جو اُقرب الی السنہ ہوتا اس پر عمل کرتے، اگر کسی مسئلہ میں ان کو ختلف قیاسات نہ ملتے بلکہ صرف ایک ہی ندہب کے قیاسات وہاں ملتے تو ان کی طرف رجوع جائز خیال کرتے تھے، اس خاص رجوع کی وجہ سے بعض اہل اجتہاد جو ہر مسئلہ میں اجتہاد رجوع جائز خیال کرتے تھے، اس خاص رجوع کی وجہ سے بعض اہل اجتہاد جو ہر مسئلہ میں اجتہاد نہ کرتے، یا جبتہد جو اپنے اجتہاد میں کسی خاص ندہب کے موافق ہوتے، اس ندہب کے مقلد کہلاتے تھے، یہ تقلید کا ایک خاص مفہوم ہے۔

شاه ولى الله الله الله المنظف في عبارت ذيل من تقليد سے يهي مفهوم مراوليا ہے۔فرماتے بين: "وفيها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد احتمعت الأمة أو من يعتد به منها على حواز تقليدها إلى يومنا هذا"

<sup>•</sup> حجة الله البالغة (١/٤٥١)

'' نیر ندا ہب اربعہ جو مدون اورمحرر ہیں، امت یا جوامت سے معتبر ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی تقلید جائز ہے۔''

مرحى الامكان كوشش كرنى حابي كه سب مذاجب كوايك مدجب بنايا جائد القول الحميل مين فرمات بين :

"ومنها أن لا يتكلم في ترجيح مذهب الفقهاء بعضها على بعض، بل يضعها كلها على القبول بحملة، ويتبع فيها ما وافق صريح السنة ومعروفها، فإن كان القولان كلاهما محرّجين يتبع ما عليه الأكثرون، فإن كان سواء، فهو بالحيار، ويجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب."

"فقہاء کے مذہب کو ایک دوسرے پر ترجیح دینے میں گفتگو نہ کرے، جومعروف اورصری سنت کے موافق ہواس کی پیروی کرے، اور اگر دونوں تخ جی سے ثابت ہوں تو جمہور کی پیروی کرے، اگر برابر ہوں تو اس کو اختیار ہے۔ اور تمام مذاہب کو ایک فدہب بنا دے کسی کے لیے تعصب نہ کرے۔"

اب اتنا کلام سمجھ لینے کے بعد یہ مسئلہ بھی روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ جو تقلید شخص اور التزام ندہب پر اجماع نقل کیا جاتا ہے وہ بے سند ہونے کے علاوہ بالکل فرض ہے۔ ممکن ہے اس کی مراد یہ ہو کہ وہ نداہب جو اہل تخر تئے نے پیدا کیے سب کے سب ان نداہب کے سوا فنا ہو گئے ہیں، اس سے مذہب اہل حدیث کی نفی نہیں نکتی، گویا ان لوگوں نے ندہب اہلحدیث کو بعجہ عدم امتیاز مسائل قیاسی کے دین عمری اور اسلام ہی سمجھا ہے، اس کو گویا جنس کا مرتبہ دیا ہے اور فضول قیاسات امتیازیہ سے جو ایک خاص بو بیت حاصل ہوتی ہے، اس کو فدہب سمجھا ہے، وگرنہ ان کے کلام میں صریح تناقض وتعارض ہوگا، کیونکہ مجتمد بالا جماع تقلید کا مکلف نہیں ہوتا اور ہمیشہ سے مجتمد جلے آتے ہیں۔ ہاں حسب تصریح شاہ ولی اللہ مجتمد مطلق منتسب امام ہوتا اور ہمیشہ سے مجتمد جلے آتے ہیں۔ ہاں حسب تصریح شاہ ولی اللہ مجتمد مطلق منتسب امام ابو حیفی نہیں ہوا۔

شاه صاحب الإنصاف (ص: ٥٥) مين فرمات ہے:

القول الحميل مع شرحه شفاء العليل (ص: ١٠٢)

"وانقرض المحتهد المطلق المنتسب في مذهب الإمام أبي حنيفة بعد المائة الثالثة، وذلك لأنه لا يكون إلا محدثا جهبذا، واشتغالهم بعلم الحديث قليل قديما وحديثا، وإنما كان فيه المحتهدون في المذهب، وهذا الاجتهاد أراد من قال أدنى الشروط للمحتهد حفظ المبسوط، وقل المحتهد المنتسب في مذهب مالك، وكل من كان منهم بهذه المنزلة، فإنه لا يعد تفرده وجها في المذهب، كأبي عمر المعروف بابن عبد البر، وكالقاضي أبي بكر ابن العربي، وأما مذهب أحمد فكان قليلا قديما وحديثا، وكان فيه المحتهدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض في المائة التاسعة، واضمحل المذهب أحمد من مذهب الشافعي بمنزلة مذهب مصر وبغداد، ومنزلة مذهب أجي حنيفة إلا أن مذهبه لم يجمع في التدوين مع مذهب الشافعي، كما دون مذهبهما مع مذهب أبي حنيفة، فلذلك لم يعدا مذهبا واحدا، وأما مذهب الشافعي فأكثر المذاهب محتهدا مطلقاً ومحتهدا في المذهب."

"جہتر مطلق تیسری صدی کے بعد امام ابو صنفہ کے فدہب میں پیدائہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ کو بڑا محدث پہنچا ہے اور حنفیہ کاشغل بالحدیث ہمیشہ سے کم رہا ہے، ان میں مجترد فی المذہب گزرے ہیں، اور یہ درجہ حفظ مبسوط سے حاصل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے فدہب میں مجترد منتسب بہت کم ہے، جو مالکیہ سے اس مرتبہ کو پہنچتا اس کا تفرد فدہب میں شار نہ ہوتا، جیسے ابن عبدالبر اور ابن العربی ۔ امام احمد کا فدہب تو ہمیشہ سے کم رہا، ان میں جہتد ہر زمانے میں گزرے، نویں صدی میں شتم ہونے کے قریب ہوگیا، ان کا فدہب شافعی کے فدہب کی بنسبت ایسا ہے جیسے ابو یوسف اور محمد کا فدہب ابوسف اور محمد کا فدہب ابوسف کے فدہب کی بنسبت، صرف اتنا فرق ہے کہ امام احمد کا فدہب امام شافعی کے فدہب کی بنسبت اس وجہ سے کہ امام احمد کا فدہب امام شافعی کے فدہب کی بنسبت، صرف اتنا فرق ہے

الإنصاف في بيان سبب الاحتلاف (ص:٥٥)

ان دونوں کو ایک فدہب شارنہیں کیا گیا، جیسا کہ ابو یوسف اور محمد کا فدہب امام ابو حنیفہ کے فدہب میں مجتهد مطلق ابو حنیفہ کے فدہب میں مجتهد مطلق ومجتهد منتسب سب فداہب کی نسبت بہت گزرے ہیں۔''

حنفیہ کے علاوہ دوسرے مذاہب کی طرف جوعلاء منسوب ہوتے ہیں ان کامحض نسبت سے مقلد ہونا ظاہر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اکثر علاءِ اہلحدیث ابوحنیفہ کے علاوہ دوسرے ائمکہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔

اعلام الموقعين ميں ہے كہ بيهى نے مرخل ميں يجي بن محمد العنبر ى سے نقل كيا ہے:
"قال: طبقات أصحاب الحديث حمسة: المالكية والشافعية والحنبلية والراهوية والحزيمية أصحاب ابن حزيمة \_" (مصفى هندي: ١/٥٥٨)
لعنى المحديث پانچ قتم پر ہيں: ماكى، شافعى، صبلى، راہوى اور خزيمى \_

حق یہ ہے کہ حفیہ میں بھی اہلحدیث گزرے ہیں مگر بہت کم ہیں، ہندوستان میں چونکہ حفیٰ ندہب زیادہ ہے، اس لیے ہندوستان کے اہلحدیث ما لک، شافعی اور احمد بن صنبل کی طرف منسوب نہیں ہوئے، قرین قیاس ہیہ ہے کہ ان کو امام ابو صنیفہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے مگر عدم تقلید کی وجہ ہے، جو حفیٰ ندہب کی آج کل جزو بن گئی ہے، ان کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ اللہ نصاف میں ہے:

"أما البخاري فإنه وإن كان منتسبا إلى الشافعي موافقا له في كثير من الفقه فقد خالفه أيضا في كثير، ولذلك لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعي، وأما أبوداود والترمذي فهما مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاق، وكذلك ابن ماجة والدارمي فيما نرى، والله أعلم، وأما مسلم وأبو العباس الأصم جامع مسند الشافعي والأم والذين ذكرنا هم بعده فهم منفردون لمذهب الشافعي يتأصلون دونه.

امام بخاری اگر چہ امام شافعی کی طرف منسوب اور بہت سے مسائل میں ان کے

<sup>1</sup> إعلام الموقعين (٢/ ٢٦٤)

الإنصاف للشاه ولى الله الدهلوي (ص: ٧٥)

موافق ہیں، مگر بہت سارے مسائل ہیں ان کے مخالف بھی ہیں، اسی وجہ سے جن مسائل ہیں امام بخاری منفرد ہیں، وہ ندہب شافعی ہیں داخل نہیں، امام ابو داود اور ترندی یہ دونوں مجتبد اور امام احمداور اسحاق کی طرف منسوب ہیں، ابن ملجہ اور دارمی کے متعلق بھی جارا یہی خیال ہے، امام مسلم اور ابوالعباس الاصم، جس نے مندشافعی اور الام کو جمع کیا ہے، یہ ندہب شافعی سے الگ اور امام شافعی کے اصول کے سوا الگ اصول مقرر کرتے ہیں۔

طوالع الا نوار حاشيه در مختار<sup>©</sup> ميں ہے:

"و جوب تقلید محتهد معین لا حجة علیه، لا من جهة الشریعة، و لا من جهة العقل، کما ذکره الشیخ ابن الهمام من الحنفیة فی کتاب فتح القدیر، وفی کتابه المسمی بتحریر الأصول و بعدم و جوبه صرح الشیخ ابن عبد السلام من المالکیة فی مختصر منهی الأصول، و المحقق عضد الدین من الشافعیة، و ذکر ابن أمیر الحاج فی التحبیر شرح التحریر أن القرون الماضیة من العلماء أجمعوا أنه لا یحل لحاکم و لا مفت تقلید رحل و احد بحیث لا یحکم و لا یفتی فی شیء من الأحکام إلا بقوله ایک مجتمعین کی تقلید کی وجوب پرعقلی اور شری کوئی دلیل نہیں، جسے حنفیہ سے ابن ایک مجتمعین کی تقلید کے وجوب پرعقلی اور شری کوئی دلیل نہیں، جسے حنفیہ سے ابن عمام نے فتح القدیر اور تحریر میں ذکر کیا ہے، مالکیہ سے ابن عبدالسلام نے اور شافعیہ سے تخریمین ذکر کیا ہے کہ گزشتہ زمانوں کے علاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ کی حاکم اور تقلید نہیں کوئی ایماع نہیں اور نہ ہی معین مفتی کی اس طور پر تقلید نہیں کرئی جا ہے کہ اس کے قول پر ہی ہمیشہ فتوی یا تعلم دے۔ اس عبارات بالا سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ تقلید شخصی پر کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین اس عبارات بالا سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ تقلید شخصی پر کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین اس معین در کہ بی اللہ سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ تقلید شخصی پر کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین اللہ مور تقلید شخصی بر کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین سے مناز اس بالہ میں تو کسی مالم سے مناز اس بالا سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ تقلید شخصی بر کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین سے میں ان میں تو کسی مالم سے کا میں تو کسی مالم سے کہ بین تو کسی مالم سے کا کہ بین تو کسی مالم سے کا کہ بین تو کسی مالم سے کا کہ بین تو کسی مالم سے کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین کی دور بین میں کہ کہ بین تو کسی مالم سے کہ کی مالم سے کسی کی کی دور بین کی دور بین کی دور کی کوئی اجماع نہیں اور نہ ہی معین کی دور بین کی دور کی دور کی دور بین کی دور بین کی دور کی

ان عبارات بالاسے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید تھی پر لوئی اجماع ہیں اور نہ ہی کین خرجب کے التزام پر کوئی اتفاق ہے، ہاں مکلف پر عمل لازم ہے، اگر جابل ہوتو کسی عالم سے یوچھ لے، اگر وہاں صرف ایک ہی عالم ہوتو اس سے ہی یو چھے، تو کوئی حرج نہیں۔

<sup>•</sup> ريكيس:معيار الحق (ص: ١٢٦،١٢٥)

<sup>◙</sup> التحبير في شرح التحرير لابن الهمام (ص: ١٥٥، ٢٥٥)

التقرير والتحبير (۳۰۰/۳)

## 

مكاف مجتبد ہوگا يا غير مجتبد، غير مجتبد نظري مسائل ميں سي مجتبد كي رائے دريافت كرك اس برعمل کرسکتا ہے، اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد پراعتاد نہ کرے بلکہ دوسرے کی رائے پراعتاد كرے تو كوئى حرج نہيں ۔ ہاں جب اس كو اجتهاد كے بعد ايك بات يريقين موجائے تو اس صورت میں دوسرے مجتد کی اتباع منع ہے، اور بعض مجتدین سے جو دیگر مجتدین کی اتباع اینے اجتہاد کے خلاف مردی ہے، وہ پہلی صورت برمحمول ہے۔

حنفیہ نے فقہاء کی سات قشمیں بیان کی ہیں: 🌕

اول: مجتهٰدمطلق جوفروع واصول میں کسی کی تقلید نیہ کر ہے، جیسے ائمہار بعہ وغیر ہم، دوم: اصول میں مقلد اور فروع میں غیر مقلد، جیسے ابو پوسف، محمد اور زفر وغیر ہم۔

سوم: جو اصول وفروع میں مخالفت نه کرسکیں، مگر جس مسئله میں روایت نه ہو اس میں استنباط کر يَكتے ہيں، جيسے خصاف، طحاويء كرخي، حلوائي، سرهيي، بز دوي، قاضيخان، صاحب الذخيرة البرهانية كم صاحب النصاب والخلاصة

یبارم: جواجتهاد پر قادر نه ہو گر قول مجمل ( چس کی دو وجہ ہوں ) یا تھکم مبہم ( جس میں دواحمال ہوں ) کی تفصیل کر سکے، جیسے رازی اور اس کا شاگر د جرجانی۔

پنجم: جوبعض روایات کوبعض برتر جح دیے سکے، جیسے بربان الدین صاحب البھدایۃ وقدوری، على رازى، ابن كمال بإشا، ابوالسعو دعمادى،مفسر ابن جمام-

مشتم: جواقوی یا قوی اور ضعیف اور ظاہر مذہب اور روایات نادرہ میں فرق کر سکے، جیسے مثس الأئمَه محمد كردى، جمال الدين حميرى، حافظ الدين تسفى، صاحب مختار، صاحب وقاليه، صاحب مجمع، پیھھھین کا ادنی درجہ ہے۔

جفتم: جو پہلی باتوں پر قادر نہ ہو، غث وسمین میں فرق نہ کر سکے۔ انتہی

<sup>•</sup> رد المحتار (١/ ٧٧/) مقدمة عمدة الرعاية (ص: ٩٠٧)

<sup>🕰 💆</sup> ليعني شيخ برهان الدين محمود بمثلث

<sup>🛭</sup> لعني: شخ طاهر بن احمد بطلقه

مولوی عبدالحی صاحب نے فرمایا ہے کہ تقتیم اگر چہ سچے ہے مگر ان مراتب میں بعض فقہاء کی تعیین میں نظر ہے:

اول: ابو یوسف اور محمد کے متعلق بیر کہنا کہ امام کے ساتھ اصول میں متفق ہیں، بالکل غلط ہے۔
امام غزالی نے کتاب المنحول میں فرمایا ہے کہ صاحبین دو تہائی ندہب میں ابو حنیفہ کے
مخالف ہیں، محمد کردی نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ دونوں اجتہاد کے
درجہ کو پہنچ کے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ بیمتعدد اقسام اسی وقت پیدا ہوسکتی ہیں جب کتاب وسنت کی تعلیم کاشغل چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جب کتاب وسنت کو کسی استاد سے پڑھ لیا جائے تو لا محالہ کسی خاص امام کے اصول وفر وع ضبط کر لینے کے بعد ملکہ اجتہاد پیدا ہو جاتا ہے، پس ایسی حالت میں سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم قتم کا وجود کالعدم ہو جاتا ہے۔ کتاب وسنت کی تعلیم کے بعد علماء کی صرف دو تسمیس ہو جاتی ہیں: مجتہد فی المذہب، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جب اصول کو کسی استاد سے پڑھ لیا جائے اور ذہن میں صفائی ہوتو اصول کی صحت و تقم کا حال کچھ نہ کچھ معلوم کسی استاد سے پڑھ لیا جائے اور ذہن میں صفائی ہوتو اصول کی صحت و تقم کا حال کچھ نہ کچھ معلوم

مقدمة عمدة الرعاية (ص: ٨)

المنخول (ص: ٤٩٦) القاظ بير بين: "استنكف أبو يوسف و محمد من اتباعه في ثلثي مذهبه
 لما رأوا فيه من كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات."

<sup>3</sup> الإنصاف (ص: ٤٣،٤٢)

و ریکسیں: مقدمة عمدة الرعایة (ص: ۹) الفوائد البهیة في تراجم الجنفیة (ص: ۷،۶) النافع الكبیر (ص: ۳- ۷) (بیكتاب الحامع الصغیر ك شروع میں كراچى سے چھپ چكى ہے)

ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اصول میں مخالفت ممکن ہے، اگر چہ توارد کی وجہ سے اتفاق ہو جائے، اس واسطے اگر بیر کہا جائے کہ مجہد فی المذہب کا وجود بھی کم ہو جاتا ہے تو بعید نہیں۔

آج كل مجتهد موسكتا ہے بلكہ ہيں۔ مجتهد كى تعریف ارشاد الخول میں ہے كہ وہ نقیہ ہے جو اپنى طاقت حكم شرعى پر ظن حاصل كرنے كے ليے خرچ كرلے، عاقل، بالغ ہو اور اتنا ملكہ ہوكہ ادلہ سے احكام نكال سكے۔ • •

#### شرائط اجتهاد:

ا۔ کتاب وسنت کا عالم ہو، احکام کی آیات کاعلم کافی ہو، بعض پانچ سوآیات کہتے ہیں اور سنت کے بعض پانچ سوکافی جانتے ہیں۔ امام احمد بن صنبل سے مروی ہے کہ پانچ لا کھ احادیث مفتی بننے کے لیے کافی ہیں، امام احمد کے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ یہ احتیاط اور فتوی میں سختی کرنے کی غرض سے فرمایا ہے یا اکمل فقہاء کی صفت بیان فرمائی ہے، وگرنہ جن احادیث کے بغیر چارہ نہیں ان کی تعداد امام احمد نے صرف ایک ہزار دوسو بتائی ہے، فرماتے ہیں: والأصول التي یدور علیها العلم عن النبي صلی الله علیه و سلم ینبغي أن تکو ن ألفا و مائتین "

امام غزالی اور ایک جماعت اہل اصول نے کہا ہے کہ کوئی اصل جامع احکام ہونا چاہیے، جیسے سنن ابی داود،معرفۃ السنن بیہتی یا جس اصل میں احادیث کا اعتنا کیا گیا ہو،بعض نے کہا ہے کہ سنن ابی داود کی تمثیل صحیح نہیں۔

محقق امریہ ہے کہ مجتبد کے لیے صحاح ادر ان کے قریب قریب جو صحاح کتب ہیں ان پر عبور ہونا چاہیے، ان احادیث کا محفوظ اور متحضر ہونا ضروری نہیں، بلکہ ضرورت کے وقت ان کے مواضع سے استخراج کی طاقت ہونی چاہیے۔ حسن، صحیح اور ضعیف میں تمیز کر سکے، رجال کے حالات دیکھ کر ان پر حکم لگا سکے، رجال کے حالات کا حفظ ضروری نہیں۔

إرشاد الفحول للشوكاني (۲/ ۲۷)

البحر المحيط (٢٠٠/٦)

المستصفى (٢/ ٣٥١) البحر المحيط (٢٠١٠٢٠٠)

۲۔ اجماع کے مسائل سے واقف ہو۔

س۔ عربی زبان سے بورا آشنا ہو، غریب کتاب وسنت کی تفسیر کر سکے، کیکن اس کا حفظ ضروری نہیں بلکہ مؤلفات سے ملکہ استخراج ہونا جا ہے۔

۳۔ اصول فقہ کا عالم ہو، اس میں کافی دسترس ہونی جاہیے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اجتہاد کے بڑے علوم تین ہیں: حدیث، لغت اور اصول فقہ۔ ●

۵۔ ناسخ ومنسوخ کو جانتا ہو۔

بعض کا خیال ہے کہ دلیل عقلی سے بھی واقف ہو، غزالی ورازی کی یہی رائے ہے، لیکن حق میں ہونے اللہ کا جانا بھی ضروری قرار دیتے ہیں اور بعض میں ہیں۔ اول معتزلہ کا خیال ہے اور ثانی جمہور کا ندہب ہے۔ بعض علم فروع کا جانا بھی ضروری کہتے ہیں۔ ول معتزلہ کا خیال ہے اور ثانی جمہور کا ندہب ہے۔ بعض علم فروع کا جانا بھی ضروری کہتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں اجتہاد علم فروع سے حاصل ہوتا ہے، جمہد فیہ تم شری عملی ہوتا ہے۔ ﷺ

ا۔ تیاس شرع۔

۲۔ غالب ظن پرعلت کے علاوہ فیصلہ کرنا، جیسے وقت، قبلہ اور تقویم میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔

س۔ اصول سے استدلال کرنا۔

موافقات صي اجتهاد كابيان:

مكلّف كى تين قشميں ہيں 🖰

- المستصفى (٢/ ٣٥٣)
- € مصدرسابق (۲/۳۵۳)
- ◙ البحر المحيط (٦/ ٢٠٠) إرشاد الفحول (٢/ ٢٠٤) ملخصاً
- مؤلف رطی نے یہ عبارت موافقات سے تقدیم وتاخیر اور اختصار کے ساتھ مختلف مقامات سے نقل کی ہے، اس لیے ہرایک نقرے کا الگ الگ حوالہ دیا جائےگا۔
- پیاتسام مجھے موافقات میں تہیں ملیس۔ البتہ امام شاطبی بڑالف کی کتاب الاعتصام (۲/۲۰۰) میں موجود
   بین ۔ واللہ اعلم

ا۔ مجتہد: جواپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے۔

٢ مقلد: جوعلم سے بالكل خالى موراس كے ليے قائدكى ضرورت ہے جواس كوسكھائے۔

سم تنبع: جو مجتبد تو نہیں گر دلیل اور موقع کو سمجھتا ہو اور ترجیح کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان مرجحات کا عالم ہوجن کی تنقیح مناط میں ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کی ترجیح قابل اعتبار ہوتو اس کا حکم مجتبددین کا حکم ہے، ورنہ عامی کی طرح ہوگا۔

اگر تنبع علم میں نظر رکھتا ہو جیسے ہمارے زمانے کے علاء ہیں تو اس کا حق کی طرف پہنچنا بہت آسان ہے، کیونکہ کتابوں کی منقول با تیں اس کو یاد ہوں گی یا مطالعہ وندا کرہ سے اس کو یاد کی طاقت ہوگ۔

مجتهد کے لیے ہرعلم میں، جس پر اجتہاد موقوف ہو، مجتهد ہونا ضروری نہیں، مثلاً انقاد حدیث اور معرفت روایت میں مجتهد ہونا ضروری نہیں۔

مجتهد فی الشریعہ کے لیے بیضروری ہے کہ عربیت میں اس کو درجہ اجتهاد حاصل ہو، عربیت کے علاوہ دیگر علوم کا جاننا مجتهد کو ضروری نہیں۔ جب اجتهاد کا تعلق تحقیق مناط کے ساتھ ہو تو اس میں مقاصد شریعت اور علم عربیت کا جاننا ضروری نہیں۔

اجتهاد کی اقسام:

اجتہاد کی دوسمیں ہیں : ایک شم تو قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ دوسری شم کے متعلق دنیا کے فنا ہونے سے پہلے انقطاع کا احتمال ہے۔

قتم اول تحقیق مناط: دلیل شری کے ساتھ تھم ثابت ہو گرتعین محل میں نظر کی ضرورت ہو۔ موافقات میں بی تعریف کی گئی ہے، اس تعریف کی بنا پر بیداجتہاد قیاس نہیں۔

اہل اصول کے نزدیک تحقیق مناط کا یہ مطلب ہے کہ کسی وصف کی علیت پر اتفاق ہو، صورت نزاع، جس میں اس کا وجود مخفی ہے، میں ناظر غور کرے۔ یہاں تقلید کے ساتھ استعنا

الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (٤/ ١٠٨)

ع مصدرسابق (٤/ ١١٥/١٦٢٠)

<sup>€</sup> مصدرسابق (۱۹۸-۹۳)

نہیں ہوسکتا، کیونکہ تقلید تو تحقیق مناط<sup>حکم</sup> کے بعد ہوتی ہے، دعوی کو دلیل کی طرف رد کرنا تحقیق مناط ہے اور اس کی ہر ناظر، حاکم، مفتی بلکہ ہر مکلّف کو ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ اجتہاد مرتفع ہو جائے تو احکام شریعت صرف ذہن میں ہول گے۔

دوسرى قتم كى تين قتميس بين 🗈:

ا۔ تنقیح المناط: وصف فی الحکم، وصف معتبر غیر معتبر کے ساتھ فدکورہو، اجتباد کے ساتھ تنقیح کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وصف معتبر کوغیر معتبر سے الگ کرے۔ یہ باب بھی قیاس سے الگ کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ باوجود اس کے کفارات میں قیاس کے قائل نہیں،
گر تنقیح مناط کو وہاں مانتے ہیں، اس کا مطلب صرف ایک نوع کی تاویل ہے ظاہر ہے۔

می تخریج المناط: جہاں نص وال علی الحکم نے مناط کا تعرض نہ کیا ہو، بحث سے اس کو

س۔ یہ دراصل تحقیق مناط کی نوع ہے، کیونکہ اس کی دوشمیس ہیں، ایک وہ جوانواع کی طرف راجع ہونہ اشخاص کی طرف۔ دوسری خاص جس میں مناط حکم تحقق ہو۔ پھراہے کسی خاص شخص پر جباں کرنا یہ پہلے عام سے خاص کی تحقیق ہے۔ دوسری پہلی کا نتیجہ ہے اور اس سے متولد، بھی بھی اس کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تحقیق مناط خاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر مکلف ولائل تکلیفیہ کا، جواس پر واقع ہوتے ہیں، خیال کرتے ہوئے خور کرے، یہ تیم قیامت تک رہے گی۔ درجہ اجتہاد اس محقق کو حاصل ہوتا ہے جو دو وصفوں کے ساتھ مصف ہو، ایک کامل طور پر شریعت کا فہم، دوم استنباط کی قدرت، ان معارف شرعیہ کے عالم تین قتم کے ہیں، بھی ان کا جانے والا مجتهد ہوتا ہے اور بھی ان کا حافظ اور مقاصد پر اطلاع کی اس کو قدرت ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں کے اجتہاد میں کوئی شہنہیں۔ اور بھی نہ حافظ ہوتا ہے اور نہ عارف، اگر اس کو ملکہ دونوں قسموں کے اجتہاد میں کوئی شہنہیں۔ اور بھی نہ حافظ ہوتا ہے اور نہ عارف، اگر اس کو ملکہ استنباط ہوتو ٹانی کی طرح ہے، در نہ کالعدم ہے۔ ﷺ

موافقات کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے اہل علم مجتبد بن سکتے ہیں اور اجتباد صرف قیاس ہی کا نام نہیں ہے۔ ہماری تحریر بالا سے بید معلوم ہوا کہ جو عالم کسی مسئلہ کو

الموافقات (٤/ ٥٩ - ٩٨)

الموافقات (٤/ ١٠٥)

منصوص نہ پائے تو اپنے اجتہاد کو صحابہ و تابعین کے اجتہاد پر پیش کرے، اگر اجتہاد کی لیافت نہ ہوتو سکوت کرے، دوسرے کی اور اُعلم کا حوالہ دے۔ ممکن ہے اس کے پاس علم ہو یا نداہب معروفہ ائمہ مجتہدین سے مسئلہ کی جبتو کرے۔ اگر سوائے نداہب اربعہ کے کسی اور مجتهدی روایت صححہ نہ ملے تو مسئلہ کو ان میں تلاش کرے۔ اگر کسی جگہ ایک ہی ندہب کی کتابیں دستیاب ہوں تو اُنھی سے جبتو کرے۔ اگر نداہب اربعہ کا اتفاق کسی مسئلہ میں ہوتو اس صورت میں اگر حدیث یا دیگر مجتهد کا قول بسند صحح نہ ملے تو نداہب اربعہ سے باہر نہ نکلے۔

طحطاوی حاشیه در مختار میں جو بیا کھا ہے:

"وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة، وهم المحتفيون والشافعيون والمالكيون والحنبليون رحمهم الله، ومن كان خارجا عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار "في من جماعت ناجيه آج كل نداجب اربعه مين جمع مو يكل هي، وه تنفى، شافعي، ماكلي اور حنبلي مين، جواس زمانه مين ان سے الگ موكا وه ناري اور بدعتی ہے۔"

ان کا یہ قول صرف اہل مذاہب کے لیے ہے، یعنی جو قرآن وسنت، اجماع وقیاس جل کے مجموعے جو اہل سنت کے تیار ہوئے ہیں قیاسات خفیہ کے علاوہ وہ صرف چاررہ گئے ہیں، جو باقی ہیں وہ اہل سنت کے مجموعے خہیں، جیسے قیاسات زیدیہ، قیاسات اثناعشریہ، قیاسات خوارج وغیرہ وہ باطل ہیں۔ اہل حدیث تو ان تمام مجموعوں سے استفادہ کرتے ہیں جو اہل سنت کے افراد نے تیار کیے ہیں، جو بعد میں نداہب اربعہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ علاء نے تصریح کی ہے کہ مجہد کے لیے تقلید ضروری نہیں، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور عوام ان نہ ہبی نسبتوں سے الگ ہیں، صرف حرف شناس رہ گئے ہیں اور حرف شناس کے علاوہ سب کو ناری کہنا صحیح نہیں۔

اگر کہا جائے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے تمھارے نزدیک تلفیق تو جائز ہے، جیسے شاہ ولی اللہ سے اس کی تصریح گزر چکی ہے۔ € ابن ہمام نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ ﴿

حاشیه الطحطاوي (۱۵۳/٤)

حجة الله البالغة (١/ ١٥٩) فيوض الحرمين (ص: ٤٨)

<sup>🛭</sup> التحرير (ص: ٥٥٢،٥٥١)

مفتی کی حنفی نے قول سدید • میں اس پر زور دیا ہے، تو اس صورت میں ملفق ناری ہوگا۔ اگر یہ کہوکہ تلفیق کی پچھ شرائط میں، ہر مقلد کو تلفیق کی اجازت نہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ شرائط طحطاوی کے زمانہ میں مفقود ہو چکی ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ محض مقلدین کا زمانہ ہوگا اور اجماع مقلدین اور کشرتِ مقلدین ایک فضول شے ہے، اس ہے استدلال کرنا لغو ہوگا، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انھوں نے اپنے متبدین آدمیوں پر قیاس کر کے کہا ہوتو اس صورت میں یہ حصر محض ادعائی ہوگا۔

ابن عربی کی وصیت:

ابن عربی کی وصیت فتو حات مکیہ سے نقل کی جاتی ہے:

"وصيتي الذي أوصيك به إن كنت عالما فحرام عليك أن تعمل بحلاف ما أعطاك دليلك، ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول الدليل، وإن لم تكن لك هذه الدرجة، وكنت مقلدا فإياك أن تلتزم مذهبا بعينه، بل اعمل كما أمرك الله، فإن الله أمرك أن تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة، فإن الذكر القرآن بالنص، واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت، فإن الله يقول: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٢٢/ ٧٨] فاسئل عن الرحصة في المسألة حتى تجدها، فَإِن الله يقول: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَمٍ ﴾ وإن قال لك المفتى: هذا حكم الله وحكم رسوله في مسألتك فحذ به، وإن € قال لك: هذا رأيي، فلا تأخذ به، وسل غيره" (معيار الحق: ٢٦ ) ''میری تم کو یہ وصیت ہے کہ اگرتم عالم ہوتو دلیل کے خلاف غیر کی تقلید کرناتم پر حرام ہے، اگرتم مقلد ہوتو کسی خاص کا التزام نہ کرو بلکہ اللہ تعالی کے علم سے موافق عمل کرو۔ اہل ذکر سے بوچھو، اہل ذکر کتاب وسنت کے علماء ہیں اور ذکر سے مراد قرآن ہے، مئلہ میں رفع حرج کی کوشش کرو، الله تعالی نے دین میں تنگی نہیں رکھی، اگر مفتی یہ کیے کہ یہ اللہ تعالی یا رسول کا حکم ہے تو اس کو لے لو اور اگر کہے کہ بیہ میری رائے ہے، تو اس کوچھوڑ کرکسی اور سے پوچھو۔''

<sup>🛈</sup> ان کی عبارت آ گے آرہی ہے۔

<sup>2</sup> فتوحات مكيه (٤/ ٤٩١) معيار الحق (ص:٢١٦)

## قاضى ثناء الله يانى يى رسالهمل بالحديث ميس فرمات بين:

"وإذا لم يكن له أهلية، ففرضه ما قال الله: ﴿فَاسْتَلُواْ اَهُلَ اللّهِ كُرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وإذا حاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له المفتى من كلامه أو كلام شيخه وإن علا فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز، وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفتي فسأل من يعرف معناه فكذلك الحديث. " (معيار الحق: ١٢٩)

جس کوعلم کی اہلیت نہ ہواس پر وہی فرض ہے جو اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ اہل ذکر سے
پوچھوا اگرتم کوعلم نہ ہو۔ جب سائل مفتی کے لکھے ہوئے اور شخ کے کلام پر اعتاد کرسکتا
ہے تو جو ثقات نے رسول اللہ عُلِیْم کے کلام سے لکھا ہے اس پر بطریق اولی اعتاد جائز
ہونا چاہیے۔ اگر فرض کیا جائے کہ اس نے حدیث نہیں سمجی تو وہ ایسا ہے جیسے مفتی کا
کلام نہ سمجھے تو کسی اور سے یو چھے، اس طرح حدیث بھی کسی اور سے یو چھے۔

مقصدان عبارات کی نقل ہے یہ ہے کہ طحطادی نے جو اجماع نقل کیا ہے اگر اس کی تاویل نہ کی جائے تو محققین کی تصریح کے خلاف دعوی محض عدم علم کی بنا پر ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ان کو مخالف کا علم نہیں، اس صورت میں اجماع حقیقی محقق نہ ہوگا، کیونکہ اجماع حقیقی جو ججت ہے اس میں ایک کا اختلاف بھی منع ہے، جیسا کہ نور الانوار میں اجماع کی بحث میں ہے:

"والشرط إجماع الكل، وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر، يعني في حين انعقاد الإجماع لو خالف واحد كان خلافه معتبرا، ولا ينعقد الإجماع، لأن لفظ الأمة في قوله: لا تجتمع أمتي على الضلالة يتناول الكل، فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف."

<sup>0</sup> معيار الحق (ص: ٢١٧)

<sup>🗗</sup> نور الأنوار (ص: ۲۲۱)

اجماع کے وقت اگر ایک بھی مخالف ہوتو اس کا خلاف معتبر ہوگا، لینی اجماع منعقد نہیں ہوگا، کینی اجماع منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ امت کو ہوگا، کیونکہ امت کو شامل ہے۔ پس ہوسکتا ہے کہ صواب مخالف کی جانب ہواور باتی سب غلطی پر ہوں۔ نیز حدیث میں ہے:

"حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"•

"جب الله تعالى كسى عالم كونه جھوڑے گاتو لوگ جابلوں كو اپنا مقتدا بناليس كے تو وہ بلاعلم فتوے ديں گے، خود بھى گمراہ ہوں گے اور دوسروں كو بھى گمراہ كريں گے۔"

اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فتوی برون علم گراہی کا باعث ہوتا ہے اور سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت پرالیا وقت بھی آسکتا ہے جس وقت کوئی عالم نہ ہو، ممکن ہے کہ مفتی صاحب کے زمانہ میں وہی وقت تصور کیا گیا ہو، انھوں نے اپنے علاقہ کو د کھ کرسب دنیا کوائی پر قیاس کرلیا ہو۔ اگر بالفرض اس زمانے میں مجہدین کے فقدان سے اہل سنت کا ان نداہب اربعہ میں اجتماع ہوگیا ہوتو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ جب بیہ مجبوری نہ ہوتو اس وقت بھی یہی محم ہے۔ نیز اہل حدیث کا مسلک ائمہ اربعہ کے مسلک کے بالکل مطابق ہے، فروع میں وہ انھی ائمہ کے ساتھ موافق ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ایک کی تعیین نہیں کرتے، اور تلفیق حنی فہر سب کی روسے بالکل صحیح ہے، جسے منصوص مسائل میں ہر واقف غیر مقلد ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے فارج نہیں ہوتا، اس طرح جو ضرورت کے وقت فدا ہب اربعہ کی طرف رجوع جائز سمجھتا ہے وہ بھی ان سے الگ نہ ہوگا۔

نیزیدا جماع بلاسند ہے اور اجماع بلاسند کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ تحریف دین کا باعث ہے، بہر کیف طحطاوی کی عبارت اس قابل نہیں کہ اس کو اجماع سابق اور نصوص قرآن وسنت کے مقابلہ میں پیش کیا جائے، خواہ ان کی بیرعبارت مؤول ہویا غلط۔

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم (١٠٠) صحيح مسلم: كتاب العلم ،
 باب في رفع العلم وقبضه...، برقم (٢١٧٣)

### اعلام میں امام احد رخالف کامشہور مقولہ ہے:

"ما يدعي الرجل فيه الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا."●

جس میں آ دمی اجماع کا دعوی کرے وہ جھوٹ ہے، جو اجماع کا دعوی کرے وہ جھوٹا ہے، شایدلوگوں نے اختلا ف کہا ہو۔

اس اجماع سے مراد وہی اجماع ہے جس کی بنا مخالف کے عدم علم پر ہو، جیسے طحطاوی کا اجماع۔ نیز تفسیر مظہری میں جو بیرعبارت ہے:

"ولم يبق مذهب في فروع المسائل سوى هذه الأربعة، فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم."€

فروی مسائل میں ان چار کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہا، ایسے قول کے بطلان پر، جوسب مذاہب کے خلاف ہو، اجماع مرکب منعقد ہو چکا ہے۔

اس سے بھی صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جو قول ائمہ کے اقوال اور مذاہب اربعہ کے خالف ہو وہ باطل ہے، کیونکہ وہ اجماع کے خلاف ہے۔ ان مسائل سے مراد وہی مسائل ہیں جو قیاسات خفیہ سے ثابت کیے گئے ہوں۔ جو مسائل قرآن وحدیث، اجماع وقیاس جلی سے ثابت ہیں، جو دراصل المحدیث کا مذہب ہے، اس سے قاضی صاحب کو انکار نہیں، اس لیے وہ اپنے رسالہ عمل بالحدیث میں حدیث پرعمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نیز ان کے کلام پر سابق مسائل بیں بعض کی مخالفت، تو یہ مجموع اجماع مرکب کے خلاف ہے اور تلفیق کا مسلماس کو باطل کرتا ہے۔

القول السدید میں مفتی مکہ شخ محمد بن عبدالعظیم حنفی فرماتے ہیں کہ فضلاءِ زمانہ کے نز دیک ایک بیہ بات مشہور ہے کہ تقلید میں تلفیق منع ہے، مثلاً بعض مسائل طہارت اور نماز کے مسائل

<sup>1</sup> إعلام الموقعين (١/ ٣٠)

تفسير المظهري (٢/ ٦٤) سورة آل عمران، رقم الآية (٦٤)

<sup>🛭</sup> لیعنی جو پیچیے طحطاوی کے کلام پر گزر چکے ہیں۔

یا ایک میں ایک امام کے مذہب پر عمل کرے اور بعض میں دوسرے امام کے مذہب پر، میں نے اس پر کوئی دلیل نہیں و بیھی، بلکہ محقق نے تحریف میں اس کے عدم منع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ منع کا قائل علامہ قرائی ہے، جو مائلی اصولیوں سے ایک فاضل شخص ہے، ہم (حنفیہ) پر اس کی بات مانی ضروری نہیں، خاص کر جب ہمارے اٹھہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس کے وقوع کی نظیر بزازیہ میں موجود ہے۔ علاء خوارزم میں سے بعض کا یہ مذہب ہے۔ تلفیق کے قائل نے کہا کہ قراءت میں خطا ہوتو نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے۔ سوال کیا گیا کہ امام شافعی تو غیر فاتحہ میں عدم فساد کے قائل ہیں؟ اس نے بداب دیا کہ میں نے عدم فساد کو لے لیا اور قید غیر فاتحہ کو حذف کر دیا، کیونکہ امام محمد نے فرمایا ہے کہ جبتد دلیل کی بیروی کرتا ہے نہ کہ قائل کی منع تلفیق کے قائل کہ ہیں کہ دونوں فرمایا ہے کہ جبتد دلیل کی بیروی کرتا ہے نہ کہ قائل کی منع تلفیق کے قائل کہتے ہیں کہ دونوں مجبتد اس کی نماز ملفقہ کو باطل کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مغالطہ ہے، وہ باطل تب کہتے ہیں حدونوں جب قائل اس امرمفسر میں اس مجبتد کی تقلید کرے۔

سواد أعظمم:

سوال: اگر اجماع کے خلاف نہیں تو جمہور کے مذہب کے تو خلاف ہے اور حدیث میں جمہور کے خلاف ہے: "اتبعوا السواد کے خلاف ہے: "اتبعوا السواد الأعظم ہے بری جماعت کی پیروی کرو۔ اور یہ بھی فرمایا: "علیکم بالجماعة "جماعت کولازم افتیار کرو۔

جواب: اصول صرف وہی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی کتاب وسنت واجماع وقیاس، اور اتوالِ صحابہ سنت، اجماع اور قیاس میں سے کسی میں علی حسب المقام مندرج ہیں، جمہوریت

<sup>🛈</sup> التحرير (ص: ٥٥٢،٥٥١)

القول السديد (ص: ۹۵-۹۰)

 <sup>⊙</sup> ضعیف. سنن ابن ماحه: کتاب الفتن ، باب السواد الأعظم ، اس کی سند میں ابو خلف الأمی راوی کذاب ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الضعیفة (۲۸۹٦)

صحيح. سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب في لزوم الحماعة (٢١٦٥) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"

یا اکثریت ایبا اصول ہے جس کے قائل صرف معتزلہ ہیں، اہل سنت کا یہ مذہب نہیں۔ نور الأنوار میں ہے:

"وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر لأن الحق مع الجماعة، لقوله عليه السلام: يد الله على الحماعة فمن شذ شذ في النار والحواب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شذ و خرج منه دخل في النار. "

البعض معتزله كا مذہب ہے كه اجماع اكثر كے اتفاق ہے ہوجاتا ہے، حق جماعت كے ساتھ ہوتا ہے، حوالگ ہوگا ووزخ ميں جائے گا، جواب بيہ كه جماعت پر الله كا باتھ ہوتا ہے، جوالگ ہوگا ووزخ ميں جائے گا، جواب بيہ كه حديث كا بيمعنی ہے كہ اجماع كے وجود كے بعد جوالگ ہوگا وہ دوزخی ہے۔

اور حدیث "اتبعوا السواد الأعظم" بالكل ضعیف ب، اس كی سند، جو ابن ماجه ميس به اس طرح ب:

"حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا معان بن رفاعة السلامي حدثني أبو خلف الأعمى قال: سمعت أنس بن مالك..."

وافظ وَهِي رَالِّهُ فرواتِ مِن:

"معان: وثقه ابن المديني، وقال الحوزجاني، ليس بحجة، ولينه يحيى بن معين\_" (ميزان الاعتدال) فيزفرماتي بين:

<sup>■</sup> سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب في لزوم الحماعة (٢١٦٧) وغيره بي حديث ال سند كم ساتھ ضعف ہے۔ (التقريب: ٤٠٨) البت "من شعف ہے۔ (التقريب: ٤٠٨) البت "من شد شد في النار" كے علاوہ پہلا جمله شوام كى بنا پرضح ہے۔ ديكين: صحيح الترمذي (٢/ ٢٣٢) برقم (١٧٥٩) ظلال الحنة في تحريج أحاديث السنة للألباني (٨٠)

<sup>🛭</sup> نور الأنوار (ص: ٢٢١)

<sup>🛭</sup> سنن ابن ماجه، برقم (۳۹۵۰)

۵ ميزان الاعتدال (٤/٤) برقم (٨٦١٩)

"أبو حلف الأعمى: كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث" (ميزان الاعتدال)

یعنی ابوخلف کذاب منکر الحدیث ہے۔

نیز اس حدیث کا بیم معنی کرنا چاہیے کہ جو جماعت عظمت والی ہواس کی پیروی کرو، یعنی جوحق پر ہو، یا بیمراد ہے کہ خلافت وحکومت میں اگر اختلاف ہوتو امام کی طرف ہو جاؤ، باغیوں کی جمایت نہ کرو، عموماً باغی کم ہوتے ہیں اور حکومت کی جماعت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ بہر کیف بیم معنی لینا کہ جو جماعت بڑی ہواس کی پیروی کرو، شخص نہیں، کیونکہ اس کا بیم مفہوم ہوگا کہ کثرت بھی ججت ہے، حالانکہ کثرت اہل سنت کے نزد یک کوئی دلیل نہیں۔ امام حسین ڈاٹنڈ کی جماعت کم تھی اور ان کے مخالفین کی زیادہ، مجموعہ افراد اہل اسلام میں مقلد زیادہ اور محقق کم، بے عمل زیادہ اور باعمل کم، بے نماز زیادہ اور نمازی کم، داڑھی منڈے زیادہ اور داڑھی والے کم۔ علی ھذا القیاس!

امام ابواسحاق شاطبی اپنی کتاب''الاعتصام'' میں فرماتے ہیں:

"أرأيت إن كثر المقلدون، ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها، أفهم الحجة

على السنة ولا كرامة؟!"

بتاؤ! اگر مقلد بوھ جائیں، پھر اپنی رائے سے جو جاہیں فیصلہ کریں، کیا وہ سنت کے خلاف دلیل ہوگی؟

اور فرماتے ہیں کہ جب ان کو حدیثیں سائی جاتی ہیں تو ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے: "لم یقل به أحد من العلماء" بيكى كنزديك جائز نہيں-

اور بھی کہتے ہیں: "هذا خلاف الإجماع" بداجماع كے خلاف ب-

اور ایک جگه فرماتے ہیں:

جماعت کے پانچ معانی بیان کیے گئے ہیں:

و سواد اعظم لعنی امت کے علماء اور مجتهدین، اہل شریعت عاملین۔

ميزان الاعتدال (٤/ ٥٢١) برقم (١٠٥٦)

۲۔ ائمہ مجتهدین، مقلداس سے خارج ہے۔

۳- صحاب، اس کی تائید حدیث "ما أنا علیه و أصحابي " حس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ۲- اجماع مسلمین ـ

۵۔ ابن جربرطبری فرماتے ہیں کہ جب مسلمین کی جماعت ایک امر پرمتفق ہو جائے تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔

سب منق ہیں کہ اہل علم واجتہاد کا اعتبار کیا جائے گا، عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ وہ جماعت کوئی ہے جس کی اقتدا کی جائے؟ تو فرمایا: ابو بکر اور عمر بھا ہیں کرتے کرتے محمد بن ابت اور حسین بن واقد تک پہنچ، کہا گیا کہ بیتو مر چکے ہیں زندہ کون ہیں؟ تو فرمایا: ابو حمزہ السکری۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں: اسحاق بن راہو یہ نے یہ حدیث بیان فرمائی: "فعلیکم بالسواد الأعظم کو لازم پکڑو۔

تو ایک آدمی نے کہا: "من السواد الأعظم؟" سواد اعظم کون بیں؟ تو کہا محمد بن اسلم اور اس کے اصحاب، پھر کہا کہ ایک شخص نے ابن مبارک سے بوچھا: سواد اعظم کون بیں؟ تو جواب دیا: ابو حمزہ، پھر اسحاق نے کہا کہ اس زمانہ میں ابو حمزہ اور ہمارے زمانہ میں محمد بن اسلم اور اس کے بیروکار، پھر اسحاق نے فرمایا کہ اگر جہال ہے بوچھوتو وہ کہیں گے لوگوں کی جماعت ہے، اور یہ بین جو اثر نبوی اور آپ کے طریق کا بیرو ہو، وہ بی جماعت ہے۔ • وہ جو اس کا بیرو ہو، وہ بی جماعت ہے۔ •

### عائلة:

سید جمال الدین افغانی کی مشہور کتاب''ردنیچریت''میں ہے: وہ قوم ترقی کر سکتی ہے جو اپنے معتقدات کی بنا مضبوط اور یقینی دلاکل پر رکھے، وہمیات اور ظنیات کو اس کے عقیدے میں دخل نہ ہو، یا محض آبائی تقلید پر قانع نہ

- ◄ حسن. سنن الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت، وهو يشهد أن لا إله إلا الله
   ٢٦٤١) وقال: "هذا حديث حسن"
  - ضعیف. اس کی تخ یج گزرچی ہے۔
  - الاعتصام للشاطبي رحمه الله (٢/ ٦٠ ٢٦٧) ملخصاً

ہو، کیونکہ جو شخص کسی بات کو بلا دلیل وجت مان لے یا صرف آبائی تقلید پر اکتفا کرے تو اس کی عقل کند ہو کرغور وفکر سے معطل ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص نیک وبد کی تمیز سے عاری ہو کر آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ گیزو وزیر فرانس اپنی مشہور کتاب "دنیت اقوامِ فرنگ" میں لکھتا ہے:
"یورپ کی تہذیب اس وقت شروع ہوئی جب یہاں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جس
نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر چہ ہم عیسوی مذہب کے پابند ہیں لیکن ہم کو بید ق حاصل
ہونا چاہیے کہ اپنے عقائد پر دلائل وہرا ہیں طلب کرسکیں، پادری لوگ ان کو اجازت
نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مذہب کی بنیاد تقلید پر ہے۔ آخر اس جماعت کے لوگوں
نے زور پکڑا اور تقلید کے جال سے نکل کر میدان غور وفکر میں جو لانیا ں دکھائیں
اور ترقی کے اسباب میں سامی ہو گئے۔"

مذہب اسلام وہ بے نظیر مذہب ہے کہ بلا دلیل عقائد اور اتباع ظلیات کی مذمت کرتا ہے، آباء واجداد کی کورانہ تقلید پر اسلام نے سخت سر زئش کی ہے اور ہر امر ہیں عقل سے ایبل اور دلیل طلب کی ہے۔ سعادت مندی کوعقل کا نتیجہ اور شقاوت کو بےعقلی سے نبیت کرتا ہے، اسلام نے اصول عقائد پر ایسے دلائل پیش کے ہیں جوعوام کے واسطے مفید ہوں، بلکہ اکثر احکام کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی ذکر کر دی ہے۔ ( دیکھو قرآن مجید) کسی دوسرے مذہب میں بیخوبی ہے، جس کا اعتراف غیرمسلم کرتے ہیں کہ بیعقل وہم سے میں بیخوبی ہے، جس کا اعتراف غیرمسلم کرتے ہیں کہ بیعقل وہم ہیں کہ دراء ہے، لیخی عقل کو چھوڑ کر اس کا فلفہ سمجھ میں آتا ہے۔ برہمنی مذہب کے اصول تو واضح ہیں کہ ان کا اکثر حصہ عقل کے خلاف ہے، خود برہمن اس کا اقراد کریں یا نہ کریں۔

یہ یادر کھنا چاہیے کہ صاحب رد المحتار فی کہا ہے کہ امام ابو صنیفہ اللہ نے اپنے تالمذہ کو کہا کہ جودلیل کی روسے رائج سمجھو، اس کی پیروی کرو، اور فرمایا: "إذا صح الحدیث فهو مذهبی " جب حدیث صحیح ہونو وہ ہی میرا فدہب ہے۔ بلکہ ائمہ اربعہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔

مثلًا ديكهي : البقرة (٢/ ١٨٣) ، الإسراء (١٧/ ٣٢،٣١)

<sup>🛭</sup> رد المحتار (۱/ ۱۸)

بعض نے کہا ہے کہ پس جب شاگر داپنے استاذ کے تواعد کے موافق کوئی اصول اختیار کریں گے تو ایک طرح سے وہ امام ابو صنیفہ کا قول ہوگا، خواہ امام ابو صنیفہ نے اس قول سے رجوع کیا ہو، اس طرح بعض نے شاگر دوں کے جمیع اقوال کو امام ابو صنیفہ کا قول بنانے کی کوشش کی ہے، تا کہ تلفیق نہ رہے، حالانکہ اس صورت میں زیادہ وسعت پیدا ہوجاتی ہے، کیونکہ غرضِ ملفق یہی ہے کہ دونوں کو ملا کر اس پر عمل کرنا جائز ہو، خواہ اس کو لفظ تلفیق سے تعبیر کریں یا نہ کریں۔ نیز جس قول سے امام نے رجوع کیا ہوا در اس کو باطل سمجھا ہو، اس کو امام کا قول قرار دینا بالکل لغواور باطل ہے۔ نیز یہ وصیت سب ائمہ نے کی ہے، پھر اس صورت میں ہرامام کا قول جواز روئے دلیل صحیح ہو وہ دوسرے امام کا ہوا، پس غرض تلفیق حاصل ہوئی۔ نیز امام مالک امام ابو صنیفہ کے استاد یا وہ ان کے استاد یا وہ ان اس صورت میں سب اس مالک امام شافعی امام مالک کے شاگر داور امام احمد امام شافعی کے، پس اس صورت میں سب ائمہ کے اور کے دپس جمع بین المذا ہب جائز ہوا، یہی ملفق کی غرض ہے۔



# اہل حدیث کے ناری ہونے کی جار وجوہ اور ان کا جواب

مصنف'' حنفیہ پاکٹ بک'' نے اہل حدیث کے ناری ہونے کی چار وجوہ بیان کی ہیں: ا۔ موجودہ غیرمقلدا جماع اور قیاس کونہیں مانتے۔

۲۔ ہماری جماعت بڑی ہے۔

س<sub>-</sub> تقلیرنہیں کرتے۔

س. موجودہ غیرمقلدین ائمہ کو برا جانتے ہیں۔

ہماری تقریر بالا سے ان جار وجوہ کا جواب ہو چکا، جن کومصنف'' حنفیہ پاکٹ بک'' نے اہل صدیث کے ناری ہونے کے لیے بیان کیا ہے۔

### وجداول:

پی موجودہ غیر مقلد، جو اجماع اور قیاس کونہیں مانتے، ناری ثابت ہوئے۔ اس پہلی بات کا جواب یہ ہوا کہ اہل حدیث اجماع اور قیاس کوضیح مانتے ہیں، جو فرقہ قیاس کا مشر ہے وہ بھی اہل سنت کا گروہ ہے، کیونکہ اہل ظاہر کے امام داود ظاہری کو حنفیہ نے جمتید مطلق مانا ہے۔ نیز قیاس کو محققین جزو دین خیال نہیں کرتے، اور جو اجماع کے مشر ہیں وہ دراصل اجماع کی جیت مستقلہ کے مشر ہیں۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ قیاس علت، جس کا اصول فقہ میں ذکر ہے، اس کا ائمہ سے کوئی شوت نہیں۔

## قیاس کے دلائل:

۔ مخص ذکور نے قیاس کے اثبات میں تین حدیثیں پیش کی ہیں: ا۔ پہلی حدیث معاذر ڈاٹٹؤ والی ہے، جس کے متعلق امام تر مذی ڈطلقہ نے کہا ہے:

 <sup>◘</sup> ضعيف. سنن أبي داود: كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي في القضاء (٩٢ ٣٥) سنن الترمذي: ◄

"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل"

اس سند کے علاوہ اس کی کوئی سندنہیں اور بیسند بھی متصل نہیں۔

نیز اس میں قضا کا ذکر ہے نہ افتا کا، اور اجتہادِ قضا اور اجتہادِ افتا میں فرق ہے، پھر اجتہاد کا ذکر ہے، قیاس ہا بالکل ذکر نہیں۔ بیدذ کر ہو چکا ہے کہ شاہ ولی اللّٰہ فرماتے ہیں :

"إن الرأي في الدين تحريف، وفي القضاء مكرمة"<sup>•</sup>

دین میں رائے چلانا تحریف کرنا ہے اور قضا میں عزت ہے۔

اس سے پہلے اجتہاد کا مسلم مفصل بیان ہو چکا ہے، جس سے بیہ امر بخو بی روشن ہوتا ہے کہ اجتہاد قباس کومستلزم نہیں۔

٢٥ دوسرى دليل بيربيان كى بے كدرسول الله طافيا في نامايا:

"إنما أقضى بينكما برأبي فيما لم ينزل على فيه "

بلا شبہ میں نے یہ فیصلہ تمھارے بارے میں اپنی رائے سے کیا ہے، جس میں خدا کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

حالانکہ اس حدیث میں بھی قضا کا ذکر ہے اور قضا بالرائے قیاس کومتلزم نہیں۔ نیز اس حدیث کا بید معنی کرنا کہ'' یہ فیصلہ میں نے تمھارے بارے میں اپنی رائے سے کیا ہے'' غلط ہے، بلکہ اس کا بید معنی ہے کہ میں جس میں حکم نازل نہ ہوا پی رائے سے فیصلہ دیتا ہوں۔ شروع حدیث میں ذکر ہے کہ دوآ دی آپ کے پاس میراث کے بارے میں فیصلہ لائے، سوائے دعوی کے ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، آپ نے فرمایا کہ جس کے حق میں میں فیصلہ کردں، حقیقت میں وہ مستحق نہ ہو بلکہ دوسرامستحق ہو، تو میں اس کوآ گ کا ظرا دے رہا ہوں۔ ●

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیاس شرعی نہیں، جس کی حقیقت یہ ہے کہ غیر

<sup>←</sup> أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ (١٣٢٨،١٣٢٧) بيرحديث ارسال اورسند مين جهالت كى بنا پرضعيف ہے۔ نيز اس حديث كوائم محدثين بخارى، ترندى، واقطنى، ذہبى اور ابن حجر وغيره يوائش في ضعيف قرار ديا ہے۔ تفصيل كے ليے ملاحظه مو: السلسلة الضعيفة (٨٨١)

<sup>🛭</sup> تفهيمات إلهية (ص:٤٠)

حسن. سنن أبي داود: كتاب القضاء، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٥) ملافظه ١٠٤ إرواء
 الغليل (٢٣٤١)

منصوص میں منصوص کا تھم علت جامعہ کی وجہ سے ثابت کیا جائے، دین میں آپ کا تھم تھیجے ہوتا تھا، اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں، اس حدیث سے غلطی کا امکان معلوم ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیاس شرعی نہیں بلکہ قیاس بالرائے ہے۔

ا۔ تیسری دلیل "الرحمة المهداة" کے حوالے سے عمرو بن عاص کا فیصلہ ذکر کیا ہے، حالانکہ اس میں قضا کا ذکر ہے، نہ کہ قیاس شرعی کا۔

بہر کیف جو ادلہ اثباتِ قیاس میں پیش کیے گئے ہیں وہ بالکل مدعا سے اجنبی ہیں، ایسے دلائل کی وجہ سے کسی مسلم کو ناری کہنا ایسے شخص کا ہی حصہ ہے۔ ہم اہل ظاہر کو کافر نہیں کہتے اگر چہ ہم قیاس کے قائل ہیں، بلکہ ایک ایسا قیاس ہے جو اللہ تعالی نے صرف کفار سے نقل کیا ہے، جس کو قیاس شبہ کہتے ہیں، آج کل کے اکثر اہل بدعت اس سے تمسک کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔

اب یاد رکھنا چاہیے کہ خص فرکور نے اہلحدیث کے ناری ہونے پراس طرح استدلال کیا ہے کہ اہلحدیث صحابہ کا مسلک ائمہ اربعہ اور ان کے مسلک برنہیں۔ چرکہا ہے کہ صحابہ کا مسلک ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین کا مسلک ہے، اور وہ مسلک اصول اربعہ سے عبارت ہے، اہل حدیث چونکہ ان اصول اربعہ سے عبارت ہے، اہل حدیث چونکہ ان اصول اربعہ سے دوکونہیں مانتے لہذا یہ ناری ہوئے۔

اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مسلک سے مراد اگر مطلق روش ہے جو اعتقادات، اعمال اور عادات (خواہ داجب ہوں یا حرام، مندوب ہوں یا مباح) کو شامل ہے، جیسے مثال سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کی ہر مخالفت کفر نہیں، بلکہ بعض کی مخالفت کفر اور بعض کی فتق اور بعض کی جائز ہے، پس اس صورت میں اگر موجودہ اہل حدیث کسی جائز امر کی مخالفت کریں تو اس سے کافر کیسے ہوں گے، مثلاً بعض دفعہ اخذ قیاس ایک مباح شے ہوتی ہے۔ اہل سنت دو تتم کے گزرے ہیں: ایک منکر، ایک قائل، لیکن کسی کو ہم ناری، کافر نہیں کہہ سکتے، جس صورت میں اخذ قیاس کو قائلین واجب کہتے ہیں اس صورت میں بھی قیاس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قیاس کے قائل اس صورت میں قیاس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قیاس کے قائل اس صورت میں قیاس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قیاس کے قائل اس

ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہم ( اہل حدیث ) قیاس صحیح کے قائل ہیں اور منکر کو بھی اہل

سنت ہی جھتے ہیں، گراہ نہیں کہتے۔ اور اجماع متند کے قائل اور اجماع مجہدین کو جمت جانتے ہیں، اور جو اجماع کے جمت ہونے کے منکر ہیں وہ دراصل اس کے متقل جمت ہونے کے منکر ہیں۔ اور جو اجماع کے جمت ہونے کے منکر ہیں۔ قطع نظر اس بات سے کہ بیسلسلہ استدلال کہاں تک صحیح ہے؟ ہم بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے مہم منطقی استدلال سے جو شخص جس کو چاہے ناری ثابت کرسکتا ہے۔

مثال اول: ہم شخص مذکور کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ اس نے جس رکی تقلید کے وجوب کا فتوی دیا ۔ وہ فرآن مجید، حدیث، اجماع قرون فاضلہ اور اقوال ائمہ اربعہ کے خلاف ہے، اور جو شخص اصول اربعہ کی مخالفت کرے وہ ناری ہے، لہذا بیشخص ناری ثابت ہوا۔ اس سے قائلین تقلید کو ناری ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ طریق استدلال، جو ''حنفیہ یا کے بین ذکر کیا گیا ہے، اس کا فساد بیان کرنا مقصود ہے۔

مثال دوم: ای طرح مخص مذکور نے کہا ہے کہ رسول الله مَثَلِیْم بِمثل نورانی بشر ہیں، حالانکہ الله مثال دوم: ای طرح مخص مذکور نے کہا ہے کہ رسول الله مَثَلِیْم بِمثل نورانی بشر ہیں، حالانکہ الله تعالی نے فرمایا ہے: ﴿قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُکُم ﴾ [الکھف: ۱۱،/۱۸، فصلت: الله تعالی کہو میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو اس کا یہ قول قرآن مجید کے صریح خلاف ہے، البذا اور جو مخص علم کے باوجود اعتقادی امور میں قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہے، لبذا مخص خص خدکور کافر ہوا۔

مثال سوم: ای طرح شخص ذکور نے امکان کذب باری تعالی پر بحث کی ہے، اس نے اس مسکلہ
کو بالکل سمجھا ہی نہیں، کہتا ہے کہ امکان کذب واجب تعالی میں محال ومتنع ہے، اس
کی دلیل یہ دی ہے کہ کیونکہ ایسا عقیدہ حسب ذیل آیت کے خلاف ہے: ﴿ تَمَّتُ
کَلِمَتُ دَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا ﴾ [الانعام: ١١٦/٦] الله تعالی کی بات صدق وعدل
کے ساتھ بوری ہو چکی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ﴿ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ
حَدِیْقًا ﴾ [الساد: ٤/١٨] الله تعالی سے بڑھ کر کون سچا ہے؟

حالانکہ یہ دلیل اپنے دعوی کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ امکان کذب محال ہے اور دلیل یہ دیدی کہ کذب کا وقوع نہیں۔ امکان اور وقوع میں جو شخص فرق نہیں کرسکتا اس کوحق نہیں پہنچتا کہ ذات باری تعالی میں بدون جمت وہر ہان بحث کرے۔

### قرآن مجید میں ہے:

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطْنٍ مَّريْدِ﴾ [الحج: ١١/٢٢]

'' تعض لوگ اللہ کے بارے میں بلاعلم جھٹر تے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔''

چونکہ مخص مذکور بلاعلم امکان کذب میں بحث کرتا ہے اور جوشخص اللہ کی ذات میں بلاعلم بحث کرتا ہے اور جوشخص اللہ کی ذات میں بلاعلم بحث کرے وہ شیطان کا پیرو ہوتا ہے۔ للذا شخص مذکور تنبع شیطان ہوا اور جوشیطان کا متبع ہو بھکم آیت: ﴿لَمَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَا مُلْفَقَ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ اَجْمَعِیْنَ ﴾ [الاعراف: ١٨/٧] (جو تیری پیروی کرے گا میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا) جہنمی ہے، پس مخص مذکور جہنمی ہوا۔

اس کے بعد مخص مذکور کی منطق دانی سنو! کہتا ہے کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ باری عُزَّ اسمه حصوت بولنے پر قدرت رکھتا ہے ان کو کذب کے متعلق مثبت اللی ابت کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ قاعدہ عند العلماء مسلم ہے کہ قدرت مثبت سے تعلق رکھتی ہے۔

حالانکہ اس بچارے کو اتناعلم نہیں کہ اس قاعدے سے تو ہر غیر واقع پر اللہ تعالی کو غیر قادر ماننا پڑیگا۔ جو چیز واقع نہیں اگر اللہ تعالی اس پر قادر ہوتو بحسب قاعدہ شخص مذکور مشیت کا ہونا ضروری اور مشیت وجود کوستازم "فیلزم اجتماع النقیضیں۔" اصل بات یہ ہے کہ امکان بالذات محال بالغیر کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔منطقی کہتے ہیں کہ دائمہ، ضروریہ سے عام ہے، مگر حکماء کہتے ہیں کہ دوائم کے دوائم کے علت کی ضرورت ہے اورعلت کے ہوتے ہوئے تخلف معلول محال ہے۔لہذا عدم دائمہ محال ہوگا تو لا محالہ عدم دائمہ محال ہوگا، مگر اس طرح کا استحالہ امکان کے منافی نہیں، کونکہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی سی غیر واقع پر قادر نہ ہو، کیونکہ بیغیر واقع ہے، اس صورت میں غیر ممکن اور محال ہوا۔

ہماری غرض اس بحث سے بینہیں کہ ہم اس مسئلہ کو اعتقاد کے لیے اس جگہ ذکر کریں، بلکہ صرف شخص مذکور کی منطق دانی بیان کرنے اور اس کے مسئلہ ناریت اہل اسلام کو باطل کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ ہم ایسے مسائل میں گفتگو اعتقادی رنگ میں ایک زائد امر خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے ظلم کا مسکلہ ( یعنی اللہ تعالی سی معصوم کو بلا وجہ عذاب و بے تو کیا اس کو ظالم کہ سکتے ہیں یانہیں؟ ) بھی بعض وجوہ سے کذب کی طرح ہے یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔

، ۔ مثال چہارم: اسی طرح لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کا جواز دلائل ذیل سے معلوم ہوتا ہے:"إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"

پھر اس حدیث کا ترجمہ اپنی طرف سے بید کیا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھویا پڑھ چکوتو میت کے لیے خالص دعا کرد۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو ترجیح دی ہے اور فاء سے استدلال کیا ہے کہ فاءصرف تعقیب کے لیے آتا ہے۔

اول تو شخص فہ کور کو بید مسئلہ معلوم نہیں کہ ایک لفظ کے جب دو معنے ہوں تو ان دونوں کو جمع کرنا حنفیہ کے ہاں منع ہے، پھر اسے بیجھی معلوم نہیں کفعل کا اطلاق بھی شروع پر ہوتا ہے اور بھی فراغ پر۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُاكَ فَالسَّعِذُ بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ٩٨/١٦]

جب قرآن برهوتو الله تعالى سے پناہ مانگو۔

یعنی "أعوذ بالله من الشیطن الرجیم" پڑھ لیا کرد، جمہور شروع قراءت میں اُعوذ باللہ بوا، پڑھنے کے قائل ہیں، جب فعل کا اطلاق شروع پر بھی ہوتا ہے تواب فاء سے استدلال باطل ہوا، کیونکہ اس کے بیمعنی ہوئے کہ جب میت پر نماز جنازہ شروع کردتو اس کے لیے دعا میں اخلاص کرو، ہر جگہ فراغ ہی مرادنہیں ہوتا۔

﴿ وَ إِذَا قُرِيَّ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤/٧] جب قرآن پڑھا جائے تو سنو۔ یم عنی نہیں کہ جب قرآن پڑھ لیا جائے تو سنو، لفظ میں اگر چہ دونوں احتمال ہیں مگر ہمارا پیش کردہ احتمال ہی صحیح ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں دعا قطعاً ثابت ہے اور بعد میں متصل قبل از وفن دعا کرنا ثابت نہیں، پس شروع کے بعد دعا کرنا اتصال کے منافی نہیں۔

<sup>●</sup> حسن. سنن أبي داود: كتاب الحنائز ، باب الدعاء للمبت (٣١٩٩) ، سنن ابن ماجه: كتاب الحنائز ، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الحنازة (١٤٩٧) تقصيل كي لي ويحصن: أحكام الحنائز للألباني (ص: ١٦٥)

## اس کی ایک اور دلیل بیان کی ہے:

"ٹم کبر علیھا أربعا، ثم قام بعد ذلك قدر ما بین التكبیرین" • خود ساخته معنی به کرتے ہیں کہ چار تکبیریں کہیں، یعنی نماز جنازہ پڑھی، پھر اتنی قدر کھڑے ہوکر دعا مائکتے رہے جتنا کہ ووتکبیروں کے درمیان کھڑے ہوئے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث ہے بھی استدلال درست نہیں کیونکہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ چار تخبیر کے بعد سلام سے پہلے کھڑے ہو کر دعا کرتے رہے، اس سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا مقصود ہوتا تو یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا مقصود ہوتا تو یہ کہتے کہ سلام پھیر کر دعا کرتے رہے، اگر شخص مذکور حدیث ابن ابی اوفی (جو بحوالہ نتخب کنز العمال نقل کی ہے) کی دوسری مفصل روایات کو و کھتا تو اتنی بری غلطی نہ کرتا۔

"وفي رواية البيهقي في سننه الكبرى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري: ئنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر حمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله" (عون المعبود) "عبدالله بن اوفى نے اپنى لاكى كا جنازه پڑھا، پس چارتكبير يى كہيں، يبال تك كه مجھے خيال ہوا كه پانچ تكبيري كہيں گے پھر انھوں نے دائيں بائيں سلام پھيرا' ابن ماجه كے بدالفاظ بيں:

"فكبر عليها، فمكث بعد الرابعة شيئا، قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم، ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك، قال: لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، ثم يمكث ساعة، فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم"\_

• كان يكبر أربعا، ثم يمكث ساعة، فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم "€

<sup>•</sup> ضعیف. مسند أحمد (٤/ ٣٥٦) سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على المحنازة أربعا (١٥٠٣) ال حديث كى سند أكر چه ابرائيم بن مسلم البحر كى كى وجه سے ضعیف ہے، مگر اس ميں بيان كروه مسلم تابت ہے۔ ويكسين: أحكام الجنائز (ص:١٢٦)

<sup>🛭</sup> السنن الكبرى للبيهقي (٤٢/٤) عون المعبود (٣/ ١٩٥)

 <sup>◄</sup> حسن. سنن ابن ماجه: كتاب الحنائز (١٥٠٣) ثير ويكيس: أحكام الجنائز (ص:١٢٦)

انھوں نے چار تکبریں کہیں، پھر چوتھی تکبیر کے بعد تھہرے، کہتے ہیں کہ میں نے قوم سے سنا صفوں کے کناروں سے سجان اللہ کہتے تھے۔ پھر کہا کیا تمھارا خیال تھا کہ میں پانچ تکبیریں کہوں گا؟ انھوں نے کہا واقعی ہم کو اس کا خطرہ تھا، کہا میں ایبانہ کرتا لیکن رسول اللہ شاقیا جارتکبیریں کہہ کر پچھ تھہرتے، پھر جو اللہ چاہتا کہتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس کے بعد تیسری دلیل مبسوط سرحسی کی کتاب سے دیتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ڈاٹھی جنازہ پر آئے اور جنازہ ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا:

 $oldsymbol{\Phi}_{i}$ إن سبقتموني بالصلاة عليه، فلا تسبقوني بالدعاء له  $oldsymbol{\Phi}_{i}$ 

اگرتم جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہوتواب دعا کے ساتھ مجھ پر سبقت نہ کرو۔

اولاً: تو يەمبسوط سرهى كوئى حديث كى كمابنېيں-

ٹانیاً: اس اثر میں یہ ذکر نہیں کہ بید دعا جنازہ کے متصل بعد تھی، جب تک دوسرے ادلہ سے جنازہ کے متصل دعا کا مشروع ہونا ثابت نہ کیاجائے اس وقت تک اس حدیث کو فن کے بعد والی دعا برمجمول کیا جائے گا۔

اب ہاری تحریر بالا سے معلوم ہوا کہ خص مذکور نے استدلال میں غلطی کی ہے یا پھر مغالطہ دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مذکور خص نے دین میں تحریف کی ہے اور جو دین میں تحریف کرے وہ جہنی ہے، اس لیے مذکور جہنی ہے۔ ہارا یہ مطلب نہیں کہ خض مذکور پر فتوی صادر کریں، بلکہ اس کا طرز استدلال بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسا طرز استدلال ٹھیک نہیں، ایسے استدلال سے مغالطہ عامة الورود کی طرح ہر شخص وفرقہ کو ناری وغیرہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اس خض کی مثال بعینہ آج کل کے بعض متشدد المحدیث بلکہ غالی ظاہر یوں کی طرح ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حنفی چونکہ فاتح نہیں پڑھتے تو ان کی نماز نہ ہوئی، جب نماز نہ ہوئی تو بحکم حدیث "من نے المصلوة متعمدا فقد کفر" (جوعمداً نماز چھوڑے وہ کافر ہے) وہ کافر ہوئے، اس شم کی روش سے اہل علم کو بچنا چاہیے، آپس میں اتفاق واتحاد کی کوشش کرنی چاہیے۔

المبسوط (۲/۲۲) ، طبع دار المعرفة ، بيروت.

ضعیف. المعجم الأوسط للطبرانی (۲/ ۲۹۹) ان الفاظ نے یرروایت ضعیف ہے۔ اس کی سند
 میں ابوجعفر رازی ضعیف ہے۔ (التقریب: ۱۱۲۱) نیز ویکھیں: الضعیفة (۲۰۰۸) البته یہ الفاظ
 "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترکها فقد کفر" صحیح بیں۔ صحیح الترغیب (۲۱ ۳۶۲)

يجه روم:

شخص ندکورنے اہل صدیث کے ناری ہونے کی دومری وجہ یہ بتائی ہے کہ ہماری جماعت بڑی ہے۔

اس کا جواب تفصیلاً گزر چکا ہے کہ کثر ت اہل سنت کے اصول میں سے نہیں بلکہ کثر ت

سے استدلال کرنا معتزلہ کا فدہب ہے۔ نیز اہل صدیث فداہب اربعہ سے کوئی الگ جماعت نہیں بلکہ فداہب اربعہ کا تعدد بھی جماعت نہیں بلکہ فداہب اربعہ کا تعدد بھی جماعت رنگ میں نہیں بلکہ ان کا تعدد اور اہلیا حدیث ایک ہی جماعت ہے، فداہب اربعہ کا تعدد بھی جماعت رنگ میں نہیں بلکہ ان کا تعدد اور اہلیاز بحسب تصریح شاہ ولی اللہ ایسے اموز میں ہے جو جزو دین نہیں ہیں، اور جماعت کا صحیح مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نیز اگر مطلق اختلاف پر جماعت ربی ربی ہوائے کہ ہرآ دمی کی الگ روش ہے تو بجا ہے۔ اور ربی بات کہ جماعت سے مراد بڑی جماعت جا کہ کہ ہرآ دمی کی الگ روش ہے تو بجا ہے۔ اور ربی بات کہ جماعت سے مراد بڑی جماعت سے مراد ہوتی ہے، کیونکہ کمال جس طرح کثرت سے تصور کیا جا تا ہے ای طرح عظمت اور حقیقت سے بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اور شریعت میں یہی کمال مدنظر ہے، جیسے قرآن وصدیث سے معلوم ہوتا ہے، صدیث شریف میں ہے:

کمال مدنظر ہے، جیسے قرآن وصدیث سے معلوم ہوتا ہے، صدیث شریف میں ہے:

کدا الإسلام غریبا، و سیعود کما بدأ " (مشکوہ) \*\*

اسلام شروع میں اکیلاتھا، عنقریب اکیلا ہوجائے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر زمانوں میں اسلام کے ماننے والے کم ہول گے، پس کثرت سے استدلال کرنا باطل ہوا۔

## مديث تر مذي پر گفتگو:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي " رسول الله گافياً في اسرائيل بهتر (٢٢) فرقے ہوئے، ميرى امت تهتر (٣٢) فرقے ہوئے، صحابہ نے يوجھا: (٣٣) فرقے ہوگ، سب آگ ميں ہوں گر ايک فرقہ، صحابہ نے يوجھا:

<sup>•</sup> صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن الاسلام...، برقم (١٤٦،١٤٥)

<sup>🛭</sup> اس کی تخ تا گزر چکی ہے۔

یارسول اللہ! وہ فرقہ کونسا ہے؟ فرمایا: جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ مُلَاثِمُ نے تین باتیں ذکر کی ہیں: ا۔ یہ امت تہتر فرقے ہوگی۔

۲۔ ایک کے سواسب دوزخ میں جا کیں گے۔

س۔ ناجی فرقہ وہ ہے جومیرے اور میرے اصحاب کے راستے پر ہو۔

افتراق سے مراد وہی افتراق ہوگا جس کی وجہ سے آپس میں بغض وعناد پیدا ہو جائے،
کیونکہ مجرد اختلاف آراء تو صحابہ میں بھی تھا، انسان میں ایک جذبہ تعصب ہوتا ہے، جب ایسی
شے پرحملہ کیا جائے جو اس کی طرف منسوب ہو تو تو شے خضب میں ایک جوش اور انتقام کی
خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ شے بھی سیاست، بھی نسب، بھی ملک، بھی رنگ غرض مختلف چیزیں
ہیں، صحابہ کرام چونکہ شروع میں ایک ہی شریعت کے ماننے والے تھے، ان میں تعصب نم ہی
رنگ میں ظاہر نہیں ہوسکتا تھا اور باقی چیزوں میں تعصب کرنا اسلام کے خلاف تصور کیا گیا تھا۔
بعد میں اگر چہ سیاست، نسب اوروطن کی بنا پر تعصب کی پھے صورتیں پیدا ہوگئ تھیں گر ان کا تعلق
صرف افراد کے ساتھ تھا، نہ کہ جماعتوں کے ساتھ، جیسے ہر زمانے میں مسائلِ اسلام پرعمل نہ
کرنے والے پائے جاتے ہیں گریہ کوئی جماعتی عقیدہ نہیں ہوتا، صرف نہ ہی افتراق ہی ایک
کرنے والے پائے جاتے ہیں گریہ کوئی جماعتی عقیدہ نہیں ہوتا، صرف نہ ہی افتراق ہی ایک

### ندہب کیا شے ہے؟

مذہب ان امتیازی عقائد واعمال سے عبارت ہے جو بمزلد فصول کے ہرایک فرقے کو دوسرے فرقے سے الگ کرتے ہیں، لیکن وہ امتیازات فصول کی صورت اس وقت اختیار کریں دوسرے فرقے سے الگ کرتے ہیں، لیکن وہ امتیازات فصول کی صورت اس وقت اختیار کریں گے جب باعث تعصب بنیں، اور تعصب کا باعث اسی وقت بنیں گے جب ان امتیازی مسائل میں ایک ایسی خصوصیت پیدا کر لی جائے جس کی وجہ سے ان پرحملہ کرنے سے ایک فرقہ وارانہ سوال پیدا ہو جائے۔ بھی بھی سیاسی، نسبی اور وطنی وغیرہ غیر مذہبی فرقوں میں بھی اس قتم کا امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک کے خیالی سیاست، نسب اور وطن پرحملہ کرنے سے ایک میں جذبہ تعصب خصوصیت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، مگر ان کی دوصور تیں ہیں، ایک بیہ اس میں جذبہ تعصب خصوصیت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، مگر ان کی دوصور تیں ہیں، ایک بیہ

کہ ان کو نہ ہی رنگ دیاجائے، اس صورت میں تو افتراق قطعاً تعصب پیدا کرے گا، اگردنیا کی صورت میں ہو، بھی بسبب غیر مہذب وغیر متشرع ہونے سے تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور بھی مہذب ومتشرع ہونے کی بنا پرتعصب پیدائہیں ہوتا۔ اب امت محمد سُلُفِیْم میں جو افتراق پیدا ہوا ہے، اس کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

سے اصول اور فروع میں مذہبی تعصب۔ سمے دین میں رائے سے باتیں بٹانا۔
 دشمنان دین کے مکر و فریب۔

دین میں رائے چلانی پہلے تین اسباب کی اصل ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں،
کیونکہ لوگوں کی آرا میں بلحاظ زمان ومکان، طرز حکومت، طرز معاشرت سے بخت اختلاف ہوتا
ہے۔ دین عقائد، عبادات، فضائل، حلال اور حرام کا مجموعہ ہے، اللہ تعالی کی مقرر کردہ شے ہے،
اس کا تمدنی فائدہ یہ ہے کہ افرادہ قبائل میں کمال اتحاد پیدا ہو۔ رائے عموماً اتحاد کو تو ڑتی ہے
کیونکہ ایک رائے پر دو مخصوں کا اتفاق بھی کم ہوتا ہے، پھر ہزاروں آدمی مختلف قبائل اور مختلف
زمانوں کے کیے متفق ہو سکتے ہیں؟ اور بصورتِ تقلید اتفاق اس تفرق سے براہے جو دلیل کی وجہ
ہو، کیونکہ اس کے زوال کی امید کم ہوتی ہے۔

اہل علم نے اس حدیث کو اصولی افتراق پرمحمول کیا ہے، نہ کہ فروگ پر، حق ہیہ ہے کہ فروگ اندا ہونا شروع فروگ اختلاف جب اس درجہ تک پہنچ جائے کہ تعصب کا جذبہ ندہبی رنگ میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ اس حدیث میں داخل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی تفاتل، حسداور بغض تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اسلام کا شیرازہ بھی اس سے بھی منتشر ہو جاتا ہے۔

ابن عبدالبركي روايت كے الفاظ بيہ ہيں:

"تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون ما حرم الله"

 <sup>●</sup> ضعيف. مستدرك حاكم (٤/ ٤٣٠) طبراني كبير (١٨/ ٥) جامع بيان العلم (١٦٣/٢) وقال الإمام البيهقي: منكر، كما في المدخل (١/ ١٨٨) وقال ابن معين: "لا أصل له" ملاظه ، و ميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٨) ترجمة نعيم بن حماد.

میری امت کے چند اورستر (۷۰) فرتے ہول گے، بڑا فتنداس فرتے کا ہو گا جو دین کورائے کے ساتھ قیاس کریں گے، حلال کوحرام اور حرام کو حلال بنائیں گے۔ اس حدیث اور پہلی حدیث کو ملانے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ناجی فرقہ وہ ہے جواس روش پر ہوجس پر نبی کریم منگیا اور صحابہ کرام تھے، اور غیر ناجی فرقوں میں بہت برا وہ فرقہ ہے جو وین میں این رائے چلائے۔اب جومسائل قیاس، رائے ،ظن،خرص اور تخمین سے نکالے گئے ہیں اور ان کو مابہ الامتیاز قرار دیا گیا ہے اگر ان کی وجہ سے تعصب پیدا ہوکر ایک دوسرے کے ساتھ عناد، نساد اور اختلاف شدید پیدا ہوتو اس حیثیت سے وہ مسائل امتیاز بیاس افتراق کے نیچے داخل ہوں گے۔ جب ان کو یہ درجہ نہ دیا جائے کہ ان کے مخالف برلعن وطعن کی جائے بلکہ صرف ا یک امر زائد مجھ کران پرعمل کیا جائے تو اس صورت میں پیافتراق میں داخل نہ ہوں گے۔ مر یاد رکھنا جاہیے کہ اصولی اختلاف ایک ایسا اختلاف ہے جس کی وجہ سے جھڑا اور فساد ضرور پیدا ہوتا ہے۔ فروعی اختلاف میں اتفاق بہت جلدی ہوسکتا ہے، اس لیے بعض علماء نے یہاں صرف اصولی اختلاف کولیاہے، مگر حقیقت بیہ ہے کہ فروعی اختلاف کو اگر پہلی فساد والی صورت سے اخذ کیا جائے تو اصولی اختلاف کی طرف راجع ہوجاتا ہے۔ اگر دوسری صورت میں لیا جائے تو اختلاف نم جی نہیں۔ لہذا میرا بیے کہنا صحیح ہوا کہ مذاہب اربعہ اور اہل حدیث میں نہ اصولی اختلاف ہے اور نہ فروعی۔

### لفظ المحديث كا استعال:

مگر یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ اہل حدیث بھی اہل الرائے اور اہل الظاہر کے مقابل استعال ہوتا ہے، جس کے معنی یہ جیس کہ قیاس صحیح اور اقوال صحابہ کو بھی جست مانے اور رائے کو کم استعال کرے تو اس وقت اہل حدیث کو شافعی، مالکی، حنبلی، راہوی اور خزیمی بسبب کثر ہے موافقت کہنا درست ہے۔ اور بھی لفظ اہل حدیث اہل تخریج کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کی فرکورہ نسبت درست نہیں، کیونکہ یہ سب فرہب اہل تخریج جیں۔ آج کل ہر دوفریق اہل حدیث اور حفی بھائیوں میں اس قسم کے افراد موجود جیں جو معمولی معمولی مسائل کی بنا پر سخت تعصب کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھنانہیں چاہتے کیونکہ اُنھوں نے اپنے بعض اجتہادات کو فرجی رنگ دے لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بندے ہر دو فریق میں بہت کم ہیں، ایسی ایسی باتیں دونوں جماعتوں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے فلیج افتراق دن بدن ترقی کر رہی ہے، زیادہ تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ شیرازہ بندی کی صورت ہی میں آئ کل افتراق ظاہر ہو رہا ہے اور آئ کل چونکہ جماعتی دور ہے اور لوگوں کی طبیعتیں اس طرف مائل ہیں، صحیح اور غلط راستے کی پہچان بسبب فقدان علم بہت کم ہے، جو خفص چاہتا ہے اپنے خیالات کو شیرازہ بندی کی صورت میں پیش کرتا ہے، ہر طرف سے مختلف آوازیں آرہی ہیں، کوئی پیری مریدی کی صورت میں شیرازہ بندی کو پیش کرتا ہے، جمسے المحدیث میں امامت وہلویہ ہے، اب اس نے آہتہ آہتہ تقلید کی صورت اختیار کر لی ہے، جس سے المحدیث میں ممئلہ پوچھ کرعمل کرنے ہیں، ان کے معتقد بن سوائے اپنے امام کے کسی مسئلہ میں دوسرے عالم سے مسئلہ پوچھ کرعمل کرنے کو تیار نہیں، افھوں نے اپنے امام کو شارع مستقل سمجھ لیا ہے، اس امامت کے خیال کو اتنا درجہ دیا ہے کہ اس وجہ سے دوسروں سے اتنا تعصب کرتے ہیں جتنا افتراق کی وجہ سے ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح پنجاب کے پیروں اور ان کے مریدوں کی صالت ہے، بے پیرکو بالکل تقوی سے خالی قریب قریب فاس ہی خیال کرتے ہیں۔

اب سیاسی صورت میں بی فرقے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں، مثلا جماعت احرار، جماعت خاکسار اور جماعت اتحاد ملت وغیرہ، ان سے اہل اسلام کے اتحاد میں سخت رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ عوام بے چاری جیرت میں ہے، اس کو اتنا ملکہ نہیں کہ ان میں سے کسی فرقہ کی اصلیت سے آگاہ ہو، اس لیے بعض بے چارے اس جماعت اور انجمن کو فتنہ خیال کرنے لگ گئے ہیں اور اتحاد مسلمین ایک عنقا کی صورت اختیار کر رہا ہے، بعض نم ہی لوگوں کا خیال ہے کہ بساط تنظیم کو اٹھا دینا چاہیے کیونکہ یہی اختلاف وافترات کا باعث ہے۔

اہل اسلام کا اتحاد کیسے ہوسکتا ہے؟

مگر یادر رکھنا جاہیے کہ تنظیم اور اتحاد کے بغیر کسی کو زندگی نہیں مل سکتی اور جماعت کی صورت میں ہی اتحاد ہوسکتا ہے، اس کوشش میں رہنا جاہیے کہ اہل اسلام کا اتحاد ہو جائے، حنفیہ کا اتحاد ہو جائے، دیوبندیہ کا اتحاد ہو جائے، المحدیث کا اتفاق ہو، اس کی یہی صورت ہے کہ ہر شخص اور ہر فرقہ اپنی انتیازی خصوصیت کو ایک زائد امر خیال کرے، یا کم از کم دوسرے کو معذور سمجھ، یہ اتفاق ہونا حنفیہ اور اہل حدیث میں بہت آسان ہے، اہل سنت اور شیعہ میں بھی کوئی بعید نہیں، حنفی اور اہلے حدیث میں بہت آسان ہے، اہل سنت اور شیعہ میں بھی کوئی بعید نہیں، حنفی اور المجدیث اپنی خصوصیات کو امر زائد خیال کریں، شیعی اور سنی ایک دوسرے کو معذور سمجھیں۔ جب ہندوؤں سے اتفاق کی صورت ہوتو مفادمشترک کا خیال رکھنا جا ہیے۔

اب تنظیم کی صورت اگر الجدیث میں ہوتو اس کی واحد صورت یہی ہوتی کہ جماعت ال کرکام کرے اور تقلید کی صورت پیدا نہ ہو جائے اور نہ ہی متحلف پر طعن وشنج کی جائے، بلکہ احسن طریق ہے سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جماعت کا جو امیر، صدر یا ناظم ہو اس کو جماعت چند امور میں اختیار دے دے اور جب چاہیا اس کے اختیارات کو کم اور زیادہ کرے۔ تاکہ کوئی انتیاز کی صورت پیدا نہ ہو، اور جب چاہیا اس کو معزول کر دے اور دوسرا امیر یا صدر منتخب کرے، میری رائے ہے کہ الیمی صورت میں اتحاد کا پیدا ہونا بہت آسان ہے کیونکہ جماعت ہی کے ہاتھ میں سارا کام ہوگا۔ اور اس جماعت کا کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عالیہ کی اشاعت کرنا اور اشاعت کے مقلف شعبوں میں غور وفکر کر کے اہل اسلام کو صحیح راست کی تلقین کرنا ہوگا، جس کی سب سے بڑی صورت یہی ہے کہ تعلیم کا انتظام المجدیث کے مسلک کی تلقین کرنا ہوگا، جس کی سب سے بڑی صورت یہی ہے کہ تعلیم کا انتظام المجدیث کے مسلک کے مطابق ہو، مثلاً قرآن وحدیث، فقہ المذ اہب، اصول فقہ، اصول حدیث، ادب، تاریخ، ویگر کے علیم بی ایک ایک ایک چیز ہے۔ جس سے انسان میں ملکہ تقید پیدا ہوتا ہے اور صحیح، غلط راستہ میں فرق کر سکتا ہے، اس کے حصول اور اصلاح پر زیادہ زور و بینا چاہے، یہی اسلام کی فلاح و نیوی واخروی کا بنیادی پھر ہے۔ حصول اور اصلاح پر زیادہ زور و بینا چاہے، یہی اسلام کی فلاح و نیوی واخروی کا بنیادی پھر ہے۔ حصول اور اصلاح پر زیادہ زور و بینا چاہے، یہی اسلام کی فلاح و نیوی واخروی کا بنیادی پھر ہے۔

بینے۔
شخص ندکور نے کہا ہے کہ جو مسائل قرآن وحدیث میں صاف طور پر بیان ہو چکے ہیں،
ان پر کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں، عامی خود د کیے سکتا ہے اور عامی سے پوچھ کرامی بلا تھ کے عمل
کر سکتا ہے، ہاں جو مسائل قرآن وحدیث میں صاف طور پر نہیں آئے اور اگر آئے ہیں تو ان
کے عناوین مختلف ہیں، جیسے رفع الیدین اور عدم رفع الیدین کی احادیث یا آمین بالجبر والاخفاء
کی احادیث، ایسے مسائل میں غیر جم تہدکو مجہ تدکی پیروی کے بغیر نجات نہیں۔
میں کہتا ہوں کہ شریعت کے سب مسائل صاف بیان کیے گئے ہیں، صرف قلت فہم کی

وجہ سے اختلاف بیدا ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ جومسلہ مجھ آجائے اس پر بلا کھنگے عمل کرنا چاہیہ۔ بسا اوقات ایک مسللہ کو کم علم سمجھ لیتا ہے اور بڑے علم والانہیں سمجھتا، حالانکہ مسللہ تو فی نفسہ صاف ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے:

"الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس" (بحاري)

طلال بھی صاف ہے، حرام بھی صاف ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایسے مشتبہات مسئلے ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے مشتبہات کے سب مسکے صاف ہیں، متشابہات بھی بعض کے نزدیک صاف ہیں اور جس کے نزدیک صاف نہ ہوں وہ نیچ۔

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه "جوشبهات سے بچاس نے اپنے وین کو پاک کرليا۔ نيز جن مسائل ميں اختلاف ہے، وہ دوقتم كے بين:

ا۔ ایک وہ جن میں دونوں طور پرعمل کرنا جائز ہے، جیسے ادعیہ استفتاح اور تسبیحات رکوع وہجوُد کے ختلف الفاظ، درود اور دیگر ادعیہ کے مختلف صینے ان میں ہر ایک شق پرعمل کرسکتا ہے۔ ۲۔ دیگر وہ اختلاف جس میں تضاد معلوم ہوتا ہے، یعنی ایک دلیل اگر حرمت کو جا ہے تو دوسری

وجوب، استخباب ادر جواز کو چاہے۔ اگر ایک دلیل وجوب کو چاہے تو دوسری حرمت وکراہت کو چاہے، اس قتم کا اختلاف صحیح ادلیہ میں نہیں، کیونکہ ساری شریعت خدا تعالی کی

طرف سے ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَتِلَافًا كَثِيْرًا ﴾ [الساء: ٨٢/٤] " (أكروه الله تعالى كى طرف سے نه موتا تو اس ميں بہت اختلاف ياتے۔''

اگر اختلاف تضاد ہے تو وہ صرف اختلاف فہم ہے، شریعت میں اس قتم کا اختلاف نہیں جس کا حل نہ ہو سکے، اس لیے بیہ کہنا کہ'' جو مسائل صاف طور پر نہیں یا ان کے عناوین مختلف

صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٢٥) صحيح مسلم: كتاب
 المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٩٩٥)

ہیں، وہاں مجہد کی پیروی کے بغیر نجات نہیں۔ ' بالکل لغواور بے ہودہ ہے۔ نیز کسی مسئلہ کوصرف سمجھنے کے لیے اس قسم کے اجتہاد کی ضرورت نہیں جوختم ہو چکا، تا کہ تقلید کی ضرورت ہر خص کو ہو۔ نیز پہلے گزر چکا ہے کہ اس قسم کے مسائل جن میں ادلہ مختلف ہوں اور وجوہ تطبیق میں اختلاف ہو یا ان کی بنا قیاسات خفیہ پر ہوتو ان مسائل کے رو وقبول پر تسنن وابتداع کا دارو مدار نہیں۔ نیز تقلید شخص جو التزام ند ہب معین سے عبارت ہے اس کی ضرورت ثابت نہیں ہوتی، نہر وی بنیز قیاسات خفیہ کوئی جزو بلکہ صرف کسی عالم سے عدم علم کی صورت میں پوچھ لینا ثابت ہوتا ہے، نیز قیاسات خفیہ کوئی جزو دین نہیں، تا کہ نجات کا دار و مدار تھہر ہیں۔ پھر مثال میں رفع البدین وترک رفع البدین اور آمین بالجبر والا خفاء بیش کرنا فضول ہے، کیونکہ بہت سے حفیہ نے دونوں کو ثابت کیا ہے۔ والا نکہ وہ شخص فدکور کے نزد بیک مقلد تھے، پس معلوم ہوا کہ ان مسائل میں مقلد بھی غور وفکر کر مطال کہ معلوم کرسکتا ہے۔ ویکن معلوم کرسکتا ہے یا فتوی دے سکتا اور محل کرسکتا ہے۔

## مجتهد کی اقسام:

تعض علماء نے مجتد کی حارفتمیں بیان کی ہیں:

ا- مجتهد مطلق ۱- مجتهد منتسب

٣\_ مجتهد في المذهب مهمة متبحر في المذهب.

مجہد مطلق: جو کتاب وسنت سے مسائل نکالے اور مسائل نکالنے کے قواعد واصول مقرر کرے، اس کے لیے پانچ علوم کا ہونا ضروری ہے، کتاب اللہ، سنت رسول الله، علماء سلف کے اقوال اور ان کا اتفاق واختلاف، علم لغت، علم قیاس۔ قرآن وسنت میں احکام خمسہ ناشخ ومنسوخ، محکم وتشابہ، خاص وعام، مجمل ومفسر اور حدیث محجج وضعیف، مند ومرسل، حدیث اور قرآن کا ایک دوسرے پر مرتب کرنا۔ پھر ایسے عالم کا نفسانی خواہشوں اور برعتوں سے علیحدہ ہونا، نیز ورع اور تقوی کوشعار بنانا، کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ پر اصحار نہ کرنا بھی شرط ہے۔

میں کہنا ہوں کہ ان علوم کی مقدار بیان ہو چکی ہے، علم قیاس مجہد بننے کے لیے ضروری

<sup>🛭</sup> اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

نہیں، سیحے، ضعیف سند اور مرسل کا احادیث احکام میں پیچاننا کوئی مشکل نہیں، قرآن وحدیث میں تھی تا ور ان کو ملانا بھی آسان ہے، کتب حدیث اسی طرح جمع کی گئی جیں، ناسخ ومنسوخ پیچاننے کے لیے الفور الکبیر یا کوئی تفییر سلف، کتاب الاعتبار حازمی کا دیکھ لینا کافی ہے، بلکہ قرآن وجدیث کا کسی استاد ہے جمھ کر پڑھ لینا کافی ہے باقی خاص وعام، مجمل ومفسر کو ہرایک سمجھ سکتا ہے، اقوال صحابہ وتابعین کا ذکر بقدر ضرورت حدیث میں آجاتا ہے۔

مجتہد مطلق کے لیے جس قدر شرائط پیش کی گئی ہیں وہ سب آج کل جمع ہوسکتی ہیں، نئے قواعد واصول کوغور کرنے پر قواعد واصول کوغور کرنے پر بالکل صحیح سمجھے تو اجتہاد کے لیے کافی ہے، اس صورت میں مجتہد منتسب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ان کو بھی علی وجہ البھیرت مانا ہے، نعلی وجہ التقلید۔

٧۔ مجہدمنتسب: جواستاذ کے اصول کو تسلیم کرنے کے بعد اولہ کے تتبع اور ماخذ کی واقفیت میں اس کی کلام سے مدد لے اور اپنی جگہ اس کو احکام پر ادلہ کی بنا پر یقین اور ادلہ سے مسائل استنباط کرنے پر قدرت ہو، ایسے مجہد کا وجود آج کل ممکن بلکہ واقع ہے، حدیث شریف میں ہے:

"یحمل هذا العلم من کل حلف عدوله، ینفون عنه تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، و تأویل الحاهلین " (مشکوة)

اس علم کے عالم ہر زمانے میں عادل ہوں گے، جواس سے حد سے بڑھنے والوں کی تحریف اور جاہلوں کی تاویل کو دور کریں گے۔

نيز فرمايا:

"إن الله عزَّ وحل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يحدد لها دينها." (مشكواة)

مشكاة المصابيح، برقم (٢٤٨) السنن الكبرى للبيهقي (١١/ ٢٠٩) ال حديث ك بعض طرق كو
 امام علائى بطائت نے صحیح كہا ہے \_ ملاحظہ ہو: هداية الرواة (١/ ٦٦٢) نيز ويكيس : الإصابة (١/ ١١٨)

اللہ عز وجل اس امت کے لیے ہرصدی کے سر پرایسے یا ایبا شخص پیدا کرے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا یا کریں گے۔

کم از کم مجدد کو ایبا تو ہونا چاہیے جو کم از کم مجتبد منتسب کا درجہ رکھتا ہو، اول تو مجتبد مطلق ہونا چاہیں۔

س مجہد فی المذہب: جو مجہد فی الشرع کی اصول وقواعد میں تقلید کرے، جس جگہ اس کے امام کی تصریح نہ ہو وہاں استنباط کرے۔ امام کی تصریح نہ ہو وہاں استنباط کرے۔

٣ مجتبد تبحر: جومر عج كوتر جيح دے سكے۔

میں کہتا ہوں کہ مرنج وہی ہوگا جو اصول وقواعد کو جاتا ہو، لا محالہ اس کو ملکہ استنباط ہوگا،
پی مجہد فی المذہب اور بتبحر دراصل ایک ہی ہیں، مجہد فی المذہب جب اصول وقواعد میں غور وفکر کرے تو اس میں لا محالہ ملکہ استنباط پیدا ہو جائے گا تو اس صورت میں منتسب ہوگا، اور مجہد منتسب بعض وفعہ صرف متاخر سے عبارت ہوتا ہے، جس کے اصول متقدم سے ملتے ہیں، بلکہ بعض وفعہ کسی متقدم کی تعریف اور اس کے اقوال کے قال کرنے یا موافقت کرنے سے بھی بلکہ بعض دفعہ کسی متقدم کی تعریف اور اس کے اقوال کے قال کرنے یا موافقت کرنے سے بھی لفظ مجہد منتسب ہیں، حالا نکہ وہ جہد مطلق کے مرتبہ کو پہنچ بھی سے، صرف اپنے استاذ امام ابو صنیفہ کے مذہب کوقل کرنے سے ان کو مجہد منتسب کہا جاتا ہے، جیسے بہلے گزر چکا ہے۔ اب اگر کتب حدیث وتفیر کوعلوم عربیہ ضرور رہے بڑھ لیا جاتا ہے، جیسے بہلے گزر چکا ہے۔ اب اگر کتب حدیث وتفیر کوعلوم عربیہ ضرور رہے بڑھ سے کے ساتھ کسی ماہر استاذ سے بالتھیت پڑھ لیا جائے اور اگر صفاء ذہن اور ذکاوت قویہ ہو تو مجہد منتسب کے مرتبہ کو پہنچنا کوئی بعید نہیں۔

اب مكلف كى صرف تين قسمين ہوتى ہيں: ايك مقلد، دوم تبع، سوم مجہد، ان كى تفصيل گزر چكى ہے۔ عامى يا مقلد كو لازم ہے كہ مسكد ايسے عالم سے پو چھے جس كے فتوى پراس كو اعتاد ہو، بعض نے يہ لكھا ہے كہ عامى جب تك دريافت نہ كرے ظاہر حديث پرعمل نہ كرے۔ ميں كہتا ہوں كہ اگر كتب حديث كو پڑھ ليا جائے تو اس صورت ميں حديث كے ظاہر مراد ہونے يا نہ ہونے كا پية بہت آسانى سے لگ جاتا ہے۔

شخص مذکور نے مجتبد فی المذاہب الاربعہ کے نہ ہونے کی بیہ وجہ قرار دی ہے کہ وہ اصول میں مقلد ہوتا ہے۔ ائمہ اربعہ کے جمیع اصول کوضیح تسلیم کرنے سے آپ کا وقار مقصود تفریق بین امسلمین کا جاتا رہے گا۔

میں کہتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کے جمیع اصول کو اگر صحیح سلیم کرلیا جائے تو اس صورت میں ایک فرقہ متحد پیدا ہو جاتا ہے، جو سب ائمہ کے علوم سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیتا ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ سلیم کرنے سے تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز سب ائمہ کے اصول صحیح سلیم کرنے کا یہ معنی ہے کہ ان کی نیت شرع کے موافق تھی، اس بنا پر وہ صحیح ہیں، گر بعض جگہ ان کرنے کا یہ معنی ہے کہ ان کی نیت شرع کے موافق تھی، اس بنا پر وہ صحیح ہیں، گر بعض جگہ ان سے خطا ہوئی ہے، اتفاقی اصولوں کے بعد جو اختلافی اصول ہوں گے ان میں راج مرجوح معلوم کر لینے کے بعد ضرور ایک نہ ایک کو ترجیح دینی پڑے گے، جیسے ارشاد اللحول وغیرہ اصول کے محتقین علاء کی کتب میں کیا گیا ہے۔

شخص مذکورنے مجتہد منتسب کے ناجائز ہونے کی یہ دلیل ، بان کی ہے کہ ایسانشلیم کرنے سے عظیم مضدہ پیدا ہوجاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ خیال بالکل باطل ہے، حالا تکہ جمہتد منتسب کا پیدا ہونا تو اس بات پرموقوف ہے کہ وہ باتیں جو ایسے جمہتد کے لیے ذکر کی گئی ہیں ان کا ہوناممکن ہے یا محال؟ اگر ممکن ہے تو چر واقع بھی ہے یا نہیں؟ اب اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اجتہاد کوئی ایسی چیز نہیں جو خرق عادت ہو، بلکہ ہر زمانے میں علاء نئے نئے حوادث میں استنباط کرتے آئے ہیں، جس سے ملکہ استنباط کا ہونا اظہر من اشمس ہے، اور جن مسائل میں پہلے جواب ہو چکے تھے ان میں ملکہ استنباط نہیں تھا، یہ سے معلوم ہوتا ہے؟ باتی یہ کہنا کہ اس سے مفدہ پیدا ہوتا ہے، مفدہ اگر اس چیز سے عبارت ہے کہ قوت فکر وعقل سے قرآن وحدیث میں غور کرکے مسائل میں استنباط کیا جائے تو یہ تو شروع سے پیدا ہو چکا ہے، اور اگر وحدیث میں غور کرکے مسائل میں استنباط کیا جائے تو یہ تو شروع سے پیدا ہو چکا ہے، اور اگر سے مطلب ہے کہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اجتہاد سے علماء اختلاف پیدا نہیں ہوتا، جیسے ان حواد ثات میں جو نئے نئے پیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء اختلاف پیدا نہیں ہوتا، جیسے ان حواد ثات میں جو نئے نئے پیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء اختلاف پیدا نہوں ہیں ہیشہ سے علماء ان خواد ثات میں جو نئے نئے پیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء ان خواد ثات میں جو نئے بیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء اختلاف پیدا نہیں ہوتا، جیسے ان حواد ثات میں جو نئے بیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء ان خواد ثات میں جو نئے نئے پیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء اختلاف پیدا نہیں ہوتا، جیسے ان حواد ثات میں جو نئے بیدا ہوتے ہیں ہیشہ سے علماء

استنباط کرتے آئے ہیں، بلکہ اختلاف اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ان استنباطات کا نام ند ہب رکھ کر اس پر تعصب کیا جائے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے۔

اور بیکہنا کہ ''جب سے ائمہ نداہب عدول ہو کر مقبول ہوئے، اس وقت سے آج تک کی فقیہ محدث نے مجتہد مونے کی جرائت نہیں گی۔' بالکل فضول ہے، کیونکہ جمہتد ہونے کے فقیہ محدث نے مجتہد مطلق مانا گیا ان کا مجتهد لیے اس کا اعلان ضروری نہیں، وگرنہ بیٹا بت کرنا پڑے گا کہ جن جن کو مجتهد مطلق مانا گیا ان کا مجتهد مطلق ہونے کا دعوی تھا، اور اگر بیمطلب ہے کہ کوئی فقیہ وحدث اس درجہ کو نہیں پہنچا تو ائمہ اربعہ کے بعد جولوگ ان کے نداہب میں مجتهد منتسب گزرے ہیں ان کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟!

بلکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہر زمانے میں جہد ہوتے رہے ہیں اور اس کا انکار آیا۔''
بدیجی امر کا انکار ہے، اور یہ کہنا کہ' وعبداللہ چکڑالوی نے جہد بن کر احادیث سے انکار کیا۔''
بالکل لغو ہے، جبتد کے لیے تو احادیث کا جاننا ضروری ہے، قرآن کے بعد حدیث ہی سے تو
استدلال لازم ہے، ہاں البتہ پہلے وہ حنی تھا، پھر اہل حدیث بنا اور پھر حدیث کا انکار کر بیھا۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک تقلید سے وہ تارک حدیث بنا، وگرنہ بیدلازم آئے گا کہ وہ تقلید کی
وجہ سے اہل حدیث بنا۔ اس طرح مرزا غلام احمد کے ارتداد کی وجہ اس کا دعوی اجتہا دنہیں۔ اس
فرجہ سے اہل حدیث بنا۔ اس طرح مرزا غلام احمد کے ارتداد کی وجہ اس کا دعوی اجتہا دنہیں۔ اس
نے تو حنی بننے ہی کا دعوی کیا ہے۔ • بلکہ پیری مریدی کی خواہش اور تصوف کی نیرنگیاں، دین
میں رائے چلانا اور دین میں نئی نئی با تیں پیدا کرنے سے نہ ڈرتا اس کو دعوی نبوت، مہدویت
میں رائے چلانا اور دین میں نئی نئی با تیں پیدا کرنے سے نہ ڈرتا اس کو دعوی نبوت، مہدویت
میں رائے چلانا اور دین میں نئی نئی با تیں پیدا کرنے سے نہ ڈرتا اس کو دعوی نبوت، مہدویت
میں رائے جلانا اور دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے نہ ڈرتا اس کو دعوی نبوت، مہدویت
میں رائے جلانا اور دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے نہ ڈرتا اس کو دعوی نبوت، مہدویت
میں رائے جلانا اور دین میں نئی نئی باتھی ہے، اور المحدیث اور حنفیہ کا متفقہ مسلہ ہے کہ جبتہ کی غلطی کرتا ہے اور بھی صواب کو پنچتا ہے، نیز المحدیث کی عالم کے مقلد نہیں کہ ان پر کسی عالم کے مقلد نہیں کہ ان پر کسی عالم کی مقلد نہیں کہ ان پر کسی عالم کی خلطی کا اعتراض کیا جائے۔

لاہوری مرزائیوں کا امیر مولوی محمطی ایم اے لکھتا ہے: '' حضرت مرزا صاحب ابتدا ہے آخر زندگی تک علی الاعلان حنی المد بب رہے ہیں۔' (تحریک احمدیت: ا/ ۱۱، بحوالہ حفیت اور مرزائیت ، مولانا عبی الاعلان حنی المد بب رہے ہیں۔' (تحریک احمدیت: ا/ ۱۱، بحوالہ حفیت اور مرزائیت ، مولانا عبد الغفور اثری ،ص ۵۴٬۵۳۰)

### كيا ابل حديث ائمه اربعه كوبرا مانت بين؟

وجہ چہارم: چوتھی دلیل اہلحدیث کے ناری ہونے کی بیددی ہے کہ موجودہ غیر مقلد ائمہ اربعہ کو برا جانتے ہیں۔ ایک جھوٹی حکایت "أخبار الفقیه" سے نقل کر ڈالی، جس کا جواب اس زمانے میں ہو چکا تھا کہ یہ بانکل غلط ہے، اور حدیث میں ہے:

"كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع "**"** 

آدی کے جھوٹا ہونے کے لیے آئی بات کافی ہے کہ جو بات سے (بلاتحقیق) بہان کردے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر دو فریق میں غالی افراد موجود ہیں، جو ائمہ دین کے حق میں
ساخانہ کلمات کہتے ہیں، جیسے بعض امام ابو حنیفہ رشاشہ اور بعض امام بخاری رشاشہ کو برا کہتے
ہیں، فریقین کے معتدل اصحاب ان کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے بلکہ ان کو رافضیوں کی طرح خیال
کرتے ہیں، اس قتم کے لوگ امت کے اتحاد کے لیے سم قاتل ہیں، بعض افراد کی غلطی دیکھ کر
تمام افراد کو برا کہنا تحقیق کے خلاف ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بزرو بعض مدھیان اسلام کی

بعض حرکات کو دیکھ کر اسلام پراعتراض کرے۔ مؤلف''جواز فاتح علی الطعام (ص: ۱۰)'' نے بعنوان'' کید وہانی'' لکھا ہے: ''بیلوگ جب جواب شافی پاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک یوں اور امام مالک کے نزدیک یوں ہے، سواس کا جواب چند طور سے دینا چاہیے: ا۔ بیتحقیق ہورہی ہے، اب قول غیرشارع، ائمہ وججہدین کا پیش کرنا سندنہیں۔

- ا۔ ہم امام شافعی کے مذہب کو صواب سمجھتے ہیں، اگر تمھارے بعض عقائد کسی امام سے متحد ہو جا کیں، تو تمھاری نجات نہ ہوگ، اگرتم تقلید تمام مسائل میں کر لوتو اس صورت میں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
- ا۔ غیر مجتہد، مجتہد مطلق پر ہرگز اعتراض کا حق نہیں رکھتا، گر آپ جیسے پر کرسکتا ہے اور تقلید جزوی میں مفسدہ ہے۔

الجواب: جب آپ مقلدین اورمقلد بھی اپنے آباؤ واجداد کے، نہ ائمہ اربعہ کے، کیونکہ

● مسلم في المقدمة (٥) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب التشديد في الكذب (٢٩٩٢)

228

ائمہ اربعہ میں ہے کسی کا فتوی بھی آپ فاتحہ مرسومہ کے جواز پرنہیں دکھا سکتے، پس آپ کو توت تحقیق، جو تقلید کے منافی ہے، کہاں سے پیدا ہوگئ؟ اور دوران گفتگو اپنی حیثیت کو مدنظر نہ رکھنا پیکونسی عقلمندی ہے؟ آپ جیسے مقلدوں کے حق میں حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ امام ابن عبدالبر وغیرہ علماء کا فرمان ہے:

"أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم" (الإعلام) (الإعلام) لوكون كا اجماع بكر مقلد الل علم ك شارنبيس موتا-

اورآ ك لكصة بين:

"ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم "€

لوگوں کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ تقلید کوئی علم نہیں اور مقلد پر عالم کا لفظ نہیں بولا جاتا۔

تقلید کی ممانعت کتاب وسنت میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ ججۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

تخریف دین کے مجملہ اسباب میں سے ایک غیر معصوم کی تقلید ہے، معصوم سے مراد نبی

ہے، اس تقلید کی حقیقت صرف ہے ہے کہ کسی مسئلہ میں علائے امت سے کوئی اجتہاد کرے اور اس کے پیرو کار بیہ خیال کریں کہ وہ مجبد قطعاً یا غالبا ٹھیک کہتا ہے اور اس وجہ سے سے حکے حدیث کو رو کر دیں، بیروہ قلید نہیں جس کے جواز پر امت کا اتفاق ہے، جائز تقلید کی بیصورت ہے کہ کسی مجبد کی اس شرط پر تقلید کی بیصورت ہے کہ کسی مجبد کی اس شرط پر تقلید کی بیصورت ہے کہ کسی مجبد کی اس شرط پر تقلید کی بیصورت ہے کہ کسی مجبد کی اس شرط پر تقلید کرے کہ مجبد کے متعلق بید یقین رکھے کہ اس کے قول میں صواب اور خطا دونوں کا احتمال ہے اور اس مسئلہ میں حضور نبی کریم مُنافیظ کی نص خلاش کرتا رہے اور اس بات کا پختہ ارادہ رکھے کہ جب بھی امام کے فتوی کے خلاف حدیث ملی اس کو چھوڑ دوں گا۔ 3

اور اس معنی ہے، جو شاہ ولی اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک ناواقف علم کے لیے المحدیث تقلید جائز سجھتے ہیں، صرف التزام ندہب واحد بلالزوم کے قائل نہیں، بلکه ان کا یہ ندہب ہے، جسے شاہ ولی اللہ رشاللہ نے القول الجمیل میں فرمایا ہے، یہ عبارت بحوالہ القول الجمیل گزر

<sup>(</sup>٧/١) إعلام الموقعين (١/٧)

علام الموقعين (١/ ٣٥)

حجة الله البالغة (١٢١/١)

چک ہے، سہولت کے لیے دوبارہ نقل کی جاتی ہے:

"ومنها أن لا يتكلم في ترجيح مذاهب الفقهاء بعضها على بعض، بل يضعها كلها على القبول بحملة، ويتبع منها ما وافق صريح السنة ومعروفها، فإن كان القولان كلاهما مخرجين اتبع ما عليه الأكثرون، فإن كانا سواء فهو بالخيار، ويجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب "

بالخيار، ويجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب للمسب كو مذابب فقهاء عين ايك كو دوسر يرترجيح دين عين باتين نه كرب، بلكه سب كو بالاجمال قبول كرب اوران سے اس قول كى پيروى كرب جوصرى اورمعروف حديث كموافق بوء اور اگر ان دونوں اقوال كى كوئى وجه بوتو جمهوركى پيروى كرب، اگر برابر بول تو اس كو افتيار ب، اورتمام نداب كو بلاتعصب ايك ندبب كى طرح كرد يون عين شاه صاحب نے چند باتيں لكھى بين:

اول: ترجیح نہ دے، کیونکہ اگر ایک مذہب کو ترجیح دے گا تو اس میں دوسرے مذہب کی تنقیص ہوگی، جیسے بعض حفی امام شافعی بٹلنے کے مذہب کو بلکہ امام شافعی کو برا کہنے لگتے ہیں۔ دوم: جومحد ثین کے نزدیک صحیح معروف روایت ہے، اس کے موافق قول، خواہ کسی مذہب میں ہو، قبول کرے۔ حنفیہ وشافعیہ کا اختلاف اس طرح سمجھے جس طرح آپس میں حنفیہ کا ہے،

اس صورت میں اس کوتر جیح اقوال میں اختیار ہوگا۔

سوم: تمام نداہب کو ایک ندہب کی طرح سمجھ، یعنی کسی خاص ندہب کی اتباع اپنے اوپر لازم نہ کرے، ہلکہ اختلافی مسائل میں راج اور مرجوح معلوم کر کے جو دلیل کے موافق ہواس کو ترجیح دے۔ یہ اس وقت ہے جب صریح نص نہ طے، یا ملکہ اشتباط رکھتا ہوتو اقوالِ نداہب کی جبچو ضروری نہیں۔

اس عبارت بالاسے دومسئلے معلوم ہوتے ہیں:

اول: یہ کہ اگر دلیل کسی مجہد کے قول کے خلاف ملے تو اس وقت غیر مجہد، جس کو ملکہ ترجیح ہے، ازروئے دلیل مجہد کے قول کو ترک کرسکتا ہے۔

دوم: یہ کہ تقلید میں تلفیق اور تجزی ہوسکتی ہے، یعنی ہوسکتا ہے کہ آدمی بعض میں امام شافعی کا

القول الحميل مع شرحه شفاء العليل (ص:٢٠١)

قول لے اور بعض میں دوسرے امام کا، اور بعض میں جہاں صرت نص پائے یا اس کو نصوص ہے حق معلوم ہو اکہ غیر مجتہد بھی بعض وفعہ مجتہد مطلق پر اعتراض کرسکتا ہے اور مقلد محض کسی پر بھی اعتراض نہیں کرسکتا ۔

اس مسئلہ پر میں نے پہلے مختر تحریر کھی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ تقلید جائز اور ناجائز کے متعلق مخققین حنفیہ اور محققین الجحدیث کا کوئی اختلافی مسائل میں احادیث کی طرف رجوع کرنا اس تحریر بالا سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اختلافی مسائل میں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، پس ثابت ہوا کہ احادیث کا مرتبہ ائمہ کے اقوال سے زیادہ ہے اور ائمہ کے اقوال کو بعینہ احادیث سمجھنا صحیح نہیں، جیسے بعض کوتاہ نظروں کا خیال ہے، بلکہ ائمہ کے اقوال میں احتال ہے کہ حدیث سے متدبط ہوں یا ان کی صرف رائے ہو یا کسی ضعیف حدیث سے ماخوذ ہوں، پس جب سمجھ حدیث ان کے خلاف موجود ہوتو اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ یہ ان کی محف رائے تھی، شاید انھوں نے اس مسئلہ کو ضعیف حدیث سے اخذ کیا ہو۔ پس جو شجع حدیث کے رائے تھی، شاید انھوں نے اس مسئلہ کو ضعیف حدیث سے اخذ کیا ہو۔ پس جو شجع حدیث کے موت ہوئے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیتا ہے وہ دراصل اسی تقلید کا مرتکب ہے جو تحریف دین کے سباب سے ہو اور اس قسم کی تقلید ناجائز اور حرام ہے۔

شامی میں ہے:

"إذا احتلف الإمام وصاحباه فالعبرة بقوة الدليل، وهو الأصح "
"جب امام اور ان كے دونوں شاگردوں ميں اختلاف ہوتو صحیح يبى ہے كه قوت وليل كا اعتبار ہوگا۔"

معلوم ہوا کہ قول پر دلیل مقدم ہے، قول عین دلیل نہیں۔ اگر مجتبد کا قول عین حدیث ہو تو اس صورت میں دین میں تناقض واختلاف ہوگا، کیونکہ ائمہ کے اقوال میں صرح اختلاف ہے، بلکہ ایک امام کے اقوال میں بھی اختلاف ہے، پس ہر صورت میں قول امام کوقول نبی سمجھنا بالکل جہالت اور نادانی ہے۔

مولوی عبدالحی حفی باد جود حفی ہونے کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اختلافی مسائل

فتاوی شامی (۲/ ۱۸۰)

#### میں محدثین کا مذہب قوی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

"من نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول، محتنبا عن الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غير هم. "

جو بنظر انصاف ديكه گا، فقد اور اصول مين اس كومهارت تامه بو اور كج روى نه كري يقين كرے كاكه كر مسائل فرغى اور اصلى، جن مين علماء كا اختلاف ب، مين محدثين كا خرب باتى غداجب سے زيادہ توى ہے۔

باتی اہل بدعت آج کل جوتقلید کرتے ہیں وہ دراصل ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ہر قول ضعیف کو مختلف مقامات سے جمع کر دیتے ہیں اور اقوال ساقطہ وشاذہ کی پیروی اور آج کل کے مشاخ اور بیروں کی اتباع کرتے ہیں، ان کے عقائد میں نہ قرآن کی پرواہ، نہ حدیث کی طرف النفات، نہ اقوال ائمہ کا لحاظ، پھر حنی بننے کا شوق اور ادعا اور پھر اہل حق کے ساتھ مقابلہ یہان کی شریعت ہے۔ اضی کے عقائد میں ہم نے چند سطور لکھی ہیں۔

مؤلف نے لکھا ہے کہ اگرتم امام شافعی کی تقلید کرلوتو اس وقت ہمارا حق اعتراض ختم ہوجائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ مؤلف نے بالکل جھوٹ بولا ہے، کیونکہ مؤلف نے رسالہ "جواز فاتحه علی الطعام" میں مقلد اور اہل حدیث میں کوئی فرق نہیں کھا۔ چنانچے لکھتا ہے:

"اب وہابی مقلد اور وہابی غیر مقلد یا تو تیج، ساتویں اور چالیسویں کو جائز تسلیم کر لے یا قرآن وحدیث سے اپنے اعتراض کو ہماری طرح تخصیص کے دائرے ہیں اس طرح پیش کرے کہ دیکھوفلاں آیت وحدیث میں آتا ہے کہ سلمانوں کے ایام نہ کورہ مخصوصہ مسنونہ میں آگے طعام رکھ کر ایصال تواب برائے اموات منع اورتم اس کے خلاف کرتے ہو۔ اگر تمھارے باس دلیل ہے تو پیش کرو، وگرنہ قرآن کی مخالفت سے باز آؤ، خدا کی قشم اس کو بدعت کہنے والا مردود ہے، خدا کا خوف پیدا کرو، ورنہ یہودی علاء کی طرح ذلیل ہوگے۔ (ص:۲۲)

<sup>🛭</sup> إمام الكلام (ص: ٢٢٠)

مؤلف کو دیکھو! اس عبارت میں مقلد وغیر مقلدسب کو ایک صف میں رکھ کرسب منکرین فاتحہ مرسومہ کو مردود کہدر ہاہے، پس اس کا مہ کہنا کہ ہماراحق اعتراض ختم ہو جائے گا، کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن مجید میں ہے:

﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمُ إِلَّا وَ لَا فِمَّةً ﴾ [التوبه: ٨] " دري التوبه: ٨] التوبه: ٨]

یہ توک قرابت اور دمد کا تول کاظ بین رہے۔ اگر مؤلف حنفی بننے کا مدعی ہے تو فاتحہ مرسومہ کے جواز کا مسئلہ ذرا امام ابوحنیفہ سے بیان

کرے، ورنہ آیندہ حنفی بننے کا دعوی حیور وہے۔

اسی طرح صفحہ (۲۸) میں جو قبروں پر قرآن پڑھنے کا مسئلہ ذکر کیا ہے وہ بھی امام ابو صنیفہ ہلاتئے سے دکھائے۔

اسی طرح صفی (۲۹) میں جو حضرت انس ٹھ ٹھٹا اور علی ٹھٹٹا سے قبرستان میں قرآن پڑھنے کا مسئلہ ذکر کیا ہے، امام ابو حنیفہ سے اس کا جواز دکھائے، ورنہ آئندہ حنی نہ کہلائے اور اگر یہ کہے کہ امام محمد کا ند جب ہے تو ہم کہیں گے کہ امام محمد کا ند جب امام ابو حنیفہ کے ند جب پر کیسے رائح جوا؟ نیز امام محمد کا قول ظاہر روایت میں نہیں بلکہ دوسری کتب میں ہے۔ پس غیر ظاہر روایت کو ظاہر روایت کو ظاہر روایت کو ظاہر روایت کا جوائی ؟

فآوی عالمگیری (اردومطبوعه نولکشورلکھنو، کتاب البخائز: ۲۲۴/۱) میں ہے:

''امام محمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے، اس عبارت پر محشی نے تحریر کیا ہے کہ ظاہر روایت میں نہیں آیا بلکہ ظاہر روایت میں امام محمد سے منع کا اشارہ فکاتا ہے۔''

پس بتاؤ کہ آپ کس کے مقلد ہیں؟ کیا مقلد کے لیے جائز ہے کہ جوقول دل میں آئے اس کو اپنا دستور العمل بنائے اور جوطبیعت کےخلاَف دیکھے اس جگہ تحقیق شروع کر دے؟!

مؤلف نے دوطریقے اختیار کیے ہیں:

ا۔ ایک شخفیق: اس بنا پر وہ کسی دلیل سے مدعا کو ثابت نہیں کر سکا۔

۲۔ دوم تقلید: اس میں بھی اس نے کسی امام کا قول پیش نہیں کیا، اگر جراُت ہے تو صرف امام ابوحنیفہ کا قول ہی فاتحہ مرسومہ کے بارے میں دکھا دے۔ پس ثابت ہوا کہ اہلحدیث یا تمام اہل سنت جو صحاح سنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکہ اربعہ وغیرہ کے اقوال، جو احادیث صحاح سنہ کے خلاف ہوں، چھوڑتے ہیں، وہ دراصل رسول اللہ تَالَیْمَ کے قول کے آگے ائمہ کے اقوال کو چھوڑتے ہیں، نہ کہ محدثین کے اقوال کے آگے، جیسا کہ مؤلف نے خیال کیا ہے۔

مؤلف کی ایک جہالت سنو! لکھتا ہے کہ جہارے امام کے بعد حدیثیں وضع ہوئیں۔
حالانکہ اس نے اگر صرف صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا، مسلم (ص:

ا) میں ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو کے قضایا کو عبداللہ بن عباس ڈاٹٹیٹ نے منگوایا، ایک ہاتھ کے علاوہ سب کومٹا دیا اور بہت ہی باتوں کو دیکھ کر فر مایا کہ اگر حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا تو گراہ ہوئے۔

یعنی آپ نے یہ فیصلہ صادر نہیں فر مایا بلکہ لوگوں نے ان پرافتر اباندھا ہے۔ اس طرح اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی سے اگر کوئی شخص روایت کرے تو اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے اور عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں سے اگر کوئی حضرت علی سے بیان کرے تو اعتبار کرتے تھے۔

مؤلف کی جہالت ثابت کرنے کے لیے یہی دو واقعات کافی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں کا زمانہ امام ابو صنیفہ سے قطعاً پہلے کا ہے۔

## 

بھرمؤلف لکھتا ہے:

" أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري" قول خدا ہے؟ كيا قول رسول ہے؟ كيا قول ہے؟ كيا قول ہے؟ كيا قول ہے؟

علی ہذا القیاس متأخرین کا قول بنا کر اس کا بے اعتبار ہونا ثابت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب بتاؤ جو شخص اس قدر جاہل ہو کہ امور دین کے ہر پہلو کو ایک ہی صورت میں سمجھنا چاہے، کیا وہ خاک سمجھ گا؟ چاہیے تھا کہ کسی استادفن سے شاگردی کی صورت میں جاکر باتیں سمجھتا، تاکہ اس کو شرمنرہ نہ ہونا پڑتا۔ قول "أصح الکتب بعد کتاب الله البارئ صحیح البخاری" دومقدموں سے ثابت ہے:

<sup>•</sup> صحيح مسلم: المقدمة، برقم (٢٢، ٢٣، ٢٥)

ا۔ ایک شرعیہ وضعیہ۔ ۲- دوم حسیہ-

مئله شرعیه وضعیه صحت کی حقیقت اور مئله حسیه اس کا کتاب بخاری میں پایا جانا-مئله شرعیه وضعیه کی دلیل کتاب وسنت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَئِفَةٌ ... ﴾ [النوبة: ١٢٢/٩]

اس میں یہ فرور ہے کہ علم پڑھنے کے لیے آیک جماعت لگے، تا کہ علم بڑھ کرلوگوں کو تبلغ کرے، اور لوگوں کے لیے ان کے قول پڑ عمل کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ بحکم: ﴿ فَوُدُدُوهُ اللّٰهِ وَ الدَّسُول ﴾ [النساء: ١٩٥] اور بحکم: ﴿ إِنْ جَاءَ کُمْ فَاسِقْ ... ﴾ [الحجرات: ١٤٩] اللّٰهِ وَ الدَّسُول ﴾ [النساء: ١٩٥] اور بحکم: ﴿ إِنْ جَاءَ کُمْ فَاسِقْ ... ﴾ [الحجرات: ١٤٩] فاس کی خبر میں تحقیق کا حکم دیا۔ پس معلوم ہوا کہ اگر ثقہ راوی آنخضرت علیم انقطاع ہوگا تو خبر واجب لعمل ہوگی اور بہی معنی صحیح کا ہے، اور اگر راوی جمہول ہوگا یا سند میں انقطاع ہوگا تو بحکم آیت سورة حجرات ﴿ اِنْ جَاءَ کُمْ فَاسِقْ بِنَبَا ... ﴾ [الحجرات: ١٤٤] بوجہ احمال فت واجب لعمل نہ ہوگا، اور واجب لعمل خبر کو محدثین سے جمہوں ، اور جس قدر قبود صحیح حدیث کی واجب اس لیے جین کہ ان کے ذریعے آنخضرت تالیم کا قول ہونا ثابت ہو، ان کے دریعے آنخضرت تالیم کا قول ہونا ثابت ہو، ان کے نوریعے آخضرت تالیم کا قول ہونا ثابت ہو، ان

مسئلہ عقلیہ وہ شرائط جو صحیح حدیث کے لیے ہیں، چونکہ وہ کتاب بخاری میں تمام کتب نے زیادہ پائی جاتی ہیں، لہذا بخاری سب کتابوں سے زیادہ صحیح ہے، باتی بیہ بات کہ وہ سب شرائط کیسے صحیح بخاری میں سب سے زیادہ ہیں؟ وجود خارجی اس کی شہادت دے رہا ہے، اور وجود خارجی کے اثبات کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ تھم شریعت سے ہوتا ہے۔ پس بہ تول کے ذریس کتابوں سے زیادہ صحیح امام بخاری کی صحیح ہے۔''اس میں دو چیزیں ہیں، ایک صحت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ شرعیہ وضعیہ سے ہاس کا ذکر ہم پھی مختصر بیان کر چکے ہیں اور بیہ بات کہ صحت اس کتاب میں اعلی درجہ کی ہے، یہ بات عقلی اور حس ہے، معقول اور محسوس پر اہل فن کی شہادت علیات سے بات عقلی اور حس ہے، معقول اور محسوس پر اہل فن کی شہادت یا احساس وجود تعقل کافی ہوتا ہے، پس جب دونوں با تیں ثابت ہوگئیں تو یہ بات ثابت ہوگئی۔ باقی ان کا واجب الا تباع ہونا اور سب پر مقدم ہونا اس وجہ سے نہیں کہ بعد میں کسی نے باقی ان کا واجب الا تباع ہونا اور سب پر مقدم ہونا اس وجہ سے نہیں کہ بعد میں کسی نے

فر مایا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول میں رسول الله مُلَّاثِمُ کی پیروی کرنے

کا تھم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو تحض کے: ﴿ اقیموا الصلاۃ ﴾ پر عمل کرنا فرض ہے کیونکہ یہ قرآن کا تھم ہے، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس تھم کا قرآن میں ہونا، اس کے لیے اگر آ کھ، ملکہ قراءت اور کتابت ہواور قرآن مجید مکتوب ہوتو بصارت کی ضرورت ہے اور اگر کسی کو یاد ہے تو ساع کی ضرورت ہے، جس ساع اور دیکھنے سے اس کا قرآن ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس تھم کا واجب العمل ہونا تھم شرع سے ثابت ہوگا۔ پہلا مسئلہ حسی اور عقلی ہے اور دوسرا شرع ۔ مؤلف جیسا کوئی ذکی ہوتو کہہ دے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، کس قرآن میں لکھا ہے یا کس حدیث میں؟ اس طرح اگر کتب فقہ کے متعلق کوئی کے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ کتب فقہ فلا ہر روایت غیر ظاہر روایت پر مقدم ہے؟ کیا امام صاحب نے کہا ہے؟ یاان کے کشب فقہ فلا ہر روایت غیر ظاہر روایت پر مقدم ہے؟ کیا امام صاحب نے کہا ہے؟ یاان کے کشب فقہ فلا ہر روایت غیر فلا ہر روایت نے کہا تو تم شرالقرون کے تابع ہونہ کہ خیر القرون کے!!

اور مؤلف کو یہ پہتنہیں کہ خیرالقرون میں سے اگر کسی ایک دونے کوئی بات کہہ دی تو دہ بات جمت نہیں ہوتی۔ پس بی قول اگر کسی ایک نے خیرالقرون میں بھی کہا ہوتا تو بھلا کیا اس سے یہ جمت ہوجاتا ؟ نہیں، بلکہ جمت صرف کتاب وسنت ہیں، اجماع کو سند کی ضرورت ہے اور قیاس مجہد مظہر تھم ہوتا ہے نہ کہ شبت، اسی وجہ سے اگر نص کے خلاف ہوتو مردود ہوتا ہے۔ ہم اگر کتاب بخاری کی اتباع کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ کسی متا خرنے کہہ دیا ہے کہ یہ سب سے تھے ہے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اہل فن نے صحت کی جمیع شروط کے و بووکی اس سے سے جم اگر متانی خبر دی ہے اور وجود خارجی شہادت دے رہا ہے۔ عیاں راچہ بیاں!

شہوت صحت کے بعد ہم کتاب اللہ اور سنت سے مامور ہیں کہ اس کی اتباع کریں، نہ کہ اقوال رجال کی۔ جیسے ہم سورج چڑھتے ہوئے دیکھیں، کوئی شخص کے کہ اس وقت نماز منع ہے، کیونکہ نبی سُلُائِم نے فرمایا ہے کہ سورج چڑھتے وقت نماز نہ پڑھو۔ ◘ تو مؤلف جیسا خوش فہم کے کہ

صحیح البخاري: كتاب مواقیت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
 (٥٨١) صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرین، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها.
 (٨٢٩،٨٢٨)

اب سورج چڑھا ہوا ہے، یہ دکھاؤ کہ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اب سورج نکل رہا ہے یا حدیث میں ہے اورج کی بات پر ہم عمل نہیں حدیث میں ہے یا خیرالقرون میں سے کسی نے کہا ہے؟ پس ایک آدمی کی بات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے آدمی کو کیا کہو گے جو حسی اور شرعی امر میں فرق نہ کرے؟!

ای طرح "أصح الكتب بعد كتاب الله صحیح البخاري "كمنے والے كا يه مطلب ہے كه قرآن مجيد كے بعد اس كى بيروى كرنى چاہيے، كيونكه صحيح كى بيروى كرنے كا حكم كتاب الله بين موجود ہے اور اس كا اصح الكتب ہونا روز روش كى طرح خبر متواتر، اہل فن اور وجود خارجى سے معلوم ہوتا ہے۔اب اس كے متعلق دليل تلاش كرنا اليا ہے جيسے كوئى شخص كيم يہ تو تحكم ہے كہ نماز ميں كعبہ كى طرف منه كرو۔ • مگر يہ كسى آيت اور حديث ميں نہيں كہ كعبہ زمين كى فلال جگہ استے طول وعرض ميں واقع ہے۔ پس بتاؤاس قتم كى سفاہت كاكيا جواب دو گے؟!

اورصحت کو جب ہم نے مسئلہ وضعیہ کہا ہے تو اس سے ہمارا بیہ مطلب ہے کہ صحت کی حقیقت یعنی ایسے اوصاف کا ہونا جن سے خبر قابل استشہاد ہو، بیہ مسئلہ شرعیہ ہے، یعنی بیہ بات شارع نے بیان کی ہے، ان اوصاف کے ساتھ اگر کوئی خبر موصوف ہوتو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی تفصیل محد ثین نے بعض اغراض کی بنا پر بیان کی ہے ادر اس کوصحت کے ساتھ تعبیر کرنا بیہ اصطلاح محد ثین ہے۔ باتی اس صحت کا دجود بیہ مسئلہ نہ وضعی ہے اور نہ شرعی بلکہ عقلی ہے۔ اور اس کے بعد صحیح بات پر اعتماد کرنا ضروری ہے، بیہ مسئلہ بھی شرعی ہے، صحیح بخاری کی روایتیں چونکہ صحیح بیں اس لیے اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے، بیہ دلیل عقلی ہے، اگر اس کا صغریٰ کبریٰ بنایا عبائے تو اس کا مقدمہ عقلی ادر ایک شرعی ہوگا۔ پس جوشحص عقل سے اتنا ملکہ اور شریعت سے اتنا علکہ اور شریعت سے اتنا ملکہ اور شریعت سے اتنا ملکہ اور شریعت سے اتنا میں دہ بھی مسائل شریعت میں مصنف بننے کا مدعی ہے!!

مؤلف نے جو ڈبل غلطیاں کی ہیں ان کی طرف ہم نے چنداں التفات نہیں کیا، کیونکہ ہماری غرض طعن وشنیع نہیں بلکہ تبلیغ ہے، اگر ضرورت ہوئی تو ان شاء اللہ کسی چھوٹے سے رسالے میں ان کوبھی شائع کر دیا جائے گا۔

<sup>●</sup> البقرة (٢/ ١٤٤) صحيح بخارى: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في القبلة ... (٢٠٤)

# مسكة علم غيب غير باري تعالى

الله تعالى ہرغیب كاعالم ہے، اس بركسى كومطلع نہيں كرتا، صرف پیغیبرى كے ليے جس كوچاہے پند كرتا ہے۔

یعنی جمیع مغیبات کاعلم کسی کونہیں ہوتا، نہ کسی پیغیبر کو، نہ ہی کسی اور کو یہ استثناء منقطع کی تائید آیت ذیل سے بھی ہوتی ہے:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ

مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ١٧٩/٣]

''الله تعالی تم کو ہرغیب پرمطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔''

اس مسلہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غیب مطلق خاصہ خداوندی ہے نہ کہ مطلق غیب، بعض مغیبات کا علم مخلوق کو بھی ہے۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ علم غیب بلا واسطہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور بالواسطہ مخلوق میں بھی پایا جاتا ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ حقیقتاً عالم الغیب خدا ہے اور دوسرے بواسطہ حضرت حق سجانہ وتعالی مغیبات سے واقف ہوتے ہیں، جب مطلق لفظ علم غیب بولا جائے تو اس سے مراوعلم غیب بلا واسطہ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مطلقاً لفظ علم غیب مخلوق برنہیں بولا

اليابكهاس كى مخلوق سے نفى كى كئى ہے۔ فرمايا:

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٢٥/٢٧] كهو! آسان وزمين مين كوئي الله تعالى كسواغيب نهين جانتا۔

نيز فرمايا:

﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ اللّهِ وَ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠/٦] '' كهو! اے نبی میں تم كو بينہيں كہتا كه ميرے پاس الله تعالى كے نزانے ہیں اور نه ہى میں غیب جانتا ہوں۔''

وتنبيه.

بعض لوگوں کو ندہب ٹانی سے بید دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید انبیاء واولیاء کرام کوعلم غیب ذاتی نہیں ہوتا بلد عطائی ہوتا ہے اور وہ جمیع جزئیات پر حاوی ہوتا ہے۔ بیہ بات سرا سر غلط اور قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔ انبیاء علیا کو جوعلم دیا جاتا ہے وہ ان کا اختیاری نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو ہر جزئی کا علم تفصیلی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ مِنْ الْمُولِينَةِ مَرَدُوا لِ مُنْفِقُونَ وَ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا

عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١/٩]

' دعمهارے اردگر دبعض اعراب اور بعض مدینه والے منافق ہیں، جو نفاق میں پختہ ہو چکے ہیں (اے نبی) تم ان کونہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔''

حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت منافظ فرماتے ہیں

جب میں حوض پر ہوں گا تو ایک جماعت پیش کی جائے گی، میں ان کو پہچان لوں گا فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے، میں کہوں گا میرے ساتھی ہیں، جواب ملے گا:

"إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك" (رواه البحاري)

بلا شبہ آپ نہیں جانے جو انھوں نے آپ کے بعد نکالا ہے۔

فاعده: الله عزوجل في علم عاصل كرف مح مختلف اسباب بنائ بين: حواس ظاهره، حواس باطف،

صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض (٦٥٨٥) صحيح مسلم، برقم (٢٢٩١،٢٢٩٠)

عقل۔حواس ظاہرہ کے لیے اسباب ہیں،مثلاً دیکھنے کے لیے دنیا میں روشنی،شکل، کثافت، آئھ کا کھلا ہونا، ایک محدود فاصلہ یر ہونا عاد تا ضروری ہے، اسی طرح بننے کے لیے آواز اور محدود فاصله کا ہونا، قوت لامسہ، ذائقہ، شامہ کے لیے اتصال شرط ہے، حواس باطنہ آھی محسوسات کے صور یا معانی کے ادراک یا ان میں تصرف کرنے سے عبارت ہے۔ . قوت سامعہ کے لیے کلام کی ضرورت ہے، اس کا صدور بھی انسان، بھی جن اور بھی فرشتہ سے ہوتا ہے، مجھی اللہ تعالی کی طرف سے اور مجھی نفس کی طرف سے بھی کلام سالی دیتی ہے، بعض اوقات ان شرائط میں کمی کی جاتی ہے، چیز بعید سے دکھائی دیتی اور آواز دور سے سنائی دیتی ہے، قوت خیال ایک الی قوت ہے جو نظر سے غائب چیزوں کا نقشہ تھینج لیتی ہے، اس کی ورزش کرنے سے انسان کو اس فتم کا ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ بعید چیز کا نقشہ حس مشترک میں پیش ہوکر مشاہدہ کی صورت اختیار کر لے، مجھی اس قتم کا تصرف فرشتے، جن، ساحر اور صوفی سے بھی ہوتا ہے۔ علم غیب سے مراد ان اشیاء کاعلم ہے جو بھر اور کمس سے بعید ہیں، جب وہ اسباب جو باقی حواس کے لیے عموماً یا مخلوق کی فطرت میں کم از کم نہ ہوں، اب ایس چیز کاعلم بجز باری تعالی کے کسی کونہیں، اگر ان اسباب سے خبر باری تعالیٰ کومشخی کر دیا جائے تو اس صورت میں علم غیب جزئی (جس سے باقی اسباب سوائے خبر باری تعالی کے نہ ہونے سے کسی شے کاعلم ہونا مراد ہے) غیر کو حاصل ہوگا، ورنہیں،علم نجوم اور علم راس سے بجر تخیین کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب جن ادلہ نقلیہ وعقلیہ ہے کسی مخلوق کے لیے الیی تعیم علم معلوم ہوتی ہے جو دیگر اُ دلہ قرآن وحدیث کے خلاف ہوتو اس کا وہی معنی کرنا چاہیے جو ندکورہ اُدلہ کے موافق ہو۔ اس میں كوئى شبهبيں كه آنخضرت مُنْ يُنْفِرُ افضل البشر بين، آپ كو اولين كاعلم ديا گيا اور ہر شے آپ پر منکشف ہوئی۔ • عبداللہ بن مسعود رہائے فرماتے ہیں کہ سوائے پانچ چیزوں کے آپ کو ہر چیز کاعلم دیا گیا۔ 6 مگر ہر چیز کاعلم ہونا اس بات کومسلزم نہیں کہ اس شے کے ساتھ ہر وجہ سے علم ہو۔ صحیح. سنن الترمذی: کتاب التفسیر ، باب و من سورة ص (۳۲۳۵) و قال: "هذا حدیث حسن صحیح"

<sup>●</sup> صحیح. مسند أحمد (١/ ٣٨٦، ٣٨٦) مسند أبو يعلى (٥/ ٨١) برقم (٥١٣١) حافظ اين كثير بطف فرمات بين: "هذا إسناد حسن" (تفير ابن كثير) زير آيت: سورة لقمان (٣٣) اس حديث كاليك مرفوع شابه صحيح سند كساته منداحد (٨٦/٢) بين مروى ہے۔ نيز ويكين: الموسوعة الحديثية (٨٦/٢) )

جیسے قیامت کاعلم کہ وہ واقع ہونے والی ہے سب مومنوں کو ہے، مگر اس کے وقت کاعلم بجز اللہ تعالی کے کسی کونہیں۔قرآن مجیدییں ہے:

﴿ قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَفَتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ الأعراف: ١٨٧/٧] '' كهه دوكه اس كاعلم صرف مير سارب كے پاس ہے، اس كے وفت پر وہى اس كو ظاہر كر سے گا۔''

ای طرح رسول الله مَن الله مَن الله علي مرشع كا انتشاف اس بات كوسترم نبيس كه مرشع كا علم ہر وجہ سے ہو یامتمر ہو۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ جوعلم موجب قرب ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان کا مرتبه دوسرے ہے بڑھ جاتا ہے، وہ علم واقعی الله تعالی نے آمخصرت مَا الله علیہ پنیمبروں سے زیادہ دیا ہے مگر اس کی کما حقہ عیین اور حقیقت معلوم نہیں۔ آنخضرت مَثَاثِیُمَا کے علم کی وسعت اور شے اور آنخضرت مَنْالِیَّامُ کوعلم غیب ہونا اور شے ہے، ان کوخلط نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے میر کہا ہے کہ آیت: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (غيب برايمان لاتے ہيں) سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب ہوسکتا ہے، کیونکہ ایمان جمعنی تصدیق ہے اور تصدیق علم کی قشم ہے، عالانکہ کتب منطق میں اس میں اختلاف مسطور ہے کہ تھیدیق ادراک کی قتم ہے یا ادراک کے لواحق سے ہے۔ بہر کیف علم غیب سے میر مراد نہیں کہ کسی غیب شے کا علم کس وجہ سے ہو، کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ہر شخص عالم الغیب ہو، کیونکہ ہر شے کے لیے (جو پردہ عدم سے عالم وجود میں جلوہ گر ہو ) عنوان بن سکتا ہے، ادر اس عنوان سے ہر شئے غائب ہر شخص کو معلوم ہے۔ بلکہ لفظ مجہول اس کی وجوہ مجہولہ کے لیے عنوان بن سکتا ہے، پس ہر وجہ مجہول ہر شئے موجود کے لیے عنوان مجہول سے معلوم ہوتی تو اس صورت میں بھی ہر شخص ہر شے کا عالم ہوا۔ نیز اس جگہ غیب سے پھھ اور معنی مراد ہے۔ چنانچہ کھا ہے:

"والمراد به المحفي الذي لا يدركه الحس، ولا يقتضيه بداهة العقل" "فيب سے اس جگه وه شے مراد ہے جس كونه حس ادراك كرے اور نه بداہت عقل-" نظرى شے كو يہاں غيب كہا گيا ہے۔ ميرا بيه خيال ہے كه غيب سے مراويہاں وه شے

أنوار التنزيل وأسرار التاويل ، المعروف تفسير بيضاوي (١/ ١٨)

ہے جو حس سے غائب ہو، خواہ نظری ہو یا بدیہی۔ پس باری تعالی کاعلم بعض کے نزدیک بدیہی اور بعض کے نزدیک بدیہی اور بعض کے نزدیک نظری ہے اور فیب سے وہی مراد ہے۔ اور بعض جگہ فیب سے مراد وہ شے ہوتی ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو، جہاں باری تعالی کے ساتھ فیب کو مختص مانا گیا ہے وہاں فیب سے یہی مراد ہے۔

چنانچه علامه بیضاوی فرماتے ہیں:

"وهو (أي الغيب) قسمان: قسم لا دليل عليه، وهو المعني بقوله: ﴿وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته، واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد به في هذه الآية "

ق ) فتم بيد

غیب کی دوقشمیں ہیں:

ا۔ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اس آیت''اللہ تعالی کے پاس غیب کے خزانے ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا'' میں یہی مراد ہے۔

۲۔ جس پر دلیل ہو، جیسے اللہ تعالی اور اس کی صفات اور قیامت کا دن اور اس کے احوال، اس آیت میں یہم معنی مراد ہے۔

<sup>●</sup> تفسير البيضاوي (١/ ١٨)

## بحث نداءِ يا رسول الله

یاد رکھنا چاہیے کہ ندا سے حقیقاً یا حکماً کسی شے کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، حقیقت کی مثال "یا زید" حکماً کی مثالا "یا سمآ، یا حبال، یا اُرص،" اے آسمان، اے پہاڑ، اے زمین، اور "یا" کا لفظ منادئی پر آتا ہے اور مندوب پر بھی، ابن حاجب کے نزدیک مندوب کو متوجہ کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف درد دل کے اظہار کرنے کے لیے اس پر حرف ندا آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مندوب کو بھی حکماً متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، حکماً سے صرف فرض کرنا مراد ہے۔ پس معلوم ہوا کہ لفظ "یا" بھی مندوب پر آتا ہے، بھی منادی پر، منادی کو بھی حقیقتا متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے بھی حکماً ہوت متعلم کے متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے بھی حکماً۔ جب منادی کو حقیقتا متوجہ کرنا مقصود ہوتو اس وقت متعلم کے نزد یک منادی کا سننے والا ہونا ضروری ہے۔

پھر کبھی ندا ہے غرض صرف زبانی عبادت مقصود ہوتی ہے، اساء الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے آیت ذیل میں ذکر ہے:

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحُمٰنَ آيًّامَّا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]

'' كهو! يا الله كهو يا يا رحمٰن كهو، جو نام لو، اسى كے ليے بيس اچھے نام۔''

اکثر اوقات ندا سے غرض ندا کے بعد پچھ کہنامقصود ہوتا ہے، جیسے: "رب اغفرلي" اے میرے رب مجھے بخش دے۔

یبلی صورت میں پکارنا صرف باری تعالی کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ زبانی عبادت ہے اور عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی منع ہے، گر اس کوحرام ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر غیر اللہ یا دعاءِ غیر اللہ کوعبادت ثابت کیا جائے۔ تحقیق عبادت کے متعلق دوگروہ ہیں، اس اختلاف کی وجہ توحید عبودیت شرعی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ توحید عبودیت شرعی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ توحید

عبودیت عقلی ہے۔ پہلے گروہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صورتِ تعظیم کو اپنے لیے مخص کر لیا ہے وہ عبادت ہے، اس کو اللہ تعالی کے سواکسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس مذہب پر یہ بات نابت کرنی بڑے گی کہ ذکر اور مجرد دعا سوائے دوسری غرض کے عبادت ہے۔

دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ جب تک تعظیم ظاہر کے ساتھ الیی خصوصیتِ اعتقاد نہ ہو جو باری تعالی کے ساتھ خص ہے اس وقت تک وہ تعظیم دائرہ عبودیت میں داخل نہ ہوگی۔ اگر کوئی فر یعظیم غیر خدا کے لیے شرعاً ممنوع قرار دیا جائے تو اس کے منع ہونے کی صرف یہی وجہ نہیں کہ وہ عبادت ہے، بلکہ مظنہ عبادت یا کوئی اور وجہ بھی ہو گئی ہے، اس مذہب پر ذکر غیر اللہ اور مجرد وعا غیر اللہ کومنع یا حرام ہونے کے لیے یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ذکر یا دعا خصوصیت نہ کورہ کے ساتھ جمع ہوتی ہے، یا ایسے ذکر سے شرع نے منع کر دیا ہے۔ اب ذکر غیر اللہ یا دعا مجرد کوحرام ثابت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور میں ہے کئی امر کا ہونا کا فی ہے:

ا۔ اس کا عبادت ہونا۔

۲۔ اس کے ساتھ الیی خصوصیت کا ہونا جس کی وجہ سے ہرفر دِ تعظیم عبادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
 ۳۔ اس کی تحریم کا ذکر۔

امراول کے لیے یہ یادر کھنا چاہیے کہ ذکر کا لفظ عام ہے، ہر فردِ ذکر عباوت نہیں، اسی طرح دعا جمعنی پکارٹا اس کے بھی بہت سے افراد ہیں، یہ فرد عباوت نہیں اس بات کی تعیین کے لیے ذیل کی تفصیل کا لحاظ ضرور کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کے ذکر کوعباوت کہا گیا ہے۔ فرمایا:
﴿ وَلَا یَذْ کُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِیلًا ﴾ منافق نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر نماز میں عبادت ہی ہے کیونکہ نماز ذکر ہے۔ فرمایا:

یہ طاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر نماز میں عبادت ہی ہے لیونلہ نماز ذکر ہے۔ فرمایا: ﴿ اَقِیمِ الصَّلُوٰةَ لِذِنْ کُرِیْ ﴾ [طه: ۱۶/۲۰] نماز کو اللہ تعالی کے ذکر کے لیے ٹھیک کرو۔ نیز فرمایا:

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِ كُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ العنكبوت: ٤٥]

نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑا ہے۔ حدیثِ ترمٰدی میں ہے کہ نماز دو دو رکعت ہے، ہر رکعت میں تشہد، عاجزی کرنی اور زاری کرنی چاہیے، پھر ہانچہ اٹھا کر کہو: "یا رب یا رب" اے رب۔اے رب۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمٰن، یا رحمٰن بطور ورد کے پڑھنا خدا کے ذکر کا طریقہ ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویه میں ہے کہ ایک اعرابی نے کہا: یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے، پس ہم اس کے ساتھ سرگوش کریں یا دور ہے کہ ہم بلند آواز سے پکاریں؟ توبیآ یت اتری:
﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِی عَنِی فَانِنی قَرِیْبٌ أُجِیْبُ دَعْوَةَ النَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ﴿
وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِی عَنِی فَانِنی قَرِیْبٌ أُجِیْبُ دَعْوَةَ النَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ﴿

جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچیں، پس میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں۔

عبدالرزاق فی نے روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا: ہمارارب کہال ہے؟ پھر یہ آیت اتری۔ اور یہ بھی مروی ہے جب بیر آیت اتری:

﴿ اَدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ﴾ [المومن: ٢٠/٤٠] مجھے پکارو میں تمھارے لیے قبول کروں۔ تو بعض نے کہا: کاش ہم کوعلم ہو وہ کونبی ساعت ہے، تو بیر آیت نازل ہوئی۔ صحیحہ عدیث ترفدی میں مرفوعاً مروی ہے:

"الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾

<sup>•</sup> ضعیف. سنن الترمذي: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في التخشع في الصلاة (٣٨٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار (٢٩٦) الل كى سند مين عبدالله بين نافع راوك مجبول ہے۔ (التقریب: ٢٥٥) مزید برآ ل الله مين اضطراب بھى موجود ہے۔ تفصیل کے ليے ملاحظہ بو: ضعیف سنن أبي داود للألباني (٢٣٨)

ضعیف. جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، المعروف تفسیر ابن جریر (۳/ ۲۲۳) تفسیر ابن
 أبي حاتم (۱/ ۲۱٤) اس کی سند میں صلت بن کیم راوی مجهول ہے۔

 <sup>●</sup> ضعیف. تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۳۱٤) (۹۹۳) تفسیر ابن حریر (۳/ ۲۲۳) بیروایت ارسال کی
 وجہ سے ضعیف ہے ۔

یدعطاکی مرسل روایت ہے۔ ملاحظہ ہو: تفسیر طبری (۳/ ۲۲۳)

<sup>€</sup> صحيح. سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب منه، وقال: حسن صحيح (٣٣٧٢) سنن أبي ﴾

دعا عبادت ہے، پھرآپ نے پڑھا:تمھارا رب کہتا ہے مجھے بکارو میں قبول کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے: "الدعاء مخ العبادة " • وعا عبادت کا مغز ہے۔

ان ادلہ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر اور اس کو پکار نا عبادت ہے، اور یہ سے سے کہ ہر پکارنا عبادت نہیں، نہ ہر ذکر عبادت ہے۔ اب اس کی تعیین کے لیے یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ ذکر اور دعا کے جن افراد کی تخصیص دوسرے ادلہ سے ہوان کوعموم ادلہ سے استثناء کرلیا جائے اور باقی کوعبادت کے افراد میں داخل کر کے حرام قرار دیا جائے۔ مثل کسی قریب شخص کو، جو من سکے، کسی ایسی حاجت کے لیے پکارنا جس پر اس کو قدرت ہو، جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَ الرَّسُولُ يَنْعُو كُمْ فِئَ أُخُراكُمُ ﴾ آل عمران: ١٥٣/٣ رسول تم كو يَجِيل جماعت مِن يكارتا ہے۔

یاکسی فائب کو استحضار خیالی کی صورت میں کسی وقت محبت یا تاسف کے رنگ میں بکارنا یا مخاطب کرنا، جیسے محبّ محبوب کو، جو غائب یا مفقود ہو، بھی اظہار تاسف کی صورت میں منادی بنا کر مخاطب کرتا ہے، اس سے اس کو سنانا یا حقیقتاً متوجہ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس صورت کے جواز پرکوئی دلیل ہو، وہ مستثنی ہوگی، مندرجہ ذیل صورتیں حرام رہیں گی:

ا۔ سی شخص کا نام بطور ورد کے لینا، مثلاً ہروقت یا عام طور پر یاعلی، یاعلی یا یا محمد کہتے رہنا۔

٢ يا بغير كيفيت تلبيه ك ويس يا رسول الله بغير درود وسلام ك كهنا-

س۔ یا ایسے امور میں فریاد رسی کے طور پر پکارنا جن پر مخلوق قادر نہیں۔

ہ۔ یا وہ مخص جس کو پکارا گیا ہے قادر نہیں۔

۵۔ یا" یا رسول اللّٰه" درود وسلام کے ساتھ بیہ خیال کرتے ہوئے کہنا کہ آپ ہروفت حاضر ناظر ہیں۔ بیسب صورتیں ممنوع وحرام ہیں۔

ا حداود: كتاب الوتر، باب الدعاء (١٤٧٩) اس حديث كو ابن حبان، حاكم اور الباني بيلتم في صحيح قرار ويا بيد ويلصين: صحيح سنن أبي داود للألباني (٥/ ٢١٩) برقم ( ١٣٢٩)

- ضعیف. سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب منه (۳۳۷۱) ال كی سند میں عبدالله بن لهيعه راوى ضعيف بهدرائله بن لهيعه راوى ضعيف بهدرائله بن لهيعه راوى ضعيف بهدرائله بن المرادة الرادة (۲/۹۶) برقم (۲۱۷۲)
- 2 یہاں تلبیہ جج سراد نہیں بلکہ رسول اللہ تا اللہ کا اللہ کے کسی کو بلانے کے جواب میں لبیک کہنا مراد ہے۔ (نور پوری)

### ندا یا رسول اللہ کے دلائل:

بعض نے یا رسول اللہ کہنے کی مندرجہ ذیل دلیلیں وی ہیں:

ا تشهد مين "أيها النبي" كهاجا تا ب-

<sup>•</sup> صحيح. صحيح سنن النسائي للألباني: كتاب السهو ، باب التسليم على النبي سَلِيَة (١٢١٥)

<sup>2</sup> كتاب الاستيذان ، باب الأخذ باليدين (٦٢٦٥)

**<sup>3</sup>** صحيح. موطأ إمام مالك، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٥٤) نيز ويكهي: إرواء الغليل (٢٧/٢) برقم (٣٢١)

لعنی عائشه اوراین عمر ثنائیید ویکھیے: إرواء الغلیل (۲/ ۲۷) برقم (۳۲۱)

لیعنی بخاری کی ابن مسعود ڈاٹٹؤ والی روایت جو ابھی قریب ہی گذری ہے۔

<sup>6</sup> تقريب التهذيب، برقم (٢٧٣٧)

کہا کہ جوتم کو زیادہ محبوب ہواس کو یاد کروتو انھوں نے کہا: یا محمد (سَرَاتُیْمَ)

اس کا جواب ہے ہے کہ پاؤں کا ضرر دور کرنے کے لیے یہ ایک طبی حیلہ ہے، کیونکہ جب کوئی عضو پڑا پڑا سو جائے تو اس وقت عضو کی طرف دورہ خون کم ہونے سے روح نفسانی کم ہو جا تا ہے، حرکت، کلام اور فکر سے پھر دورہ شروع ہو جا تا ہے، اس وجہ سے اس آ دمی نے کہا کہ تم ایسے شخص کو یاد کرو جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر عبداللہ بن عمر ڈاٹنٹ کو کوئی اور شخص زیادہ محبوب ہوتا تو اس کا نام لیتے، مگر آپ کو آنخضرت سائٹی سے زیادہ محبت تھی، اس لیے آپ نے جنب کہ جناب کا نام لیا، اور بیانام لیناکسی فریاد رسی کے لیے نہ تھا، نہ بی ورد کے لیے، نہ بی دوسری صورتوں کو مدنظر رکھ کر لیا۔ پس اس سے اس نداکا جواز معلوم نہیں ہوتا جس کی تحریم کا ذکر ہو چکا ہے۔ نیز اس کو ابواسے اق روایت کرتا ہے اور اس کو آخر میں اختلاط ہوگیا تھا۔

میزان میں ہے: "کان قد اختلط، و إنما تر کوہ مع ابن عبینة لاختلاطه" مختلط ہو گیا تھا اورلوگوں نے اس کو ابن عیینہ کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اور بہ حدیث بھی ابن عیینہ ہی ابواسحاق سے روایت کرتا ہے۔

س بعض نے اس کے لیے طبرانی سے حدیث ِ اعمی کو پیش کیا ہے، جس میں حضرت عثمان کے زبانہ کا واقعہ موجود ہے ، اس میں لفظ ' یا محمر'' موجود ہے۔ 😅

<sup>•</sup> صعیف. الأدب المفرد للبخاری (۲/ ۳۳۰) برقم (۹۶۶) عمل الیوم واللیلة لابن السنی (۱/ ۲۲) برقم (۲۲، ۲۲۱) برقم (۱۷، ۱۲۱) اس کی سند میں ابواسحاق راوی مرلس ہے، نیز ابن می کی روایت میں بیثم راوی مجمول ہے۔ تفصیل کے لیے ویکھیں: الکلم الطیب بتحقیق الشیخ الألبانی (ص: ۱۷۳) برقم (۲۳۶)

<sup>🗨</sup> ميزان الاعتدال (٢٧٠/٣) برقم (٦٣٩٣)

<sup>●</sup> وہ واقعہ یہ ہے کہ عثان بن حذیف کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی کام کے لیے حضرت عثان بن عفان رٹائٹؤ کے پاس بار بارآتا جاتا تھا اور حضرت عثان رٹائٹؤ نہ تو اس کی ضرورت کو دیکھتے اور نہ بی اس کی طرف کوئی توجہ کرتے تھے ، وہ مخض عثان بن حذیف کو ملا اور اس بات کی شکایت کی ، تو عثان بن حذیف رٹائٹؤ نے اس کو کہا کہ آپ وضو کرنے کی جگہ پر جاکیں اور وضو کریں ، پھر مسجد جاکر دو رکعت نماز پڑھیں اور یہ وعا کریں: "اللهم إنی أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد ﷺ نبی الرحمة ، یا محمد ﷺ إنی ﴾

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں روح بن صلاح ہے۔ جس کو ابن حبان اور حاکم نے ثقۃ اور ابن معین نے ضعیف کہا ہے۔ نیز یہ واقعہ جمہور صحابہ کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت عمر رہا تھ اللہ دور میں جب قبط پڑا تو اس وقت حضرت عمر رہا تھ نے حضرت عباس رہا تھ کو لے کر دعا کی اور فر مایا:

یا اللہ جب ہم میں رسول اللہ طالبہ کا اللہ علی کے اس موجود تھے تو ہم ان سے دعا کرایا کرتے تھے، اب ان کے چھا کو لائے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو آنخضرت تالیا کی قبر مبارک کے یاس میٹھ کر ''یا محد'' کہد کر دعا کرنی مروی ہے، <sup>3</sup> ایک شاذعمل سے

← أتوجه بك إلى ربك عزوجل فيقضى لي حاجتي "اورا في حاجت ذكركرين، چرميرے پاس آئيور ميں، يم آپ كے ساتھ چلو نگا۔ تو وہ آدى گيا اوراس نے ايے ہى كيا، چرحضرت عثان بن عفان تُلاَّنُو كے درواز بے پر آيا، دربان اس كوحضرت عثان بُلاَئُو كے پاس كير كر لے گيا، تو انھوں نے اس كو چڻائى پر بھا ديا اور فرمايا، آپ كام بتائے ؟ تو اس نے اپى ضرورت ذكركى، انھوں نے اس كو پوراكر ديا اوركہا كہ تو اب تك اپنى ضرورت ہى ذكر ئيس كى تھى اور فرمايا: تجھے جب بھى كوئى ضرورت ہوتو مير كياس آؤ، پروہ آدى عثان بن حنيف كو ملا تو ان كوكها: "جزاك الله خيراً" وہ تو ميرى ضرورت كود يكھتے ہى نہيں تھے كہ آپ نے ان سے مير معتلق بات كى، تو عثان بن حنيف نے كہاكہ والله بيس نے ان سے كوئى بات نہيں كى، آپ نے فرمايا: تو صبر كر! اس نے كہا: ميراكوئى قائد ہى نہيں ہے، آپ نے فرمايا: وضوكر كے دو ركعت پڑھو اور پھر بيد وَ ما مگو تكان بن حنيف سے مجھے تكليف ہوتى ہے، آپ نے فرمايا: وضوكر كے دو ركعت پڑھو اور پھر بيدوعا ما تكو عثان بن حنيف كہتے ہيں كہ الله كي تكليف بحق نہيں ہے۔ الله على الله على الله على الله على الله على الله كي تكليف بحق نہيں كے جن بين كہ الله كي تكليف بحق نہيں الله كي تكليف بحق نہيں ہوتے ہوں دركات ہو دہ تو كوئى تكليف بحق نہيں تھے وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں تھے وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں تھى وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں تھى وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں تھى وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں تھى وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں تھى وہ آدى گويا اسے بھى كوئى تكليف بحق نہيں ہے تھى۔ بھى اور مكر ہے۔ ملاحظہ ہو :النوسل وأنواعه (ص: ٢٠١٥)

- اس میں روح بن صلاح نہیں بلکہ روح بن القاسم ہے، جیسا کہ طبرانی کبیر اور صغیر میں موجود ہے، ابن حجر بڑائے نے اس کو تقریب میں "ثقة حافظ" کہا ہے لیکن اس قصے کے ضعف کا سبب "شبیب بن سعید" منظم فیہ راوی ہے۔ البتہ وسیلہ کے جواز کے لیے طبرانی کبیر (۲۶/ ۲۵۲/ ۳۵۲۳۰) سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی سند میں روح بن صلاح منظرہ ہے اور کئی محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ملا خطہ ہو: الضعیفة (۲۲)
  - صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (١٠١٠)
    - طبرانی کبیر (۲۶/ ۲۵۱) کی ایک ضعیف روایت کی طرف اشاره ہے۔ ملاحظہ ہو: الضعیفة (۲۳)

استدلال کرنا درست نہیں۔ نیز قبر پر پہنچ کر''یارسول اللہ'' کہنا درست ہے، جیسے ہر قبرستان میں جاکر ''السلام علیکم یا اُھل القبور'' کہنا درست ہے، جیسکتا ہے۔ باقی جن روایتوں میں درود وسلام پیش ہوتا ہے، یا استحضار خیال کی صورت میں کہہ سکتا ہے۔ باقی جن روایتوں میں آنخضرت میں بھوت میں بھارا ہے، ان سخضرت میں بھارا ہے، ان سے کل نزاع پر استدلال درست نہیں۔

سے کل نزاع پر استدلال درست ہیں۔
امر ثانی: الیی خصوصیت کی صورت جس سے ہر فردِ تعظیم عبادت بن جاتا ہے، وہ خصوصیت انتہائی
ذات قلبی ہے، اور یہی عبادت کا معنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات مخصہ
اور افعال مختصہ سے کسی صفت یا فعل کو طموظ رکھ کر اس کے آگے تعظیم کرنا، اگر اس صفت مخصہ
یا فعل مختص کو کلوق میں سمجھ کر اس کے آگے تعظیم کی جائے، تو کلوق کی عبادت ہوگ۔
علم غیب مختص اور بلا اسباب وآلات کا م کرنا، جیسے "کن فیکون" کو قدرت سے تعبیر
کرتے ہیں، ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو کسی مخلوق میں فرض کر کے اس کے آگے تعظیم
کرنا، مثلاً اس کا ذکر کرنا یا اس کو پکارنا یا اس کے لیے کھڑا ہونا یا جھکنا یا سجدہ کرنا یا مال دینا یا
منت ما ننا، اعتقاد مذکور کے ساتھ ممنوع اور حرام ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ "کن
فیکون" سے سرعت وجود مراد ہوتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں۔

ابن عمر ثالثی سے یہ کہنا ثابت ہے۔ (سنن کبری للبیہ قبی: ٥/ ٢٣٥)۔ شیخ البانی براللئے نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ (فضل الصلاة علی النبی، (ص: ٨١، برقم: ١٠٠) اس پر مزید بحث کے لیے دیکھیے: الحواب الباهر فی زوار المقابر لشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله (ص: ٣٠)

<sup>•</sup> ضعيف. سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر (١٠٥٣) الى كى سند مين قابوس بن الى ظبيان ضعيف - البنة بي الفاظ ثابت مين: " السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...، صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (٢٥٦)

 <sup>•</sup> صحیح. سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الحمعة وليلتها (١٠٤٧) ثير ويكين.
 الصحيحة (٢٧ ١٥)

صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (١٦٣٠)



#### مسكلهاستعانت

تنمهيد:

۔۔۔ کام دوسم کے ہیں، ایک وہ جن میں مخلوق کو قدرت ہے اور نفع رسانی کے لیے مجاز ہے اور اس میں کوئی مانع شری نہیں ہے، ایسے امور میں مخلوق سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَالسَّتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥/٢٨] "موى عليه كى جماعت كآدى نے ان سے اس آدى كے خلاف مدد جاہى جواس كا دشمن تھا۔"

﴿ وَ تَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ التَّقُولَى ﴾ [المائده: ٥/٢] 
" نيكي اور تقوى برايك دوسرے كي مددكرو- "

﴿ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُ وَ كُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ ﴾ [الأنفال: ٨/ ٢٧] 

((ارم ہے دین کے بارہ میں مدو چاہیں تو ان کی مدرکرو۔)

اب اموات نیک ہوں یا بداس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو حیات برزخی حاصل ہے، جس کی حقیقت ہے ہم نا آ شنا ہیں، اللہ تعالی نے ہم کو بتلایا ہے کہ ایک شخص ایک ویران بہتی پر گزرا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے اس کوسوسال مار دیا، جب زندہ کیا تو اس نے کہا کہ اللہ ون یا دن کا پچھ حصہ۔ زندہ کیا تو اس سے پوچھاتم کس قدر کھیرے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا پچھ حصہ۔ بیدواقعہ اللہ عزوجل نے تیسرے پارے میں ذکر کیا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دنیا کی باتوں کے ساتھ انسان کا کوئی تعلق

<sup>🕡</sup> والبقرة: ٢/ ٢٥٩م

نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے ان کو مطلع کر دے۔ اللہ تعالی آخرت میں کفار کو کہیں گے:
''تم کتنی مدت دنیا میں تھہرے ہو؟ تو کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔' یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

ای طرح قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [النمل: ٨٠] " ثم مردول كونهيس سنات\_"

خصوصیت ہے۔ای طرح بعض روایتوں میں ہے کہ سلام کو صاحبِ قبر سنتا ہے۔ ہی ای طرح رسول ا اللہ سکائیل کے لیے مروی ہے کہ اگر آپ کی قبر کے پاس درود پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں۔ 🏵

یہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ شہداء کی زندگی عام مومنوں کی زندگ سے اعلی درجہ کی ہے، ای طرح انبیاء ﷺ کی زندگی شہداء سے برتر اور بلند ہے، ان کے اجساد کومٹی نہیں کھاتی۔ ● جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ﷺ کے اجساد زمین میں ہی رہتے ہیں، اگر زمین میں نہ رہتے تو یہ کہنا کہ ''مٹی نہیں کھاتی،'' ہے معنی ہوتا ہے۔ باتی باوجود اس امر کے کہ ان کا تعلق قبر کے ساتھ ہوتا ہے اور اعلی علیمین میں ہوتے ہیں، باتی حالاتِ برزخ کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ کے کیونکہ ان کا تعلق روح سے ہے اور روح کی حقیقت سے ہم ہے علم ہیں۔

<sup>🗣 [</sup>المؤمنون: ١١٣،١١٢]

<sup>2</sup> صحيح البخاري، برقم (٣٩٨٠)

<sup>🗗</sup> صحيح البخاري، برقم (١٣٣٨)

<sup>•</sup> ضعیف. شعب الإیمان للبیهقی (۱۷/۷) برقم (۹۳۹٦) نیز دیکھیں: فتاوی ابن تیمیة (٤/ ۲۹۵) بروایت ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: السلسلة الضعیفة (۲۹۳)

<sup>•</sup> موضوع. شعب الإيمان (٢١٨/٢) اس كى سند بين مروان رادى "متهم بالكذب" بـ اس محصوع قرار ديا بـ الفصيل كـ لي ويكيس: الصارم عديث كو امام ابن تيميه اور ابن عبدالهادى في موضوع قرار ديا بـ الفصيل كـ لي ويكيس: الصارم المنكى (ص: ٢٠٥) السلسلة الضعيفة (رقم: ٢٠٣)

صحیح. سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلتها، (١٠٨٥)

باقی ارواح شہداء کے متعلق یہ آیا ہے کہ سبز پرندوں میں رہتے ہیں، جنت میں جس جگہ چاہتے ہیں چرتے رہتے ہیں اورعرش کے بنچے قند ملوں میں آرام کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کی آمدورفت کا کہیں ذکر نہیں۔ باقی جو آن خضرت سکا پیلے نے سابق انبیاء بیلی کو مختلف مقامات میں دیوے۔ بہر کیف مرنے کے بعد ہر شخص کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، جس قدر اور جس وقت اللہ تعالی چاہے مطلع کر دے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سکا پیلے ہیں ہوتی۔ بہر کیف مرنے کے بعد ہر شخص کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، جس قدر اور جس وقت اللہ تعالی چاہے مطلع کر دے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سکا پیلے ہوتی۔ کے اعمال پیش کے جاتے ہیں۔ گل مراس پیش سے امت کے افراد کی تفصیلی حالت معلوم نہیں ہوتی۔ میچے بخاری کی حدیث جو گزر چی ہے کہ آخر نہ ت سکا پیلے جب حوض کو ثر پر ہوں گے، بعض آدمیوں کو فرضتے کی ٹر کر کے جاتے ہیں۔ گاہ بیار آئی ہے کہ آخر نہ ت سے امت کے افراد کی تفصیلی حالت معلوم نہیں ہوتی۔ کے آب بور کا تھیں معلوم نہیں ہوگ آپ کو حصل موتا ہے کہ آپ کو تفصیل معلوم نہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تفصیل معلوم نہیں۔ بور کی ہوگ ہوگ ہوگ ہوگا ہے کہ آپ کو تفصیل معلوم نہیں۔

باقی بزرگوں کو جو رسول اللہ منافیا کی آمدورفت کا بعض حالات میں انکشاف ہوا ہے وہ بھی ایک حالت برزخی کا انکشاف ہے۔ باقی جو بعض نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آخضرت منافیا عالم شہادت میں جدعضری کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ یا اسکیے سرکرتے رہتے ہیں۔ یہ بات صرف ان کی رائے ہے، جو قطعاً دوسری ادلہ کے خلاف ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جسد مبارک قبر میں مدفون ہے اور قیامت کوسب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی۔ ہوتا ہے کہ آپ کا جسد مبارک قبر میں مدفون ہے اور قیامت کوسب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی۔ اس طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بھی بھی بعض اشخاص کا تعلق بعض ارواح اموات کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس وقت ان کو پکارنا اور ان سے باتیں کرنا اور ان سے دعا کرانا جائز ہے۔ حالانکہ یہ آپ وہتمی حس جاتا ہے، اس کی حقیقت صرف آئی ہے کہ بعض دفعہ برزخی حالت کا انکشاف ہوتا ہے اور بھی حس مشترک میں ان کی صورت منطبع ہو جاتی ہے، جس میں اصلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برزخی حالت کا مشترک میں ان کی صورت منطبع ہو جاتی ہے، جس میں اصلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برزخی حالت کا مشترک میں ان کی صورت منطبع ہو جاتی ہے، جس میں اصلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برزخی حالت کا مشترک میں ان کی صورت منطبع ہو جاتی ہے، جس میں اصلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برزخی حالت کا مشترک میں ان کی صورت منظبع ہو جاتی ہے، جس میں اصلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برزخی حالت کا میں ان کی صورت منطبع ہو جاتی ہے، جس میں اصلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برزخی حالت کا

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم، برقم (١٨٨٧)

۵ صحیح البخاري، برقم (۳۲۰۷)

ضعیف. مسند البزار (٥/ ٣٠٨) برقم (١٩٢٥) اس صدیث کی سند مین "عبدالمجید بن الی رواد" پر
 کلام کیا گیا ہے۔ نیز اس حدیث کے جملہ طرق ضعیف ہیں۔ ملاحظہ ہو: السلسلة الضعیفة (٩٧٥)

انکشاف بیجی ایک مجمل بات ہے، جس کی تفصیل عام فہم نہیں، اس لیے اس کا ذکر چھوڑا جاتا ہے۔ مجھی استغراق فی الخیال کی وجہ سے ارواحِ اموات کی آمد و رفت کا سلسله نظر آتا ہے، اس وقت شیطان کے دجل وفریب کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی سچے کی غلطی کی بنا پر یا استغراق کی صورت میں غافل ہو کر مبھی کچھ کہہ دے تو وہ ایک حد تک معذور ہوگا۔

برزخ میں بعض انبیاءﷺ کے جواعمال مٰدکور ہیں<sup>©</sup> وہ دنیا کے اعمال کی طرح نہیں کیونکہ ونیا ہی دارالعمل ہے۔ "إذا مات الإنسان انقطع عمله 🗬 جب انسان مرجاتا ہے تو اس كاعمل منقطع ہو جا تا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

لعنی مرنے کے بعد مکلف نہیں رہتا، وہاں اعمال اس بنا پر نہیں ہوتے کہ ان کو ثو اب ملے، وہ یا تو بطور غذا ہوتے ہیں یا بعض بطور تفویض کے، مثلاً رسول الله مَثَاثِيمٌ وفات کے بعد امت کے لیے استغفار بطور تفویض کرتے ہیں۔ 🖲 اس کا مطلب میہ ہے کہ دنیا میں آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کی دوصور تیں ہوتی تھیں:

ایک: بیر کہ خدا تعالی نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ گنبگار کے لیے دعا کریں۔ دوم: اس لیے کہ آپ مکلف ہیں اور دعا کرنا دوسرے مخص کے لیے اصلاح کی کوشش کرنا ہے اور بیمل صالح ہے جس کے آپ مکلف تھے، اس لیے آپ دنیا میں لوگوں کی استدعا پر دعا کرتے کیونکہ دعا کرنا ایک نیک کام ہے اور نیک کام کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ مگر برزخ میں آپ جو دعا کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ نیک کام ہے، میں کروں

گا تو نواب ملے گا، کیونکہ وفات کے ساتھ اس قتم کاعمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے استغفار کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو استغفار کے کام پر لگایا ہے۔ اب جناب سرور کائنات ملیلا کی برزخی حالت کا ہم کوتفصیلی علم نہیں، اس لیے ہم آپ کے اعمال کی حد بندی نہیں کر سکتے، مگرا تنا جانتے ہیں جتنا شان آپ کا تھا، اگر اس شان کا کوئی اقتضا ہے تو اس کے

<sup>●</sup> صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيخ الدجال (١٧٢)

<sup>◙</sup> صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣٢)

<sup>●</sup> ضعیف. مسند البزار (۱۹۲۵) تفصیل کے لیے دیکھیں: الضعیفة (۹۷۵)

مطابق حکمت الہی سے آپ کام کرتے ہیں، مگر آپ کے فرمودہ کے مطابق اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ ثواب کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ دعا کی دوشقوں ہیں سے آپ صرف تفویض کی شق پر عمل کرتے ہیں، جس کے لیے اذن خاص کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ طابق کو یہ کہنا کہ میرے لیے آپ دعا کریں، جائز نہیں، کیونکہ فرشتوں کی طرح آپ بھی اپنے اختیار سے کام نہیں کرتے بلکہ حکم اللی کے تابع ہیں۔ اس لیے جمہور صحابہ نے قبط کے وقت آپ کی قبر مبارک پر جاکر دعا نہیں کی، اگر ایک دو نے کی ہوتو وہ جماعت کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں۔ حضرت عمر والفی کے زمانہ میں قبط پڑا تو بلال نے قبر پر جاکر کہا کہ آپ دعا کریں، ان کو خواب میں آنحضرت میں قبط پڑا تو بلال نے قبر پر جاکر کہا کہ آپ دعا ہوتا ہے کہ قبر پر جاکر دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں۔

فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ خدا کے امر کے تابع ہیں۔ ایک دفعہ رسول الله مُناتِیَّا نے حضرت جرائیل مُلیِّا کو کہا تھا کہ جماری زیارت کے لیے زیادہ آیا کروتو بیآیت اتری:

۔ ﴿ وَ مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ " "م صرف تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔" اور دوسری آیت ہے:

﴿ لاَ يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 7/77] ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 7/77] \* ووه الله تعالى كى نافر مانى نہيں كرتے جوتكم بوتا ہے وہى كرتے ہيں۔"

اب فرشتوں ہے بھی دعا کرنی ایک بے معنی شے ہے، جنوں کومنخر کرنا حضرت سلیمان علیظا کے ساتھ مخصوص ہے۔ <sup>©</sup> اگر خوثی سے خدمت کریں تو الگ چیز ہے، انسان کی طاقت جسمانی وروحانی کی کیفیت اور مقدار معلوم ہے۔

 <sup>●</sup> ضعیف. مصنف ابن أبی شیبة (٦/ ٣٥٦) برقم (٣٢٠٠٢) اس کی سند میں مالک الدار مجهول راوی
 پے۔ ملاحظہ ہو: التوسل وأنواعه (ص: ١١٦١-١٦٤)

٢٢١٨) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (٣٢١٨)

صحيح البخاري: كتاب الصلاة ، باب الأسير والغريم يربط في المسجد (٢٦١)

### مقصد

اب غیراللہ کی استعانت مختلف امور میں ہوسکتی ہے:

اول: وہ امورجس کی قدرت صرف خدا تعالی کو ہے جیسے عمر کا بڑھانا، کم کرنا، ایجاد شفا، ہدایت کا پیدا کرنا، گناہ بخشا، لکھے ہوئے کومٹا نا وغیرہ، ایسے امور میں غیر اللہ کو پکارنا قطعاً حرام و شرک ہے۔

دوم: وہ امور جومخلوق کی قدرت کے ماتحت ہیں مگر جس سے مدد جاہی جاتی ہے اس کی قدرت میں نہیں، جیسے پھر سے روٹی یانی مانگنا۔

سوم: وہ امورجن کی قدرت تو اس چیز کو ہے جس سے مدد جابی جاتی ہے گراس کے اختیار میں نہیں،
جیسے فرشتوں سے ان امور میں مدد مانگی جو ان کے سپرد ہیں یا اصحاب قبور سے ان امور میں
فریاد ری کرنا جس کے متعلق بیمعلوم ہے کہ وہ کام کرتا ہے کہ اس کا اختیاری کام اس معنی
سے نہیں کہ جو چاہے کرے اور اجازت کی ضرورت نہ ہو، جیسے ان سے بیہ کہنا کہ ہمارے
لیے اللہ تعالی سے دعا کرو، ان امور مذکورہ میں مدد مانگی بھی عبث اور بے معنی ہے ۔ فرمایا:
﴿وَوَمَنُ أَضَلُ مِمَنُ يَّلُ عُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لاَ يَسْتَجِيبُ لَةَ اللّٰي يَوْمِ

''کون بہت بڑا گراہ ہے اس شخص سے جواللہ کے سوا ایسے شخص کو پکارتا ہے جواس کی بات قیامت تک پوری نہیں کرتا۔''

اس کے بعد ان کی اس دعا کوعبادت کہا ہے، فرمایا:

﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعُدَاءً وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفِرِينَ ﴾

[الأحقاف: ٦/٤٦]

''جب لوگ جمع کیے جائیں گےتو یہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے ساتھ کفر کریں گے۔''

یہاں دعا کامعنی جوعبادت کا کیا گیا ہے اس کا یمی معنی ہے کہ ایسے شخص کو بکارنا جو اس کی حاجت روائی پر قادر نہ ہوعبادت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دعا سے مرادیہاں عبادت ہے۔ چہارم: کسی میں "کن فیکون" کی قدرت سمجھ کر اس سے مدو جاہنا، پی بھی منع اور حرام ہے، کیونکہ یہاللہ تعالی کا خاصہ ہے۔

اس مسئله كا مطلب بيرهم اكه سلسله اسباب كونهيك طور برحتى الوسع استعال كرنا ادر فوق الاسباب فيبي طاقت كا مالك صرف الله تعالى كوسمجه كرصرف اى سے مدد مانگنا توحيد في الاستعانت ہے۔ دارمی میں ایک حدیث ہے، جس میں بدؤ کر ہے که مدینه منورہ میں قحط برا تو لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رہ ایک کے آگے شکایت کی، انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت مَثَاثَیْمُ کی  $oldsymbol{\Phi}$  تبرکو و کیھواور حبیت او پر سے کھول دوء انھوں نے ایسا کیا پھر بہت بارش ہوئی۔ اول: تو یه روایت ضعیف ہے، اس میں ایک راوی عمرو بن مالک ہے جس کے متعلق تہذیب

میں لکھا ہے:

" صدوق له أوهام، يخطى، ويغرب" على هي ہے، اس كے بهت وہم ہيں، غلطى كرتا ہے اور عجيب وغريب حديثيں بيان كرتا ہے۔

اور دوسرا راوی سعید بن زید بن درہم ہے، میزان میں ہے:

يكيٰ بن سعيد كہتے ہيں كه ضعيف ب، سعدى فرماتے ہيں: "ليس بحجة، يضعفون حديثة " جت نہيں، اس كى حديث كوضعف كہتے ہيں - نسائى وغير نے كہا ہے: "ليس بالقوي" قوی نہیں ہے۔<sup>©</sup>

تہذیب میں ہے:"لا یحتج به إذا انفرد" جب منفرو ہوتو قابل احتجاج نہیں۔ دوم: اس حدیث سے بیمعلوم نبیں ہوتا کہ رسول الله منافیظ کی ذات بابرکات سے مدو جاہی گئ ہو بلکہ آپ کی قبر پر جو رحمت کا نزول ہوتا تھا قبر کے کھل جانے سے اللہ تعالی نے اس کو

- ضعيف. سنن الدارمي (١/ ٤٣) برقم (٩٣) ال حديث كي سنديين سعيد بن زيد راوي ضعيف، جبكه ابوالنعمان محمد بن فضل فخلط ب\_مزيد تفصيل كي ليه ويكصيه: التوسل وأنواعه (ص: ١٢٤ ـ ١٢٨)
  - تهذیب التهذیب (۸/ ۹۶) تقریب التهذیب، رقم الترجمة (۹۳۹)
    - 🛭 ميزان الاعتدال (۲/ ۱۳۸) برقم (۳۱۸۰)
      - ◘ تهذيب التهذيب (٢٣/٤)

بصورت بارش نازل فرمایا، شاید حضرت عائشہ صدیقہ رفی کا کو آمخضرت مگالیم کی جانب سے معلوم ہو کہ رحمت جو قبر پر نازل ہوتی ہے قبر کے کھل جانے ہے وہ بارش کی صورت اختیار کرے گئی، میرے بعد اگر قبط کی بھی کوئی صورت پیش آئے تو ایسا کرنا تا کہ میری وفات کے بعد میرا مبخرہ ظاہر ہو یا مائی صاحب نے خود بخود سمجھ لیا ہو، اس حدیث سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب قبر سے مدد مائلی جائز ہے۔ ہوتا کہ صاحب قبر سے مدد مائلی جائز ہے۔ ہوتا کہ صاحب قبر سے مدد مائلی جائز ہے۔ ہوتا کہ صاحب قبر سے مدد مائلی جائز ہے۔ ہوتا کہ صاحب باتی مشکوۃ کے حاشیہ میں امام شافعی سے امام موی کاظم کی قبر کے متعلق مروی ہے کہ اجابت دعا کے لیے مجرب ہے۔ ہیاں پر افترا ہے۔ اس طرح امام غزالی کی بات کوئی قابل اعتنا نہیں۔ و معالی ہوتا کھار کا آیت: ﴿ کَمَا یَئِسُ الْکُفَادُ مِنْ اَصْحٰبِ الْفَادُودِ ﴾ [المستحدۃ ۱۰۰/ ۱۲] (جیسے ناامید ہوئے کفار قبر ول والوں سے بچھ حاصل نہیں ہوتا کفار کا جو کے کفار قبر ول والوں سے بچھ حاصل نہیں ہوتا کفار کا خیال تھا۔ سلف کی تفسیر کے خلاف ہے، البذا یہ تفسیر کی طرح معتبر نہیں۔ علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تمین طرح تفسیر بیان کی ہے:
علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تمین طرح تفسیر بیان کی ہے:
علامہ بیضاوی نے جا کیں۔

<sup>•</sup> شخ الاسلام ابن تیمید رشان فرمات بین که حضرت عائشہ رفاقا سے منقولہ بدروایت سنداً ثابت نہیں ہے،

نیز اس روایت کا جھوٹا ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رفاقا کی زندگی میں گھر میں کوئی

روثن دان نہیں تھا ، بلکہ جس طرح رسول الله تالیقی کے دور میں گھر کے بچھ جھے پر چھت تھی اور باتی کھلا

ہوا تھا جس سے دھوپ گھر میں داخل ہوتی تھی ، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں ہے ، پھر جب ولید بن

عبدالملک کے دور میں مجد نبوی کی توسیع کی گئ تو جمرہ نبویہ کو مجد میں داخل کر دیا گیا اور اس کے اردگرد

ایک بڑی دیوار بنا دی گئی تو اس وقت بدروش دان رکھا گیا تا کہ بوقت ضرورت صفائی وغیرہ کے لیے اس

سے نیچ اترا جاسکے ، تو اس روش دان کا وجود حضرت عائشہ رفاقا کی زندگی میں بالکل واضح جھوٹ ہے۔

ویکھیے: (الرد علی البکری، ص: ۱۸) النوسل وأنواعه (ص: ۱۲۸)

٥ مشكاة المصابيح: كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور (١/ ١٥٤) رقم الهامش (٢)

یعنی امام غزال کا قول: "من یستمد فی حیاته یستمد بعد ممانه " یعنی جس نے زندگی میں مدوطلب
کی جاستی ہے، اس سے موت کے بعد بھی مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ یہ قول بھی مشکوۃ کے گذشتہ حاشیہ ہی
میں ندکور ہے۔

سم: "أوينالهم خير منهم" لي بنيج ان كو خيران سے -

اس تیسری تغییر کا اگر یہ مطلب ہو کہ کافر اس بات سے ناامید ہیں کہ قبرول والوں کو زندوں سے کوئی خیر پہنچ، مثلاً: دعا کرنا، تو پھر بہتغییر اگر چہسلف سے مروی نہیں، مگر بات فی نفسہ صحیح ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اس بات سے ناامید ہوگئے ہیں کہ قبرول والوں سے ہم کو کئ خیر پہنچ، اگر قبروں والوں سے خیر کا پہنچنا اس صورت میں ہوجس کوہم نے باض کیا تو یہ تفسیر سراسر باطل ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اموات قیامت کوشفاعت کریں گے یا حضور سرور کا نئات بغیر کی کے سوال کے جو استغفار کرتے ہیں اس قیم کی خیر سے ناامید ہیں، یہ بات اگر چہ فی نفسہ توضیح ہے مگر یہ تفسیر سلف سے مروی نہیں، اس لیے آیت سے استدلال باطل ہوا۔ باتی بزرگوں کے کلام میں جو اردان کی آمدورفت اور ان کے فیوش کا ذکر ہے، وہ صرف آئک نماف عالم مثال سے عبارت ہے، اس کا اس قسم کا مطلب لینا جو ہماری تحریر بالا کے خلاف ہو سراسر باطل ہے۔

تفسير البيضاوي (٢/ ٤٨٨)

ع ضعیف. مسند البزار (٥/ ٣٠٨)



# بشريت

رسول الله ﷺ الله تعالى كے بندے اور رسول بيں اور سب پيغيبروں سے افضل بيں، آپ ظاہر اور باطن ميں سب انسانوں سے بہتر ہيں، الله تعالى كى ذات بابركات كا بزونسيں، نه غدا كا حصه، نه ہى الله تعالى كے شريك، نه اس كے مددگار اور نه ہى انھوں نے جہاں ميں كوكى ذرہ بيدا كيا ہے۔

نور تھے، آپ پر نور نازل ہوا، نور کے معنی ہیں کہ آنخضرت ناٹیٹی سب عالم کے لیے ہادی راہنما ہیں، آپ کی سنت سے روشی حاصل کرنی چاہیے، جو محض ایسے نور کو چھوڑ کر پھر چیوٹے بڑے کے آگے روشنی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے سورج کے ہوتہ ہوئے دو پہر کو چراغ جلائے، نوراصل میں عرض ہے، جو قائم بالغیر ہے، آپ ماٹیٹی عرض نہیں، ہاں البعد آپ میں نور ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول الله سَالِیَّا بشر ہیں اور بشر مٹی سے پیدا کیا گیاہے، البذا آپ کی پیدائش مٹی سے جاور غذا چونکہ جزو بدن بنتی ہے اور غذا مٹی سے تیار ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی آپ کی بیدائش اس سے ہے۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِنِّي خَالِقٌ مُ بَشَرًا مِنْ طِلْنِ ﴾ [ص: ٣٨/ ٧١] "ميں بشر كو كيچڙے بيدا كرنے والا موں۔"

جن آگ ہے اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے ایک فخر یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالی نے ایک اللہ عظیم الثان وجود کو پیدا کیا جن کوجنوں اور فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے انسان سے انبیاء ﷺ کے بارے میں ہمیشہ سے غلطی کی ہے، ان کی تنقیص کے در پے ہوئے، اس لیے کہ وہ بشر ہیں اور بشر کو اس قابل نہ سمجھا کہ وہ اپنے کمالات میں فرشتوں سے بڑھ جائے، اس لیے کہ وہ بشر ہیں کہ بشر رسول نہیں ہوسکتا، فرشتہ ہونا جا ہے، ان لوگوں نے بشر کی حقیقت کونہیں انھوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بشر رسول نہیں ہوسکتا، فرشتہ ہونا جا ہے، ان لوگوں نے بشر کی حقیقت کونہیں

سمجھا، اپنی خود بے عزتی کی، جیسے آج کل بعض لوگ میفتوی دیتے ہیں کہ جو آنخضرت مَثَاثِیَّا کو بشر کہے وہ کا فر ہے، حالانکہ وہ مینہیں سبجھتے کہ میعقیدہ تو کفار کا ہے نہ کہ اہل اسلام کا!!

ہے وہ کافر ہے، حالاتلہ وہ بین بھتے کہ بید معیدہ تو لفار کا ہے نہ لہ اس اسلام کا!!

اور بعض نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ ہے مشل نورانی بشر ہیں، گویا بشر تو ہیں کشل ہیں۔ اگر ہے مثل کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی شان سب انسانوں سے برتر ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو دیگر انسانوں سے کسی وجہ سے مناسبت نہیں، جب مناسبت کی نفی درست نہ ہوئی تو یہ کہنا درست ہوا کہ آنخضرت سالی ہی وجہ سے ہیں دوسرے انسانوں کی طرح ہیں، شان میں ہے مثل ہیں، اگر یہ مطلب ہے کہ آنخضرت سالی ہی وجہ سے بھی دیگر انسانوں کے مثابہ نہیں تو اس صورت میں قرآن مجید کی صریح مخالفت ہوگی، کیونکہ قرآن مجید نے صاف کہا ہے: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْ اللّٰ ہُمَرٌ مِنْ اللّٰ ہُمَر یہ بین دوسروں کی مثل نہ تھے، جس جگہ مثل ہے دیکر ہوں۔ اور کسی حدیث میں نہیں آتا کہ آپ بشریت میں دوسروں کی مثل نہ تھے، جس جگہ مثلیت کی نفی ہے وہاں بشریت کا ذکر ہی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مثل کے ساتھ جس چیز کا ذکر ہو یا قرینہ سے معلوم ہو تو اسی شے میں مثلیت خابت کی جائے گی۔ مثلا ﴿بُشَرٌ مِنْ اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو اس جگہ مثلکہ ہے (بشریت میں مما ثلت مراد ہوگی۔ اور آیت:

﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَّنِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ الَّا أُمَدٌ أَمْثَالُكُمُ ﴾ [الانعام: ٢٨/٦]

''زمین کے سارے جانوراور پرول سے اڑنے والے پرندے تمھاری طرح امتیں ہیں۔'' میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ انسان کی امت ہونے میں مماثلت ہوگ۔ حضور مُنْ اللّٰیُم کے سابیہ نہ ہونے کی حدیث صحیح نہیں، اس پر شرح مواہب میں تصریح کی گئی ہے۔

شرح مواهب اللدنية (٤/ ٢٥٤، ٢٥٣)

توث: عُقلی اور نقل اولہ سے بی ثابت ہوتا ہے کہ رسول الله طَالِيَّة کا سابہ تھا۔اس مسئلہ پر شرح وسط کے لیے ملاحظہ ہو: "ظل رسول صلی الله علیه وسلم"۔ازمولا ناعبدالقادر حصاری الله



# قدم بوسی

احادیث میں دست بوی کا ذکر ہوتا ہے گھر بیصحابہ کا عام دستور نہیں تھا، جولوگ آپ کی خدمت میں دہتے ان سے دست بوی کا رواج زیادہ نہیں ماتا۔ قدم بوی کا ذکر میں نے احادیث کی معتبر کتابوں میں نہیں دیکھا، بیرجل بوی کا ذکر ہے گل اور عربی زبان میں 'رجل'' کا اطلاق پاؤں سے لے کر کمنے راان کا ہوتا ہے اور رجل بوی میں قدم بوی کا احتمال ہے۔

اس قدم بوی کی دوصورتیں ہیں:

ایک: تحبر سی یا محبت کی وجہ ہے۔

دوم: علوشان کے کیے۔

کبرسنی کی صورت، جیسے اولا دوالدین کی دست بوسی یا رجل بوسی کرے، محبت کی صورت میں جیسے والد اولا دکو اور والدین اولا دکو بوسے دیں، اور علوشان جیسے کسی کو نبی، ولی یا عالم بزرگ یا بادشاہ سمجھ کر بوسہ دیا جائے۔ کبرسنی کی صورت میں توقیر وعزت مقصود ہوتی ہے اور محبت کی صورت میں اپنی محبت کا جوش باعث ہوتا ہے یا اظہار محبت غرض ہوتی ہے، علوشان کی صورت میں دوسرے کی تعظیم اور اپنی تحقیر غرض ہوتی ہے۔

صحيح. صحيح سنن أبي داو د للألباني: كتاب الآداب ، باب ما جاء في القيام (٢١٧٥)

ضعیف. سنن ابن ماجه، کتاب الأدب، باب الرجل یقبل ید الرجل (۳۷۰۵) - اس صدیث میس عبدالله بن سلمدراوی مختلط ہے۔ (تهذیب التهذیب: ٥/ ۲٤٢)

یعنی ران کا آخری حصہ جس کے بعد آگے پیٹ شروع ہوتا ہے۔

بوی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی اگر عام اجازت دے دی جائے تو عبادت غیر اللہ کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جہال دوسرے کی شان بلند ہوتو انسان بعض دفعہ مرعوب ہو کر قدم بوی کرتا ہے، اور قدم بوی چونکہ سجدے کہ سمجھی اس میں قدرت "کن فیکون" کا تصور آنے لگتا ہے، اور قدم بوی چونکہ سجدے کے قریب ہوتی ہے اس لیے اس میں شرک کی آمیزش کا احتمال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے آنخضرت مُن این ہے بعد رجل ہوی کوعلوشان کی بنا پر چھوڑ دیا تھا، پھر علوشان کی بنا پر دست ہوی کی رواج تھا اور وہ بھی کم۔

کبرسی جیسے اولا دوالد کے لیے اس میں شرک کی آمیزش کا چندال احمال نہیں، اس لیے یہ اگر شاذ ونادر ہوتو کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی دائش نے حضرت عباس دائش کی رجل ہوی کی۔ اس کی یہ وجہ نہ تھی کہ حضرت عباس کی شان بردی تھی بلکہ وہ ان کے چیا بمنزلہ والد کے تھے، اس میں کبھی شرک کی آمیزش کا احتمال نہیں تھا، لہذا اہل اسلام کو اہل اللّٰہ کی قدم ہوتی سے پر ہیز کرنا چاہیے۔
تبرک کے متعلق بھی بہتر یہی ہے کہ آنخضرت مائٹی ایم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی چیز بطور تبرک نہیں رکھنی چاہیے۔ آنخضرت مائٹی کے صحابہ نے کسی دوسرے صحابی کی شے کو بطور تبرک نہیں رکھنی چاہیے۔ آنخضرت مائٹی ہیں۔ امام ابواسحات فرماتے ہیں:

"فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه، ويتدلك بنحامته، ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي

 <sup>●</sup> صحیح. الأدب المفرد (۹۷٦) اس كی سندین فرکور راوی دصهیب مولی این عباس "كوامام عجلی امام
 ۱ین حبان نے ثقة قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ دیکھیں: النقات للعجلی (۳۰۵) النقات لابن حبان (۳۸۱/۶)

<sup>◙</sup> صحيح البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الحهاد (٢٧٣١، ٢٧٣١)

بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.

تبرک کے متعلق ظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ولی اور متبع سنت کے وضو کے بقیہ کے ساتھ تبرک حاصل کیا جائے اور اس کی تھوک کو ملا جائے اور اس کے آثار سے شفا طلب کی جائے، جیسے رسول اللہ شاہی آغی کے صحابہ کرتے تھے، مگر اس کے معارض ایک ایک ایک ولیل ہے جو ثبوت میں تطعی اور بیان حکمت میں مشکل ہے، وہ بیہ ہے کہ صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد کسی پچھلے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، آنحضرت شاہی آپ نے اپنے بعد ابو بکر ڈوائی سے افضل کوئی نہیں چھوڑا، وہی آپ کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، نہ ہی حضرت عمر ڈوائی کے ساتھ ، ابو بکر ڈوائی کے بعد وہ سب سے افضل تھے، اس طرح حضرت عمان ڈوائی کے ساتھ ، ابی طرح حضرت علی ڈوائی کھر سب صحابہ سے افضل تھے، اس طرح حضرت علی ڈوائی کھر سب صحابہ جن سے بڑھ کرکوئی امت میں افضل نہیں، پھر کسی سے تبرک حاصل کیا ہو۔ صرف نے گزشتہ صورتوں میں سے کسی صورت میں ان میں سے تبرک حاصل کیا ہو۔ صرف نے گزشتہ صورتوں میں سے کسی صورت میں ان میں سے تبرک حاصل کیا ہو۔ صرف سے بیروی کرتے تھے، یہ صحابہ سے اجماع ہے کہ ان چیز وں کو چھوڑ نا چاہے۔

اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں: اس تبرک کی دو وجوہ ہوسکتی ہیں: اول: مید کہ اس تبرک کو صرف آنخضرت مُنَاتِیْم کے ساتھ مخصوص مانا جائے، تو اس صورت میں آپ کے بعد کسی اور بزرگ کی اشیاء کو بطور تبرک استعال کرنا بدعت ہوگا۔

الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٧٦)

روم: اس لیے تبرک کو چھوڑ دیا ہو کہ عوام حد ہے متجاوز ہو کر شرک میں مبتلانہ ہوں۔ •

اس لیے حضرت عمر رٹاٹیڈ نے اس ورخت کو کاٹ دیا تھا، جس کے بینچے آنخضرت مُٹاٹیڈ کے
نے ببعت لی تھی۔ •

مشکوۃ میں ہے کہ نبی طاقیہ نے ایک دن وضوکیا، آپ کے اصحاب نے آپ کے وضو کے مستعمل پانی کو ملنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انھوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، تو نبی شکھی نے فرمایا: جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے یا اس سے اللہ اور رسول محبت کریں تو وہ جب بات کرے تو جب بات کرے تو جب بات کرے تو ہوئے اور جب امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرے اور ہمسایہ سے ہمسائیگی اچھی کرے۔ اس کو بہتی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمرک سے اتباع اچھی چیز ہے۔

<sup>•</sup> الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٧٧)

 <sup>☑</sup> ضعیف. مصنف ابن أبی شیبة (۲/ ۱٤۸) برقم (۷۵٤٥) اس کی سند میں انقطاع ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: تحذیر الساجد من اتحاذ القبور مساجد للالبانی (ص: ۹٤،۹۳)

 <sup>€</sup> حسن. شعب الإيمان (۲/ ۲۰۱) برقم (۱۵۳۳) مشكاة المصابيح (۹۹۰) نيز ريكين.
 الصحيحة (۲۹۹۸)

# عرس

قبروں پرسال بسال میلہ لگانا، وہاں طرح طرح کے ناجائز کام کرنا،اس کی حرمت دو وجہ ہے : ا۔ ایک اس وجہ سے کہ اس میں ناجائز کام ہوتے ہیں۔

> ۲۔ دوم: اس وجہ سے کہ قبروں کو عید بنانا منع ہے۔ نسائی میں ہے:

"ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم " فلا تحميري قبر كوعيدمت بناؤ اور جمي پر درود بجيجو، تمهارا درود مجهي پنجي كاجهال كهين تم موكي "

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سال بسال قبر پر اجتماع منع ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عَلَیْظِ قبورِ شہداء پر ہرسال جایا کرتے تھے۔ اس سے عرس کا جواز نہیں نکانا کیونکہ عرس تو وفات کی تاریخ پر اجتماع کا نام ہے اور حدیث میں صرف قبور شہداء پر جانا ثابت ہوتا ہے، نیز آپ نے کوئی تاریخ معین نہیں فرمائی تھی کیونکہ آنخضرت عَلَیْظِ ہرسال احد کی تاریخ پر مدینہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے وہ ایام مکہ ہی کے گردونواح میں گزارے، ہر سال جانے سے خاص تاریخ میں جانا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا تاریخ معین لینی روز وصال اور اجتماع کے ثابت نہ ہونے سے عرص ثابت نہ ہوا۔ نیز قصداً بھی آپ نے قبرستان کو وعظ کی جگہ مقرر نہیں فرمایا، اتفاقاً بھی جنازہ میں بیٹھے بیٹھے آپ بیان کر دیا کرتے تھے۔ ا

بعض نے جو حدیث''میری قبر کوعید نہ بناؤ۔'' کا بیمعنی کیا ہے کہ عید کی طرح برس میں

<sup>•</sup> صحیح. سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب زیارة القبور (٢٠٤٢) بیرروایت سنن نمائی میں نہیں بلکہ سنن ابی داود میں مروی ہے۔

اسے سیرت النی شائی میں ابن کیٹر نے واقدی سے نقل کیا ہے اور واقدی محدثین کے نزو کی بالا جماع ضعیف ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: میزان الاعتدال (۳/ ۲۱۳)

صحيح البخاري: كتاب الحنائز، باب موعظة المحدث عند القبر (١٣٦٢)

صرف دوبار ہی نہ آیا کرو، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جمعہ بھی اہل اسلام کے نزدیک ایک عید ہے اور سال میں بہت دفعہ آیا کرتا ہے۔ نیز اس کے بعد کا لفظ''مجھ پر درود بھیجو، تمھارا درود مجھے پہنچے گا جہاں کہیں تم ہو''اس تاویل کو باطل کرتا ہے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ درود بھیجنے کے لیے یہاں اجتماع نہیں چاہے۔
لیے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی درود بھیجنے کے لیے یہاں اجتماع نہیں چاہیے۔

# قبروں پر تیے بنانا:

"عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته،" رواه مسلم.

ابوالہیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی والنفؤنے فرمایا: میں آپ کواس کام کے لیے نہ میجوں جس پر مجھے رسول اللہ مالا یو نہ میجا تھا؟ جو تصویر ملے اس کومٹا دواور جو قبر بلند ہواسے برابر کردو۔

بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہے اور "عن" کے ساتھ روایت کرتا ہے، اس کا جواب تدریب الراوی میں یہ دیا گیا ہے کہ مدلسین سے جو احاویث صحیحین میں "عن" کے ساتھ مروی ہیں، وہ ساع پرمحمول ہیں، کیونکہ ان کی صحت پر اتفاق ہے۔ کھر اس حدیث پر بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ حدیث رفع شہر (لیعنی ایک بالشت قبر کو بلند کرنا) والی احادیث کے خلاف ہے۔

جواب: ان میں کوئی مخالفت نہیں، کیونکہ برابر کرنے سے مراد ایک بالشت کرنا ہے۔

پھراس کے بعد کہا ہے کہ وہابیوں کو لازم ہے کہ وہ ثابت کریں کہ مسلمانوں نے جب قبے بنائے، تب حضور علیاً نے حضرت علی کوان کے گرانے کے لیے بھیجا ہو۔ مگر جواب کے لیے اگر شروع حدیث پرغور کرتے تو اس چیلنج کا جواب موجود تھا، کیونکہ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ابو المہیاج کو بھیجا تو اس وقت اسلام کا زمانہ تھا، اگر کسی نے بنائے بھی ہوتے تو ان کے گرانے کا حکم ہوتا کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم: كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر (٩٦٩)

ع تدریب الراوي (۱۲۲/۱)

حسن. صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ ، باب ذكر وصف قبر المصطفى مَثَطِيهُ وقدر ارتفاعه من
 الأرض (٦٦٣٥) ثير ويكي : أحكام الحنائز للألباني رحمه الله (ص: ١٩٥)

## ایک اور حدیث میں ہے:

"عن حابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه" رواه مسلم

حضرت جابر رہائی کہ بیں کہ نی طابیا کے قبر کو چونا کی کرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عمر رفائن نے حضرت نینب رفائن کی قبر پر جو خیمہ نصب کیا تھا ہوں دو مرف گری سے بھاؤ کے لیے تھا کہ قبر کھود نے والوں کو گری کی تکلیف نہ ہوں کی بینیں معلوم ہوتا کہ وہ دائی تھا۔ اس طرح امام حسین کی لڑکی اور امام حسن بن حسن کی بیوی نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کی قبر پر خیمہ گاڑا، تو وہ قبر کے لیے نہیں بلکہ اپنے دہنے کے لیے تھا۔ اس لیے جب اس کو اکھاڑ لائیں پھر ہاتف کی آواز سے ان کو ملامت بھی ہوئی۔ کی یعنی قبر پر ظہرنا کسی طرح صیح نہیں۔ لائیں پھر ہاتف کی آواز سے ان کو ملامت بھی ہوئی۔ کی بعنی قبر پر ظہرنا کسی طرح صیح نہیں۔ بعد کے بعض علماء نے جو اس کے جواز کا فتوی دیا ہے ان کا قول احادیث کے خلاف بعد کے بعض علماء نے جو اس کے جواز کا فتوی دیا ہے ان کا قول احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود وباطل ہے۔ باقی آئے ضرح سے اس کی قبر پر صحابہ نے عمارت نہیں بنائی بلکہ آپ کو گھر میں وفن کیا گیا تھا، گھر میں کسی ضرورت کی وجہ سے دفن کرنا اور شے ہے۔ رسول بلکہ آپ کو گھر میں وفن کرنے کی وجہ بعض احادیث میں سے بیان کی گئی ہے کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کی پرستش شروع ہوتی ہے۔ قبر کی پرستش نہ شروع کردیں، کی اور آج کل قبے بنانے ہی سے پرستش شروع ہوتی ہے۔

- صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه (٩٧٠)
- 🗨 ضعیف. مصنف ابن أبی شیبة (٣/ ٢٤) برقم (١١٧٥١) اس كی سند مین انقطاع ب، كونكه محمد بن منكدر كاعمر و النفاع ساع ثابت نبيس بـ
- القصیل کے لیے دیکھیں: مستدرك حاکم (٤/ ٢٥) برقم (٦٧٧٥) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٤٥) برقم (٦٧٧٥) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٤٣١) برقم (٦٢٠٧) محمد بن ابراہيم بن الحارث كى عمر ثانثؤ كى وجہ ہے شیاس ہے، بلکہ بيتو عمر ثانثؤ كى وفات كے بعد پيدا ہوئ ، تھاس لیے بیسند بھى انقطاع كى وجہ ہے ضعیف ہے۔
- ضعیف امام بخاری برات (کتاب الجنائز ، باب ما یکره من اتخاذ المساجد علی القبور) تعلیقاً بیروایت لائے بیں۔ ابن مجر رات نے تغلیق التعلیق (۲/ ۱۸۲) میں اے موصول بیان کیا ہے مگر وہ محمد بن حمید کی وجہ سے ضعیف ہے۔
  - صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (١٣٣٠)

# کیا اللہ تعالی کوحاضر ناظر کہنا جائز ہے؟

قرآن مجیداور حدیث شریف میں صیغه فعل، جو'' نظر'' سے مشتق ہے، اللہ تعالی کی ذات کے لیے استعال ہوا ہے۔ سور وُ اعراف میں ہے:

﴿ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ والأعراف: ١٢٩] ويكي كاتم كي عمل كرتي هو-

ظاہراً لفظ حاضر کے اطلاق میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی ، ہاں لفظ ناظر کا استعال حدیث شریف میں صاف موجود ہے۔ نبی مُناتِیَمؓ نے فرمایا:

"إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون" (مسلم)

''الله تعالی تم کوزمین کا خلیفہ بنانے والا ہے پھر دیکھنے والا ہے تم کیسے عمل کرتے ہو۔'' لفظ حاضر کے معنی اگر عالم یا شہید کے ہوں تو اس کے اطلاق میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر حاضر کا یہ معنی ہو کہ الله تعالی بذاتہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کہنا ناجائز ہے، کیونکہ الله تعالی مخلوق سے بائن یعنی جدا ہے، اس کو ہر جگہ کہنا درست نہیں۔

اللہ تعالیٰ پر اساء کا اطلاق عام اہل سنت کے نزدیک توقیقی ہے۔ اور معتزلہ، کرامیہ اور بعض اہل سنت کا یہ فدہب ہے کہ جب کسی صفت کا جبوت اللہ تعالی کے لیے عقل کے نزدیک معلوم ہوتو جو لفظ اس پر دال ہواس کا اطلاق درست ہے، قاضی ابو بکر باقلانی کا بھی یہی فدہب ہے، مگر ایسا لفظ نہ ہوجس سے ایسی چیز کا وہم پڑے جو ذات باری تعالی کے لائق نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کوموجود قدیم کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اطلاق سمع سے کوئی ثابت نہیں۔ یہ بھی یادرکھنا چاہے کہ جن الفاظ یا صفات کا باری تعالی اور مخلوق دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، جب مخلوق پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، جب اللہ سجانہ پر ان کا اطلاق ہوتو اس صورت میں ایک خصوصیت زائدہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سجانہ وتعالی پر اطلاق ہوتو وہ خصوصیت زائدہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سجانہ وتعالی پر اطلاق ہوتو وہ خصوصیت زائدہ جو اصل معنی میں معتبر نہیں مگر ممکن میں لازم ہے اس کا

<sup>•</sup> صحيح مسلم: كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الحنة الفقراء (٢٧٤٢)

اعتبار باری تعالی میں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا سننا جب انسان پر بولا جاتا ہے تو کان کا سوراخ اور اس میں پٹھے کا ہونا اور ہوا کا حرکت کر کے سوراخ میں داخل ہونا وغیرہ ایک لازمی چیز ہے، جس کے بغیر سننا انسان میں نہیں پایا جاتا، لیکن جب اللہ تعالی پر اس کا اطلاق ہوتو یہ چیزیں وہاں نہیں خیال کرنی چاہییں۔ اللہ سجانہ وتعالی کی تمام صفات کا یہی حال ہے۔

بعض نے جو یہ کہا ہے کہ اساء اصطلاحیہ کا اطلاق باری سجانہ پر بجر تاویل حرام ہے، یہ بالکل بے بودہ اور باطل ہے، کیونکہ جو تو قیف کے قائل ہیں وہ ہر طرح ان کا اطلاق منع قرار دیتے ہیں، خواہ تاویل کرے یا نہ کرے، اور جو تو قیف کے قائل نہیں وہ جیسے اساء تو قیفہ مشتر کہ میں خصوصیت زائدہ کی نفی کرتے ہوئے اطلاق کرتے ہیں اسی طرح یہاں اگر اس کا نام تاویل والا ہے تو تاویل دونوں میں ہوئی، اگر اس کا نام تاویل والا نہیں تو بلا تاویل دونوں کا اطلاق درست ہوا، جس نے بیفرق کیا ہے اس نے اصل بات برغور نہیں کیا۔

بعض نے کہا ہے کہ ناظر آنکھ کی بیٹی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اطلاق بدون تاویل منع ہے۔
میں کہتا ہوں کہ لفظ ناظر جیسے بیٹی کو کہتے ہیں ویسے ہی اسم فاعل کا صیغہ بھی ہے اور
مشترک لفظ قرینہ اور عرف کی بنا پر ایک خاص معنی پر بولا جاسکتا ہے، جیسے" جبار" اللہ تعالی کو بھی
کہتے ہیں اور لمبی تھجور پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مشترک کا اطلاق قرینے یا عرف کی بنا پر ہوتو
اس کو تاویل نہیں کہتے بلکہ غلبظن کی بنا پر کسی معنی کو ترجے دینا تاویل کہلاتا ہے:

"أما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي"(نور الأنوار) مشترك جس كى بغض وجوه كوغالب رائے سے ترجیح دے دی جائے تو وہ مؤول ہے۔

# کیا رسول الله کو ہر جگہ حاضر ناظر کہنا ورست ہے؟

جواب: حاضر ناظر کا لفظ بولنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور سب پچھ دکھ رہے ہیں، ہر وفت ہر چیز کو دیکھنا بیہ باری تعالی کا خاصہ ہے، اس لیے بیکہنا شرک ہے اور ہر جگہ موجود ہونا ایک محال اس ہے، اگر ان دونوں لفظوں کا بیمنہوم لیا جائے کہ آپ پر

\_ **0** نور الأنوار (ص: ۵۸)

270

امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے حاضر ناظر ہیں تو ناظر کا یہ معنی عرف کے خلاف ہے، اس لیے یہ لفظ بدون قرینہ بولنا درست نہیں۔ نیز آپ پر اعمال کا پیش ہونا اس بات کو مسلزم نہیں کہ آپ کو جیسے رؤیت کے دفت انکشاف ہوتا ہے، انکشاف ہو جائے، اگر کسی دفت آپ کو انکشاف ہوا ہی ہے تو اس کا مستمر ہونا ثابت نہیں، لہذا ہر دفت یا بدون قرینہ کسی خاص دفت میں آپ کو حاضر دناظر کہنا درست نہیں۔



<sup>•</sup> رسول الله مَالِينَا برامت كے اعمال كا چیش كيا جانا ثابت نہیں، جس كى تفصيل گزر چكى ہے۔

﴿إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

# 

اس میں بدعت کے شرعی ولغوی معنی اور فاتحیالی الطعام کے بدعت ہونے پر مفصل وکمل تبصر ہ کیا گیا ہے۔ ر

> تالیف اما *| مصرضرت فظ محد محدث گوندلوی می<sup>ایشی</sup> م*

> > يحقق وتغريج

محمد ابراهیم بن بشیر الحسینوی

فاضل مركز التربية الإسلامية فيصل آباد



www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



### بينيث إلنَّه الزَّمْ زِالرَحَتِيرِ

الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور كتابه وسنة نبيه، وأغناهم بهما عن آراء المبتدعين بتكميل الشرع الذي اختاره لصفيه، وسلام على عباده الذين اصطفى من بريته، لا سيما خاتم النبيين الذي سد سبل التحريف بتحريم التعمق والتنازع والبدع وتكلف القياس، وأوضح المحجة باطلاع شمس الحق لمن يريد أن يسلكها من غير نبراس، وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وبدور الولاية، بلغوا الشرع كما هو ولم يبدلو تبديلا، من كان مستنا فليستن بهم، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، وعلى من تبعهم من الأئمة الخيار وفقهاء الأمصار ومحدثي الأقطار. أما بعد:

براوران اسلام کی خدمت میں التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپی عباوت کے لیے بنایا، عبادت کا طور طریقہ بتانے کے لیے انبیاء عباللہ کو مبعوث فرمایا، کیونکہ انسان، خواہ کتنا ہی عاقل اور پاکیزہ دل ہو، سوائے وی کے معلوم نہیں کرسکتا کہ کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق اور اس کی روحانی اصلاح کے لیے مناسب ہے، بیسلسلہ آدم علیا سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ سکا تیا ہے شروع ہوا۔ قرآن مجید آخری کتاب اور سنت رسول اس کا کامل بیان ہے۔ دین کے وہ تمام نقاضے جن میں ہرایت وی اور بیان رسول کی ضرورت تھی ان میں پورے کر دیے گئے، اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اعتقاد اور عمل میں کتاب وسنت کو دستورالعمل بنا کیں اور دین کے معاملے میں ان ہی کے ارشادات کو کافی سمجھیں، مگر آج کل نئے نئے طریقے، رسوم اور رواجات دین کے اصلی معاملات کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہوگئے ہیں کہ طریقے، رسوم اور رواجات دین کے اصلی معاملات کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہوگئے ہیں کہ ایک عام آدی کے لیے بہت مشکل ہے کہ سنت اور بدعت میں تمیز کر سکے، اس لیے مناسب سمجھا ایک عام آدی کے لیے بہت مشکل ہے کہ سنت اور بدعت میں تمیز کر سکے، اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ کہ عام آدی کے لیے بہت مشکل ہے کہ سنت اور بدعت میں تمیز کر سکے، اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ کہ بیات مروجہ یعنی کھانے پر فاتحہ کے جواز اور عدم جواز کے مسئلہ پر پچھ کھا جائے۔

# سبب تاليف:

اس تحریکا اصل باعث یہ ہے کہ ۱۳۵۷ ہیں ایک رسالہ "جواز فاتحہ علی الطعام"
میری نظر سے گزرا، جس میں اسی مسئلہ مذکورہ کو بصورت استفسار لکھ کر اس کا جواب دیا گیا تھا۔
مجیب نے جواز فاتح علی الطعام کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجیب کے دلائل کا ذخیرہ چند
رسائل ہیں جن کے جوابات دوسری طرف سے لکھے جا چکے ہیں مگر پھر بھی بعض عوام کی غلط نبی کا احتمال ہے، اس لیے یہ تحریر سپروقلم ہے۔

### الاستفتاء:

عبارتِ استفتاء، جواس رساله میں درج ہے، یہ ہے:

الاستفتاء: كيا فرماتے ہيں علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه كوئى مسلمان كسى خواندہ آ دمی کے سامنے طعام رکھ کریہ کیے کہ پچھ کلمہ کلام اور قرآن مجید کی سورتیں پڑھ کر فلال کی روح کو ایصال ثواب کرو، تب وه کچه سورتین قرآن مجید کی اور درود شریف وغیره یڑھ کر دعا مائلے کہ یا اللہ تو اس قرآن مجید کا ثواب، جو میں نے پڑھا ہے اور اس قرآن مجید کا ثواب جو حاضرین نے رہے ہو کرمیرے ملک کیا ہے اور اس طعام وغیرہ کا ثواب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، فلال کی روح کو پہنچا، اس پر حاضرین بھی آمین آمین کہیں، اور فوت شدہ کو اس کی وفات کے تیسرے، ساتویں اور چالیسویں روزیا آگے بیجے اس قتم کی امداد پہنچائیں۔تو بیغل ان کاحرام ہے یا حلال؟ عافظ محم<sup>●</sup> وہابی ساکن گوندلانوالہ ضلع گوجرانوالہ حرام وبدعت شرعی کہتا ہے۔ اس کو مرلل بیان کرو، تا کہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کوترتی ہو اور وہائی غیر مقلدول کی فریب دہی ملیا میٹ ہو۔ بینوا تؤ جروا۔اللہ خیر! اس کا جواب اس طرح شروع کیا ہے: الجواب: اس مسله کوسمجھنے ہے پیشتر حیار امور کا جاننا ضروری ہے: اول: تعريف حلال \_ دوم: تعريف بدعت شرع \_ سوم بتعين يوم \_ جهارم : كيدو مالي -

محدث گوندلوی رشانشه مراد بین -

آگے ان چار امور کو بیان کیا ہے۔ امر دوم اور سوم کا زیادہ حصہ "انوار ساطعہ" سے لیا گیا ہے، جومفتی عبدالہم کی تعنیف ہے، جس کا ایک جواب مولوی عبدالجبار صاحب نے دیا ہے، اور ایک مولوی ظیل احمد صاحب نے بنام "براہین قاطعہ" لکھا ہے۔

جواب سے پہلے ناظرین کی توجہ چند امور کی طرف منعطف کرائی جاتی ہے:

ا۔ صرف ان عبارتوں کا جواب دیا جائے گا جن کا مسئلہ زیر بحث سے تعلق ہے، یعنی مصنف کی سب وشتم ، لعن اور طعن کا جواب نہیں دیا جائے گا۔

۲۔ اس استفتاء میں بعض امور اس قتم کے ہیں جن کو تھم (جوازیا عدم جواز) کی بنیاد کہنا زیادہ
 موزوں ہے، مگر مؤلف نے ان سے بحث میں بالکل تعرض نہیں کیا۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ صدقہ خود کرنا اور ایصال ثواب دوسرے سے کرانا۔

۲۔ نواب موہوب کا ہبہ کرنا۔

آئندہ بحث سے پہلے اس امر کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ صورت مسئولہ کے جواز کے لیے مندرجہ ذیل اشیاء کا ثابت کرنا ضروری ہے:

(۱) کلمہ و کلام کا تواب میت کو پہنچا ہے۔ (۲) طعام کا تواب میت کو ملتا ہے۔ (۳) دوسرے شخص سے جو تواب بطور بہہ پہنچ، اس کا بہہ کرنا جائز ہے؟ (۴) زندہ کو تواب بہہ بوسکتا ہے۔ (۵) صدقہ کوئی کر ہے اور بہہ کوئی اور شخص کرے یہ ثابت ہے؟ (۱) محض صدقہ کرنے سے تواب نہیں پہنچا۔ (۷) تیسرے اور دیگر مروجہ دنوں کی تخصیص بصورت سنت جائز ہے۔ (۸) اس کی ممانعت خاص طور پر یا عام صورت میں ثابت نہیں۔ (۹) بعض آیات اور سور کی تخصیص بصیے دائے ہے، بہہ تواب میں جائز ہے؟ (۱۰) ان تمام امور کے جمع ہونے سے کوئی ممنوع شے پیدائین ہوتی۔ (۱۱) کیا عوام ان پابند یوں کو ضروری تو نہیں سمجھتے ؟

عام طور پر مانعین نمبر کے سے لیکر آخری پانچ چیزوں کو ممانعت کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ چھ چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ بھی ضمناً نمبر ۱۰۵ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ۲۰۵ سے بحث ان

جس كا نام "البراهين القاطعة في رد الأنواد الساطعة" ہے۔ يه كتاب مولانا عبدالجبار عمر بورى برالئة
 كى تصنيف ہے۔ ديكھيں: جماعت المجديث كى تصنيفى خدمات، از محرمتقيم سلفى (ص: ١٣٣٨)

الاصلاح (حصد دوم) (عصد دوم) رسالول میں کم ہوتی ہے، نمبر ۲۰۱۱ میں عام طور پر مانعین اور مجوزین متفق ہیں، نمبر (۱) میں امام شافعی اور امام مالک مخالف ہیں۔ • اگر چہ بعض اہل حدیث اس کے قائل ہیں مگر بعض اہل حدیث اس مئلہ میں امام شافعی اور امام مالک کے ہم نوا ہیں۔سردست ہم اس رسالہ میں اضی امور سے بحث کریں گے جن کوصاحب رسالہ نے لکھا ہے۔

<sup>🕡</sup> تفصیل کے لیے دیکھیں: الفقه الإسلامی و أدلته (۲/ ۱۰۸۰)



# شرعى بدعت كى تعريف

مؤلف نے لکھاہے:

''ہر مسلمان کو بدعت شری سے بغض رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا مرتکب جہنمی ہے، مگر بدعت شرعی کی تعریف کا جاننا ضروری ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں:

"ما أحدث و حالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إحماعا فهو البدعة الضلالة، وما أحدث من الحير، ولم يخالف ذلك، فهو البدعة المحمودة "فوما أحدث من الحير، ولم يخالف ذلك، فهو البدعة المحمودة "وفال صحابه يا يعنى برنى بات جو مخالف كتاب الله يا مخالف سنت رسول الله يا مخالف اقوال صحابه يا مخالف اجماع بوء سووه مرابى والى برعت به اور ايبا نيك كام جوان كم خالف نه بوء سووه برعت قابل ثنا به -

اور بعض علاء نے بدعت کی تعریف میں فرمایا ہے:

"البدعة مالم یکن علی عهد رسول الله عَلَیْ وهی علی قسمین: حسنة و سیئة "

"بدعت وه ہے جس کا وجود رسول الله مَالَیْنِ کے زمانے میں نہ ہو، یہ دوقتم پر حنہ اور سید'
جوموَلف نے کہا ہے انوار ساطعہ سے لیا ہے مگر بلاحوالہ قتل کر دیا ہے۔ انوار ساطعہ میں
چونکہ اس سے زیادہ تفصیل ہے، اس لیے اس کی پچھ عبارت نقل کی جاتی ہے۔ جس کے بعد ان
عبارات کی حقیقت بیان کی جائے گی۔ انوار ساطعہ میں ایک جگہ اس طرح لکھا ہے:

"بدعت کی تعریف جو الگلے علماء فرما چکے ہیں اور مولوی محمد اسحاق "مائة مسائل"

"بدعت کی تعریف جو الگلے علماء فرما چکے ہیں اور مولوی محمد اسحاق "مائة مسائل"

- فتح الباري مين بيالفاظ منقول بين: "ما أحدث ينعالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهده بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا ينعالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة" (١٣/ ٣٥٣)
- شخ عز الدین بن عبدالسلام ، امام نووی اور ابوشامه نیالته نے بھی بدعت کی یمی تعریف کی ہے ۔ ملاحظہ ہو: البدعة للد کتور عزت علی عطیة
  - مائة مسائل (ص: ٩١) طبع مكتبه توحيد وسنت پشاور

میں نقل کر چکے ہیں، ہم بطور خلاصہ لکھتے ہیں۔ جوعلاء بدعت کی تقسیم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں: " لمبدعة مالم یکن فی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم" پھراس کی دوشمیس کرتے ہیں: ایک حسنہ اور دوسری سیرے اور ایک جگہ یہ تحریف ذکر کرکے لکھتے ہیں: 'پھر حضرت کے بعد اگر صحابہ بھی ایجاد کریں تو ان علاء کے نزد یک وہ بدعت صلالت ہے، لاند ہوں غیر مقلدول کا اس پمل ہے۔''انتھی

میں کہتا ہوں کہ یہ تحریف جن علاء سے نقل کی گئی ہے ان میں سے بعض بدعت کی تقسیم حسنہ اور سید کی طرف کرنے کے قائل ہیں اور بعض تقسیم کے قائل نہیں، بلکہ ہر بدعت کو سید ہی سیجھتے ہیں، ان کا اختلاف لفظی ہے، جو علاء تقسیم کے قائل ہیں وہ اس تعریف ندکور کا میہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کا وجود خارجی آنخضرت مُن الله کے وقت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اس تعریف کی بنا پر بدعت کی تقسیم ہوسکتی ہے، اور جولوگ باوجود اس کے کہ وہ بدعت کی تعریف یہی کرتے ہیں تقسیم کے قائل نہیں وہ وجود سے مراد وجود شری لیتے ہیں، یعنی جس چیز کے جواز پرکوئی شری دلیل آنخضرت مُن الله کے عہد میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ خواہ وہ شے اس وقت خود موجود نہ تھی۔

"قال النووي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق، وفي الشرع: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله على الله المالية السلام، ص: ١٧٨) المحت براس كام كو كتم بين جس كى بهل نظير موجود نه بو، اور شرع مين اليي شي كالنام م جو المخضرت مالي الله عن نه بود

یے تعریف اگر چہ دونوں فریق (تقسیم کے قائل اور غیر قائل) مع مسلک پرمنطبق ہوسکتی ہے گر امام نووی چونکہ تقسیم کے قائل ہیں اس لیے ان کے قول کا وہی مطلب لینا چاہیے جس سے بدعت کی حنہ اور سینے کی طرف تقسیم ہو سکے۔ پس ان کے قول کا مطلب سے ہوگا کہ بدعت اس کام کے نکالنے کا نام ہے جس کا خارجی وجود آنخضرت مُنافِیْاً کے زمانے میں نہ ہو۔

انوارساطعہ میں بدعت کی تین اور تعریفیں بیان کی ہیں اور ان کی تردید کی ہے۔ چٹانچہ لکھتے ہیں:

<sup>●</sup> البدعة للدكتور عزبت على عطية (ص: ١٩٨، ١٩٧)

<sup>🛭</sup> أنوار ساطعه (ص: ٣٦)

<sup>8</sup> المرقاة (١/٣٦٨)

"بعت میں چنداقوال ہیں، قول اول یہ ہے کہ مؤلف تذکیر الاخوان نے تو اپنے طاکفہ کا دستور العمل یہ تھمرایا ہے کہ جو بات قرون ثلاثہ میں ایجاد کی گئی ہے اس کو سنت کہتا ہے، جو بعد میں ہوئی اس کو بدعت بتاتا ہے، اور جو چیز بدعت ہے وہ کل صلالت ہے اور سینے ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو چیز بعد صحابہ اور تابعین کے نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور نامشروع، یہ مائل کے سوال چہل ہشتم میں لکھا ہے:

''امرے كم منقول نبا شد از آنخضرت وصحابه وتابعين غير مشروع است... إلى أن قال: قراء ة الكافرون إلى الآخر مع الجمع مكروه لأنها بدعة، لم ينقل ذلك عن الصحابة والتابعين ''•

اب و یکھنا چاہیے کہ یہ تقریر ایک نمبر زیادہ چڑھی ہوئی ہے مولوی اساعیل سے بھی،
ان کی تقریر میں تو تبع تابعین معتبر سے اور اس تقریر سے بالکل ندارد ثابت ہوئے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ صحابہ کا فعل تو سنت میں داخل ہے لیکن صحابہ کے بعد جو فعل
حادث ہو وہ بدعت ہے اور ضلالت ہے، چنانچہ جلد اول مکتوبات مجددیہ کے مکتوب
ایک سوچھیای میں ہے:

" بر چه دردین محدث ومبتدع گشته که درزمان خیر البشر وخلفا راشدین او نه بوده، علیه و علیه م الصلوات التسلیمات، اگرچه آن چیز در روشی مشل فلت صبح بود، این ضعف رابا جمع که با او بستند گرفتار عمل آن محدث نه گرداند" 
این ضعف رابا جمع که با او بستند گرفتار عمل آن محدث نه گرداند" 
این ضعف رابا جمع که با او بستند گرفتار عمل آن محدث نه گرداند" 
این ضعف رابا جمع که با او بستند گرفتار عمل آن محدث نه گرداند"

"فعليكم بالاقتصار على متابعة سنة رسول الله عَلَيْهُ والاكتفاء على اقتداء أصحابه الكرام"

دیکھو! اس کلام سے تبع تابعین تو کیا خود گروہ تابعین بھی اڑے ہوئے ہیں، پس

 <sup>●</sup> مائة مسائل (ص: ٨١) يوعبارت بلاترجمه ب،عوام كے ليے ترجمه لكھا جاتا ہے: سورة كافرون كا پڑھنا اوراس كے ليے اجتماع كرنا مكروہ ہے، كونكه يه بدعت ب،صحابداور تابعين سے منقول نہيں۔ (مؤلف)

کمتوبات مجدوبیر (۱/ ۳۱۲، ۳۱۲) اردو، طبع اسلامی کتب خانه لا بور

<sup>€</sup> مكتوبات مجدوبير (۱/۳۳۳)

اس قول کے موافق ان کا قول وقعل بھی واجب الاجتناب ہے۔''انتھیٰ میں کہتا ہوں کہ یہ تمام اقوال معنی کے لحاظ سے متفق ہیں، ان میں صرف لفظی اختلاف ہے، ان میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں کے کلام میں وجود سے مراد وجود شرعی ہو،

ہے ہیں میں میں ہوں ہوں ملافہ میں ہوگا اس کا شرعی وجود پہلے دوقر نول بلکہ ایک قرن میں ہوگا، کیونکہ وجود قرون ثلاثہ میں ہوگا اس کا شرعی وجود پہلے دوقر نول بلکہ ایک قرن میں بھی ہوگا، کیونکہ وجود شرعی سے مرادیہ ہے کہ اس کے جواز پرکوئی شرعی دلیل ہو، اور شرعی ادلہ جمہور اہل سنت کے ذریک جار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس اجماع کے لیے سندکی ضرور ت

ہیں سے سے رویک چور ہیں، اب ماب سے المان میں دوہی ادلہ ہوئیں: کتاب وسنت۔ ہے اور قیاس علم کوظاہر کرتا ہے، ثابت نہیں کرتا۔ لہذا اصل میں دوہی ادلہ ہوئیں: کتاب وسنت۔

جو چیز شرعاً ثابت ہوگی اخیر میں آئی دو سے ثابت ہوگی، پس جو چیز شرعاً ثابت ہوگی اس کا شرعی وجود آنخضرت مَنْ اِنْ اِللهِ کا دواج بلا نکیر چونکہ تن ہوتا ہے اگر چہ قیاس کی طرح مستقل جحت نہیں ہوتا گر شرعی جحت پر دلالت کرتا ہے، لیعنی تنج اور استقراء سے پہتہ چلتا ہے کہ جس مسئلہ پر قرون ثلاثہ کا رواج بلا نکیر محقق ہواس پر کتاب وسنت سے ضرور دلیل پائی جاتی ہے۔ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض نے قرون ثلاثہ کا ذکر کر دیا ہے، جیسے اجماع اور قیاس کو اُدلہ کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں۔ مگر قرون ثلاثہ کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں قرن اول اسخضرت مائی اور بعض کہتے ہیں قرن دوم تابعین کا، قرن سوم تابعین کا، اور بعض کہتے ہیں قرن اول اسخضرت میں اور بعض کہتے ہیں قرن دوم صحابہ کا اور قرن سوم تابعین کا۔ وایات میں بھی قرن اول اسخضرت میں اور ایک کا زمانہ، قرن دوم صحابہ کا اور قرن سوم تابعین کا۔ وایات میں بھی قرن اول اسخضرت کا قرن سوم تابعین کا۔ وایات میں بھی

اختلاف ہے، بعض میں قرون ثلاثہ اور بعض میں قرون اربعہ (چار قرون) کا ذکر ہے۔ وہری تفییر کی صورت میں قرن چہارم تبع تابعین کا قرن ہوگا، اس اختلاف کی بنا پر بعض نے آنخضرت سُلُ ﷺ کے ساتھ صحابہ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بہت سے مسائل صحابہ کے اجماع سے ثابت ہیں، یہاں تک کہ بعض نے صحابہ کا اجماع ہی قابل استناد سمجھا ہے۔ ہمرکیف اختلاف ہے، اصل میں تعریف اتنی ہی ہے کہ جو چیز بدون ان تیوں تعریفوں میں صرف لفظی اختلاف ہے، اصل میں تعریف اتنی ہی ہے کہ جو چیز بدون

<sup>•</sup> أنوار ساطعه (ص: ٣٥٠)

تفصیل کے لیے دیکھیں: شرح مسلم للنووی (۲/ ۳۰۹)

صحیح مسلم: کتاب الفضائل، باب فضل الصحابة، ثم الذین یلونهم...، (۳۰۹/۲) برقم (۲۵۳۳)

الاظهرو: الإحكام في أصول الأحكام (١٤٧/١)

شرعی اذن کے حادث ہو وہ بدعت ہے، باقی تعریفیں اذن شرعی کی تفصیلات ہیں۔

مؤلف "جو از فاتحه على الطعام" كهتا ہے:

" جوعلاء تقسيم كے قائل نہيں ان كے نزويك بدعت كى تعريف "ما أحدث على خلاف الحدف الحدث على خلاف الحدق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " يعنى جو نئى چيز حق كے خلاف نكالى كئى ہو وہ بدعت ہے، اور جو فقط بدعت ہواور خلاف حق نہ ہو وہ بدعت نہيں، بلكه اس كوسنت كہتے ہيں۔ "انتهى ا

انوارساطعه کی عبارت اس طرح ہے:

اور جوعلها عبرعت كى تقسيم كے قائل نہيں ہيں وہ بدعت كى تعريف به كرتے ہيں: "ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" دوسرى جگه انوار ساطعه بين لكھا ہے:

''خواہ کوئی فعل ہو یا قول یا اعتقاد اس کا حسنہ اور سدیمہ ہونا موقوف زمانہ پرنہیں بلکہ اس کا مدار مخالفت اور عدم مخالفت ِشرع پر ہے۔'' انتھیٰ

میں کہنا ہوں کہ یہ تعریف بھی معنی کے لحاظ سے پہلی تعریفوں کے ساتھ متفق ہے:

ا۔ کیونکہ جو چیز شرعی دلیل سے ثابت نہ ہوگی وہ قطعاً قرآن وسنت واجماع وآ ثار کے خلاف

ہوگی، کیونکہ شریعت نے بدعت سے منع کیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی ہے، با وجود ممانعت
اور وعید کے بدعتی اس کو ایجاد کرتا ہے، اس لیے وہ کتاب وسنت واجماع اور اثر کی مخالفت کرتا
ہے۔ اس بنا پر ہر بدعت کا کتاب، سنت، اجماع اور اثر کے مخالف ہونا ضروری ہے۔

ا۔ ہر بدعت سنت ترکیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ سنت ترکیہ کا مطلب سے ہے کہ قرن اول میں جب کسی کام کے کرنے کا سبب موجود ہواور اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بعد میں کوئی نیا سبب پیدا نہ ہو جو اس کام کرنے کا مقتضی ہو، باوجود اس کے آنخضرت مُنافیاً کے زمانے میں وہ فعل ثابت نہ ہو، یعنی شریعت نے اس کے جواز پرقول وفعل یا تقریر سے کوئی ولیل قائم نہ کی ہوتو ایسے فعل کو ترک کرنا ''سنت ترکیہ'' کہلاتا ہے۔ جیسے عید میں ان کا ثبوت نہیں ماتا، حالانکہ اذان کہنے کا سبب اذان کہ آنخضرت مُنافیاً کے عہد میں اس کا ثبوت نہیں ماتا، حالانکہ اذان کہنے کا سبب

🛈 أنوار ساطعه (ص: ٤٧)

(لوگوں کو آگاہ کرنا) اس وقت موجود تھا، اور اذان کہنے سے کوئی امر مانع بھی نہیں تھا، اور آنخضرت مَّالِيَّا کے بعد کوئی نیا سب اذان کہنے کا پیدا بھی نہیں ہوا۔ اب اس صورت میں عید میں اذان کہنا سنت ترکیہ کے خلاف ہوگا، یہی حال ہر بدعت کا ہے، مثلاً ہر نماز کے لیے عنسل، ایصال تُواب کے لیے قرآن خوانی اور مجلس میلا دیصورت خاص، ان سب کے کرنے کے اسباب (عنسل کے لیے یا کیزگی، ایصال ثواب کے لیے میت کونفع پہنچانا اور مجلس میلاد میں نبی کی تعظیم ) آنخضرت سکھیا کے زمانے میں موجود تھے، ان کے کرنے ہے کوئی بندش بھی نہقی ، اور آپ کے بعد ان کے کرنے کا کوئی نیا سبب پیدا بھی نہیں ہوا ، اس لیے بیسب کام سنت ترکیہ کے خلاف ہوں گے۔ اگر نیا سبب ہماری غلطی سے پیدا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی ہم کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کو چ<u>ا ہ</u>ے کہ اپنی غلطی کو چھوڑیں، جیسے عید میں سنت بیہ ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہو۔ ● اگر کوئی خلاف شرع وعظ کہنا شروع کر دے اور لوگ اس وجہ سے نہ بیٹھیں تو اس صورت میں ہم خطبہ نماز سے پہلے نہیں کر سکتے ، کیونکہ لوگوں کا نہ مظہر نا ہماری غلطی (خلاف شرع وعظ) کی بنا پر ہے۔ ہم کو ا ین غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ نئی بدعت کا ایجاد کرنا۔ یہاں یہ قاعدہ نہیں چل سکتا کہ عدم نقل عدم واقعی کومسلزم نہیں، لیعنی یہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہو سکتا ہے کہ آنخضرت مَا لَيْكُم يا صحابه كے زمانے ميں ہر نماز كے ساتھ عنسل ہوتا ہو يا آنخضرت مُلَاثِكُم کے زمانے میں مُر دوں کی نفع رسائی کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہو، مگرنقل نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، مینہیں ہوسکتا کہ جوفعل جزو دین ہووہ

ہم تک نہ پہنچ۔ ۲۔ شرعی امور کے نقل کرنے کے اسباب اس قدر وافر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی جزو دین کانقل ہے اوجھل ہونا جائز نہیں۔

اگر کوئی شخص ہمارے پاس میہ کہے کہ تین اذا نیں ظہر کی نماز کے لیے مستحب ہیں، ہوسکتا ہے کہ پہلے زمانے میں ان کا رواج ہوتو ہم قطعاً اس کو بدا ہتِ عقل کے خلاف سمجھتے ہوئے بدعت

<sup>•</sup> صحيح البخاري: كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد، رقم الحديث (٩٦٢)

کہیں گے اور یہاں یہ بات کہ''عدمِ نقل عدم کوستلزم نہیں'' نہیں کہی جاسکتی؛ بلکہ کہنے والا بھی شرما تا ہے۔علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

"وتركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوي بين فعله وتركه، فنأتي من الفعل في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله ..."

آ تخضرت النَّيْلُ كاكسى فعل كوچھوڑنا بھى سنت ہے، جیسے اس كاكرنا سنت ہے، ہمارے ليے جائز نہيں كہ ہم آتخضرت النَّيْلُ كے فعل اور ترك كو برابركر ديں۔ آپ نے جہاں كوئى فعل چھوڑا ہے، وہاں بھى اى طرح كرنے لگيس، جیسے كرنے كى جگہ ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر بیتى اينے فتوى ميں لكھتے ہيں:

''جن علماء نے بدعت کو حسنہ اور سیرے میں تقتیم کیا ہے انھوں نے بدعت سے مراد اس کا لغوی معنی لیا ہے اور جنھوں نے ہر بدعت کو گمراہی لکھا ہے انھوں نے بدعت سے مراد اس کا شری معنی لیا ہے کیونکہ صحابہ اور تابعین نے پانچ نمازوں کے علاوہ عیدین وغیرہ کے لیے اذان پر انکار کیا تھا، اگر چہ اس میں کوئی خاص نہی وارد نہیں ہوئی۔ رکنین شامیین (بیت اللہ کے جو دوکونے حطیم کی طرف ہیں ) کے استلام (چھونے) کو (اکثر) مکروہ جانتے تھے۔ اور صفا ومروہ میں طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کے طواف پر قیاس کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ جس چیز کو آپ نے زباوجود مقتفی اور عدم مانع) ترک کیا اس کا ترک سنت ہے، اور اس کا فعل جس چیز کو آپ نے رہا احمد رومی حفی مجالس الا برار میں فرماتے ہیں کہ کی فعل (دینی امر) کا بدعت نہ ہونا یا تو اس لیے ہوگا (ا) کہ اس کی حاجت نہیں (۲) یا کوئی مانع تھا (۳) یا صدر اول میں نہ ہونا یا تو اس لیے ہوگا (ا) کہ اس کی حاجت نہیں (۲) یا کوئی مانع تھا (۳) یا دول اس کے بعد مانع کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ اول: یعنی عدم حاجت تو بے معنی ہے، کیونکہ تقر ب الی اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے دوم: مانع: ظہور اسلام کے بعد مانع کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔

<sup>●</sup> أصول في البدع والسنن للعدوي (ص: ٦٢)

چهارم: تکاسل (مستی)

ان دونوں کا وہم بھی نہیں گزرسکتا، اب ترک کی وجہ صرف اس کاسدیہ ہونا ہوگا۔

حافظ ابن تمييك رائے عالى:

بدعت کے موجد ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت مدنظر رکھ کر اس کا احداث کرتے ہیں۔ اگر اس میں مفیدہ کا اعتقاد رکھتے تو مجھی احداث نہ کرتے ، کیونکہ ایسی چیزعقل اور نقل کے لحاظ سے بری معلوم ہوتی ہے، جس چیز میں اہل اسلام مصلحت سمجھیں، یہ دیکھنا جا ہے کہ اس کو کیوں کیا جاتا ہے؟ کرنے کا کیا سب ہے اور بیسب کب پیدا ہوا ہے؟ اگر اس کا سبب آخضرت مَلَيْظِ ك بعد پيدا موا موتو مجهى ايسے امركا احداث جائز موتا ہے۔ (جبمقيس عليه موجود ہویا وہ امر مبادی سے ہو، مقاصد سے نہ ہواور قواعد کلیہ کے پنچے مندرج ہو) اگر وہ سبب نیا نہ ہو بلکہ آنحضرت سُلَقِیمُ کے زمانے سے چلا آتا ہومگر آپ نے کسی مانع کی بنا پرعمل نہ کیا ہو اور وہ مانع آپ کی وفات کے ساتھ زائل ہوگیا ہوتو اس کا احداث بھی جائز ہے۔ مگرجس کے ليے كوئى نيا مقتضى بيدانہيں ہوا، ندكسى سابق مانع كا زوال ہوا، يا حدوث مقتضى كى وجه بندول كى معصیت ہوتو ایسی جگہ احداث ہرگز جائز نہیں، کیونکہ جب مقتضی آنخضرت مُلاثیم کے زمانے میں اسی طرح بدون معارض موجود تھا، پھر آپ نے اس پرعمل نہیں کیا تو اس کا بیمطلب ہوا کہ وہ مقتضی، جس کومصلحت سمجھ کر اہل بدعت بدعت ایجاد کرتے ہیں، دراصل وہ حکم کامقتضی نہیں۔ اگر مقتضی کا حدوث آنخضرت مُنْافِيَّا کے بعد بندوں کی معصیت کے بغیر ہوتو اس میں بھی تھی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس کی نظیر منصوص علیہ موجود ہوتو اس میں فقہاء کے دوگروہ ہیں۔ ایک گروہ کا قیاس ہے کہ جب تک اس کے متعلق امر ( یاتخیر ) دارد نہ ہواس کا کرنامنع ہے۔ یہ لوگ مصالح مرسلہ 🗨 کے قائل نہیں۔ اکثر حنفیہ اور اہل ظاہر اس گروہ میں داخل ہیں، اہل ظاہر كا خيال ہے كه جب تك كوئى حكم شارع كے لفظ، تقرير اور فعل ميں داخل نه ہو، اس وقت تك

<sup>•</sup> مصالح مرسله سے مراد وہ اوصاف بیں جوشریعت کے معاملات اور مقاصد سے مطابقت رکھتے ہول کہ ان سے یا تو لوگوں کو فائدہ پہچانا مطلوب ہو یا نقصان سے بچانا مقصود ہو، مگر یہال ان کومعتر ہجھنے یا نہ بجھنے کی کوئی معین شرعی دلیل نہ ہو۔ (أصول الفقه الإسلامي: ٢/ ٧٥٧)

ٹابت نہیں ہوتا، بدلوگ قیاس کے قائل نہیں۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ سی نص کا شمول ظاہری ہو یا معنوی دونوں ہے تھم ثابت ہوسکتا ہے۔ بیلوگ اہل قیاس ہیں، مگر یاد رہے کہ جس امر کامقتضی آنخضرت مَالِيًّا كے زمانے ميں پايا جائے، باوجوداس كے آپ نے اس كومشروع نہ کیا ہوتو اس کوشروع کرنا دین الہی میں تبدیلی ہے، اس پر تینوں گروہ ( اہل ظاہر، مصالح کے قائل اورمصالح مرسله کے منکر ) متفق ہیں۔ یعنی امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس کی مثال عیدین کے لیے اذان ہے، جب بعض امراء نے اس کو نکالا تو اہل اسلام نے اس پر انکار کیا۔ اور اس کے عدم جواز کی وجہ بجز بدعت ہونے کے اور کوئی نہیں۔ اگرید وجہ مخالفت نہ ہوتی تو کہا جاسکتا تھا کہ بیراللہ تعالی کا ذکر ہے اورخلق کوعبارت کی طرف دعوت ہے، پس ادلہ عامہ (جن میں اللہ کے ذکر اور خلق کوعبادت کی طرف بلانے کا بیان ہے ) سے اس کا جواز بلکہ استحباب ثابت ہوتا ہے، اذان جعد پر قیاس کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت پر عام (اورمطلق ادلہ) سے استدلال كرنا درست نہيں۔ بدعات يا تو عام أدله كا فرد ہي نہيں ہوتيں يا ان ہے مشتنیٰ ہوتی ہيں۔ عیدین کی اذان کے بدعت حسنہ ہونے پر استدلالات ان سب استدلالوں سے قوی ہے، جو ُویگر بدعات کے حسنہ ہونے پر کیے جاتے ہیں، حالانکہ سلف نے اس پرانکار کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بدعت ثابت ہونے کے بعد عام اُدلہ سے اس کے حسنہ ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے ، جیسےعموماً اہل بدعت کرتے ہیں 🗗

عبارات مذکورہ بالا کا حاصل ہیہ ہے کہ بدعت شرعیہ کی تعریفوں میں جولفظی اختلاف ہے اس سے معنوی اختلاف ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بھی واضح ہوا کہ ہر بدعت شرعیہ مذمومہ اور دین کے مخالف ہوتی ہے، اور بدعتی اس کودین سمجھتا ہے، کیونکہ وہ فاسد قیاس سے استدلال کرتا ہے اور قیاس فاسد میں جوعلت سمجھی جاتی ہے وہ اصل میں علت نہیں ہوتی، پس وہ مسئلہ دین سے کیسے ہوا؟

بدعت اور عام ما مطلق دلیل سے استدلال:

اہل بدعت اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے عام یا مطلق دلیل سے استدلال کرتے ہیں، ان کے خیال میں بدعات عام یا مطلق ادلہ کے پنچے درج ہوتی ہیں، حالانکہ سلف نے

اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣١٦،١١٧)

بدعات پر انکار کیا جبکہ وہاں عام اور مطلق ادلہ موجود تھیں، مثلاً عیدین کی اذان آیتِ ذیل کے ۔ پنچے بظاہر درج ہوسکتی ہے:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ [حم السجده: ٣٣/٤١] الشخص عن اور سخص كا قول بهتر ب جو الله كي طرف بلاتا بـ

ای طرح آیت ﴿ وَ لَذِ كُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٢٩/ ١٥] (الله كا ذكرسب سے برا ہے) كے نيج بھى بظاہر داخل ہو سكتى ہے، مگر سلف كا انكار بتاتا ہے كه يا تو اذانِ عيدين ان آيات كے نيج داخل نہيں يامتنیٰ ہے۔ يہى حال باقى بدعات كا ہے۔

بدعات کیوں عام یامطلق دلائل کے نیچے داخل نہیں یا کس طرح مشتنی ہیں؟

عیدین کی اذان پرسلف کے انکار صیب یہ بات تو پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جس نے کام کی مصلحت آنخضرت مُلِیْنِ کے زمانے میں بدون معارض موجود ہو وہ کام عام یا مطلق اُدلہ کے ینچ یا تو سرے سے داخل ہی نہیں ہوتا یا مشنیٰ ہوتا ہے۔ گر عام یا مطلق کے پنچ نہ داخل ہونے کی وجہ کیا ہے؟اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی ایک مباح کو سنت یا واجب قرار دیتا ہے۔اگر مباح کو مباح سمجھ کر کیا جائے تو وہ اباحت کی عام یا مطلق اُدلہ کے پنچ درج ہو جاتا ہے،اگر اس کو سنت یا واجب یا فرض سمجھ کر کیا جائے تو اس صورت میں وہ اباحت کی عام یا مطلق اُدلہ سے خارج ہو جاتا ہے۔اس اس کے ثابت کرنے کے لیے ایسی دلیل ہوئی چاہیے جو اباحت می عام یا مطلق اُدلہ سے بالا تر درجہ پر دلالت کرے۔اس اس کے ثابت کرنے ہے لیے ایسی دلیل ہوئی چاہیے کر کرتا ہے گر سے بالا تر درجہ پر دلالت کرے۔اس معاملہ کرتا ہے، اس کے ترک میں حرج خیال کرتا ہے، اس کو چھوڑ نے میں تنگی محسوس کرتا ہے تو اس صورت میں اس نے اس کام کا درجہ اس کی حد سے بڑھا دیا، پس اس صورت میں بھی اس پر عام یا مطلق اُدلہ سے استدلال درست نہیں، جن میں اس بڑھے ہوئے درجہ کا ذکر نہ ہو۔

اگران عام یامطلق ادلہ کے متعلق بیت لیم کر لیا جائے کہ وہ بدعات کو بھی شامل ہیں، پس اس صورت میں یہ بدعات بعجہ منع بدعت کی ادلہ ہے متثنیٰ ہو کر خارج ہو جائیں گی، پس وعوت الی اللّٰہ اگر چہ عیدین کی اذان کو بھی شامل ہے مگر عیدین کی اذان چونکہ بدعت ہے اس لیے یہ دعوت الی

ويكسين: سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد، رقم الحديث (١١٤٠)



الله ہے خارج مجھی جائے گی۔

اکثر اہل برعت عام طور پر اس غلط فہی میں مبتلا ہیں کہ مانعین ہرنے کام کو بدعت قبیعہ کہتے ہیں، خواہ دین کا ہویا دنیا کا، بیسرا سر بہتان اور افترا ہے ۔مانعین اس نے کام کو بدعت قبیعہ کہتے ہیں، جو دین میں بدون اذن شرع حادث ہو، جس کا مقتضی آنحضرت مُلَّا ﷺ کے زمانے میں بدون معارض موجود ہواور نیا مقتضی بدون معصیت عباد پیدا نہ ہوا ہو، نہ کوئی سابق مانع اٹھا ہو، جو، جیسے عیدین کی اذان۔ ان کی دوسری غلطی بیہ ہے کہ وہ ہر نئے کام کے احداث کے قائل ہیں، جو کئی کی ادان۔ ان کی دوسری غلطی بیہ ہے کہ وہ ہر نئے کام کے احداث کے قائل ہیں، جن کے متعلق نہی وارد نہ ہوئی ہو، خواہ دین کا ہویا دنیا کا، خواہ آنحضرت مُلَّا ﷺ کے زمانے میں اس کامقتضی موجود ہواور اس کے کرنے سے کوئی مانع نہ ہو، آپ کے بعد کوئی نیا مقتضی پیدا نہ ہوا ہو، خواہ ایسا نہ ہو۔ اور ان کا استدلال عام اُدلہ یا مطلق نص سے ہوتا ہے یا قیاس فاسد سے استدلال کرتے ہیں، قیاس محج مجہدکا قیاس ہوتا ہے، جس میں علت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشقت کا ہونا میں مجرد مصلحت کا لحاظ رکھ کرتھم لگایا جاتا ہے، مثلاً سفر میں نماز کی علت سفر ہے اور مشقت کا ہونا حکمت یا مصلحت ہے، اور اگر تحقی اور مشقت کا ہونا عملی نے بیاں فاسد ہوگا۔

# بدعت کے رومیں ایک حدیث:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (متفق عليه)
جوشخص ہمارے اس كام (دين) ميں الي چيز نكالے جو اس سے نہ ہو وہ رد ہے۔
لعض اہل بدعت نے اس كا ترجمہ اس طرح كيا ہے: "جو چيز مخالف كتاب وسنت ہو وہ رد
ہے۔" مگر ميتر جمه غلط ہے۔ اس طرح بدعت كى حقيقت واضح كرنے كے ليے ايك اور حديث ہے:
"من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد" (أبو داود)
جوشخص كوئى كام ہمارے تكم كے مطابق نہ كرے وہ رد ہے۔
اور بعض اہل بدعت اس كا ترجمہ يوں كرتے ہيں: "جوكوئى بھى اس كے خلاف كرے وہ

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الحديث (٢٦٩٧) صحيح مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم الحديث(٢٩٩٧)

صحيح. سنن أبي داود، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة (٢٦٠٦)

رو ہے۔ "جیسے "جواز فاتحہ علی الطعام" میں کیا گیاہے۔ اس ترجمہ کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بدعت دوقتم پر ہے:

ا ۔ ایک اصلیہ ، لعنی اصل کام ہی نیا ہو، جیسے مسئلہ وحدت وجود یا ذکر قلبی ۔

۲ دوسری قتم: بدعت وصفیه، لینی اصل کام تو ثابت ہو گراس کی خصوصیت ثابت نہ ہو۔

جیے میت کی نفع رسانی کے لیے تیسرے دن کامخصوص اجتاع، میت کی طرف سے صدقہ دینا ثابت ہے کم تیسرے دن کی تخصیص اور اس دن قرآن خوانی کے لیے اجتماع ثابت نہیں۔ یہ ہر دوحدیث بدعت کی دونوں قسموں کوشامل ہیں۔ اہل بدعت نے جو بدعت قبیحہ کی تعریف میں خلاف حق ہونے کا لفظ لکھا ہے اگر چہ ایک لحاظ سے اہل حق کی تعریف کے ساتھ موافق ہے، کیونکہ جو چیز اہل حق کی تعریف کے مطابق بدعت ہوگی ( خواہ اصلی ہو، جیسے وحدت وجود کا اعتقاد یا صفی جیسے تیجا ساتواں ) وہ ایک معنی سے ضرور حق منقول کے خلاف ہوگی، جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مگر اہل بدعت خلاف حق کامعنی یہ لیتے ہیں کہ اس سے مخصوص نہی وارد ہوئی ہو۔ بدعت کو اس معنی کے اعتبار سے خلاف حق اور اس کو بدعت کہنا غلط ہے۔ بعض اہل بدعت کہتے ہیں: ''ہال سنت کی یہ تعریف کہ ہر نیا امر جو حضور علیہ ﷺ وتابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں نہ ہو وہ بدعت مذمومہ ہے، یا جو کام رسول خدامُالیٹی کے عہد میں نہ ہو وہ بدعت ہے، بدعت شری ہے۔جس کی وجہ سے یہ بدعتی ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کو مدیث شریف میں کلاب النار کہا گیا ہے۔''انتھی (جواز فاتح علی الطعام) ی قول جومولوی عبدالسیع کی تقلید میں کہا گیا ہے، اس کا منشابہ ہے کہ بدعت کی مختلف تعریفوں میں جواختلاف یایا جاتا ہے بیلوگ ان میں تطبیق دینے سے محروم ہیں اور بی بھی نہیں جانتے کہ ہم نے

فتوی کن پر چیاں کیا ہے؟ اگر خبرنہیں تو ہم بتادیتے ہیں کہ یہ تعریف مذکور کن لوگوں نے بیان کی ہے۔ امام نووی، ملاعلی قاری،مولانا اساعیل شهبید،مجدد الف ثانی،مولانا شاه اسحاق بلکهسب الرسنت.

❶ صحيح البخاري: كتاب الوصايا ، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة... (٢٧٥٦)

حسن. سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة آل عمران، رقم الحديث (٣٠٠٠) وقال: حسن، سنن ابن ماجه: كتاب السنة ، باب في ذكر الحوارج، رقم الحديث (١٧٦)

<sup>€</sup> تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٣٢/٣) المرقاة (١/ ٣٦٨) إيضاح الحق الصريح (ص: ٣٤، ٣٣) كلتوبات مجدويه (١٣١٦) ماقة مسائل (ص: ٩٢) نيز ويكسين: أشعة اللمعات (١/ ١٢٥)

جواز فاتح على الطعام والے كزديك بيسب جہنى ہوئے معاذ الله! الل بدعت كاخيال ہے كه:
"ہر بدعت چونكه سنت كومٹاتى ہے، اس ليے بدعت كا اطلاق الى فعل پر ہونا چاہيے
جوسنت فعليه كے خلاف ہو، پس اس صورت ميں حديث: "ما أحدث قوم بدعة
إلا رفع مثلها من السنة" (جب كوئى قوم بدعت نكالے تو اس سے اس قدرسنت
المح جاتى ہے) كامعنى بلا تكلف صحيح ہوگيا، كيونكه جو بدعت مخالف سنت ا يجاد ہوگى
ظاہر ہے كہ سنت كومٹا دے گى۔"

گریہ خیال صحیح نہیں، بلکہ جہالت اور نا دانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔اب ہم حدیث مذکور کو بتا مہ نقل کر کے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں:

"عن غضیف بن الحارث بعث إليّ عبد الملك بن مراون فقال: إنا قد حمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الحمعة، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقال: إنهما من أمثل بدعكم، ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها\_" أخرجه أحمد بسند جيد (فتح البارى) " وفع من السنة مثلها\_" أخرجه أحمد بسند جيد (فتح البارى) فرمان بيجا كه بم نے لوگول كو جعه كے دن ممبر پر ( دعا ميں ) ہاتھ اٹھانے اور منح فرمان بيجا كه بم نے لوگول كو جعه كے دن ممبر پر ( دعا ميں ) ہاتھ اٹھانے اور منح اور عمر كے بعد وعظ كرنے پر جمع كيا ہے، پس حضرت غضيف نے كہا كه تمهارى اور عمر كے بعد وعظ كرنے پر جمع كيا ہے، پس حضرت غضيف نے كہا كه تمهارى (بنو اميه كى) سب بدعات سے يہ دونوں بدعتيں (نبتاً) اچھى ہيں، مگر ميں كى بدعت كے قول كرنے ميں تمهارى اطاعت نہيں كروں گا، كيونكه نبى مثالي في نے فربايا ہوئ قوم بدعت ايجادكر ہو ان سے اى قدرسنت اٹھائى جاتى ہے۔"

<sup>•</sup> ضعیف. مسند أحمد (٤/ ١٠٥) به حدیث ابوبکر بن عبدالله بن ابی مریم کی وجه سے ضعیف ہے۔
(تقریب التهذیب، ص: ١١١٦) حافظ بیٹمی رشك فرماتے ہیں: "فیه أبوبكر بن عبد الله بن أبي
مریم، وهو منكر الحدیث" (مجمع الزوائد: ١/ ١٨٨) لبذا حافظ ابن حجر رشك كا اس حدیث کی
سندكو" جیز" قرار وینا درست نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: الموسوعة الحدیثیة (٢٨/ ١٧٣)
برقم (١٦٩٧٠)

اس حدیث میں جن دو چیزوں (جمعہ کے خطبہ میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے، ضبح اور عصر کے بعد وعظ کرنے ) کو ایک صحابی نے بدعت غیر قابل عمل (جس پرعمل کرنے سے سنت کے اٹھ جانے کی سزا ملتی ہے ) بیان کیا ہے۔ وہ دونوں چیزیں صرف سنت ترکیہ اور بدعات کی ندمت اور اس سے ممانعت کی اُولہ کے خلاف ہیں، کسی اور خاص نہی کے خلاف نہیں۔ پس ٹابت ہوا کہ بدعت کی یہ تعریف کرنا کہ ''وہ کسی خاص نہی کے خلاف ہو یا کسی مشروع کے چھوڑ نے کی صور ت ہو۔'' بالکل ہی بے بنیاد اور غلط ہے، یہ دونوں چیزیں اس صورت میں بدعت قبیحہ ٹھم تی ہیں جب شرعی بدعت کی دہ تعریف کی جائے جو ہم نے کی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس معنی سے خلاف حق نہیں جو اہل بدعت نے مراد لیا ہے۔

ہماری تائید حضرت علی وہائٹو کے اس اثر سے بھی ہوتی ہے، جورسالیہ''جواز فاتحہ علی الطعام'' کے صفحہ (۲) اور براہین قاطعہ کے صفحہ (۵۰۱) میں مجمع البحرین کے حوالے سے منقول ہے:

"إن رجلا يوم العيد أراد أن يصلي قبل صلاة العيد فنهاه علي، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إنى أعلم أن الله لا يعذب على الصلاة، فقال علي: وإني أعلم أن الله لا يثيب على فعل حتى يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحث عليه، فتكون صلاته عبثا، والعبث حرام، فلعله تعالى يعذبك لمخالفتك رسول الله صلى الله عليه وسلم

"ایک شخص نے عید سے پہلے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی دلا تھا نے اس کومنع کیا، وہ بولا: اے امیر المؤمنین میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ نماز پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت علی دلا تھا نے فرمایا کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ایسے فعل پر ثواب نہیں دے گا جس کا ثبوت آنخضرت مل تھا ہے تولی یا فعلی صورت میں نہ ہو، پس تیری نماز عبث ہوگی اور عبث کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ پس شاید اللہ تعالی تجھے رسول اللہ منافیق کی مخالفت پر عذاب کرے۔"

یہ اثر صاف طور پر ولالت کرتا ہے کہ جو وینی فعل آنخضرت مُنَافِیْم نے نہ کیا ہواور اس پر ترغیب بھی نہ دی ہو اس کا کرنا رسول الله مَنَافِیْم کی مخالفت ہے۔ اور بدعت پر عام ادلہ سے

<sup>•</sup> مجالس الأبرار (المجلس التاسع عشر، ص: ١٣٩)

استدلال کرنا درست نہیں، ورنہ سائل کہہ سکتا تھا کہ نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کی عام اجازت ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کی خاص طور پرممانعت واردنہیں ہوئی لہذا جائز ہے۔ پس حضرت علی دائی نے جو اس وقت نماز پڑھنے کو آنخضرت ٹائی کے کالفت کہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بیسنت ترکیہ کے خلاف ہے۔

تعجب ہے کہ "جو از فاتحہ علی الطعام" کے صفحہ (۲) پر بھی بیالکھ دیا ہے کہ "اے مخاطب غور کر کہ حضرت علی کرم الله وجهه نے انکار فرمایا اس نماز کا جو آنخضرت نے نہ خود بڑھی اور نہ بڑھنے کی ترغیب دی، بلکہ اس کے فاعل کو عذاب اللی سے ڈرایا، حق تعالی تھے کو بسبب اس نماز کے شاید عذاب کرے گا، کیونکہ اس میں نہ آپ کافعل مایا جاتا ہے نہ ترغیب، پس اس میں آپ کی مخالفت ہوئی۔' نہ کورہ بالا عبارت جو اس رسالے سے نقل کی گئی ہے صاف طور پر ہماری تائید میں ہے، گرصاحب رسالہ نے بیمجی سے اسے اپنی تائید میں نقل کر دیا ہے، سمجھ کی یہ حالت ہے کہ موافق ومخالف کی بھی تمیز نہیں، مگر ایک چوٹی کے مسئلہ میں خامہ فرسائی کا شوق بھی ہے!! اس اثر کونقل کرنے کے بعد، جوسراس اس کے خلاف ہے، یہ نتیجہ نکالتا ہے: "نیزاس اثر اور بیان ماسبق سے وہائی مقلدول اور وہائی غیرمقلدول کے اس بڑے فریب کے بخیئے ادھر گئے اور قلع ہوا، جس کی تقریریوں کیا کرتے ہیں کہ بھائیوا جو كام رسول مَالِينَا في منهيل كيا، وه جم كس طرح كريس؟ "انتهى جس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ حضرت علی وٹائٹ کا اثر اہل بدعت کے خلاف ہے اور اہل سنت (جوسنت ترکیہ کے خلاف دین میں کسی نے کام کے ایجاد کرنے کے قائل نہیں) کے موافق ہے، اتنے بڑے پیچیدہ مسلم میں ڈیٹکیں مارتا ہے!! شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ سب میری طرح نیم عاقل اور محض بدھو ہی ہیں، مگر اللہ تعالی کی سنت ہے کہ ہر زمانے میں اہل بدعت کی تر دید میں اہل سنت توجه كرتے رہے ہيں، تاكه ان كى وابى تبابى باتوں سے عوام دھوكے ميں نه يرم جاكيں۔ حضرت علی ڈاٹٹنا کے اثر کے مطابق اہل سنت ( اہل حدیث ) و ( اہل تخر تج ) ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو رین کام آنخضرت مُناٹیکا نے باوجود مقتضی اور عدم مانع کے خود نہیں کیا اور نہ اس کی ترغیب دی وہ ہم کیے کریں؟ جیسے فاتحہ مروجہ ہے کہ یہ کام آنخضرت مُلَّقِیْقِ نے خود کیا نہ اس کی ترغیب فرمائی، حالانکہ اس کا مقتضی لیعنی میت کوخوش اسلوبی کے ساتھ نفع پہنچانا آنخضرت مُلِّقِیْلِم کے وقت بدون معارض موجود تھا۔ تو اسے ہم کیسے کریں؟ جیسے حضرت علی ٹاٹٹو نے عید سے پہلے نماز پڑھنے کے متعلق فرمایا اس طرح حضرت عمر ٹاٹٹو سے مروی ہے۔ ابو واکل کہتے ہیں:

"حلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في محلسك هذا، فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يقتدى بهما" (صحيح بخارى)

میں شیبہ کے پاس اس معجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے کہا: ایک وفعہ حضرت عمر دلاللہ اللہ علیہ علیہ جو سونا حیری جگہ میرے پاس بیٹھے اور فر مایا کہ میرا ارادہ ہے کہ یہاں کعبہ میں جو سونا چاندی ہے اس کو مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ میں نے کہا آپ الیانہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا: کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ آنخضرت منافظ اور ابو بکر صدیق اللہ شائے نے الیانہیں کیا۔ حضرت عمر وہائے نے فرمایا: یہی دونوں حضرات مقتدی اور بیشوا ہیں۔

اس اثر ہے بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ جس کام کو آنخضرت تَالِیْظِم نے باوجود دائی اور عدم مانع کے نہیں کیا اور بعد میں کوئی نیا سبب بھی پیدائہیں ہوا، نہ کوئی سابق معارض اٹھا، الی صورت میں اس کا احداث منع ہے اور اس کا نام بدعت ہے، بدعت قبیحہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حق ثابت کے ساتھ اس معنی میں مخالفت رکھتی ہو جیسے بدعتی خیال کرتے ہیں۔

چنانچەرسالەن جواز فاتحەملى الطعام ، ميں لكھا ہے:

''اے عُقلندو! کسی چیز کو بدعت کہنے سے پیشتر غور فرما لیا کرو کہ آیا حضور مُنَافِیْم نے خود یہ کام کیا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے کیا ہے اور وہ آپ کی خصوصیات سے بھی نہیں تو یقیناً مسنون ہے۔ اگر آپ کا فعل ثابت نہیں ہو سکا تو پھر اس امر کی طرف توجہ کرنی چاہے کہ آیا کلام اللی وحدیث رسول اللہ مُنَافِیْم میں اس فعل کی ترغیب ہے

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي الله : بعثت بحوامع الكلم (٧٢٧٥)

293

یانہیں؟ اگر ترغیب ہے تو اس کو بدعت نہ کہنا، کیونکہ خدا کی ترغیب اور نبی سُلَافِیْم کی مرضی یائی گئی ہے، اس برعمل کرنا موجب ثواب ہے اور اس کے ترک سے بعض صورتوں میں گناہ گار اوربعض میں کافر ہوگا۔ جب تک مخالف دین ثابت نہ ہو، اگر مخالف دین ثابت موتو واقعی ہی بدعت شرعی موگ ۔ ورنه فعل مباح-' انتھی اب حضرت علی مُثاثِیُّا کے اثر کے بعد لکھنا کہ'' اگر مخالف دین ٹابت ہوتو واقعی ہی بدعت شری ہو۔'' اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تر دید ہے، نہ کہ تائید، کیونکہ حضرت علی ٹائٹؤ نے عید سے پہلے جس نماز سے روکا ہے اس کی ممانعت کی وجہ صرف میہ بیان کی جاتی ہے کہ آخضرت مُلِیناً نے نہ عید سے پہلے نماز رام سی تنداس کی ترغیب دی اور اس كا نام نبي كى مخالفت ركھا۔ اہل سنت بھى يہى كہتے ہيں كہ جس (امرِ دين) كى آنخضرت مَاليَّيْل ہے ترغیب ثابت ہو نہ آپ نے اس کو کیا ہوا لیے امرِ دین کا کرنا بدعت ہے اور نبی کی مخالفت ہے۔ حضرت عمر جائٹو کے اثر ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور غضیف بن حارث نے بھی جن دو کاموں ( صبح وعصر کے بعد وعظ، خطبہ جمعہ میں دعا جیسے ہاتھ اٹھانے ) کو بدعت کہا ہے، وہ بھی اسی قتم کے بیں کہ آنخضرت مُنافِقِ ہے ان کا کرنا، یعنی علی سبیل الدوام والالتزام ثابت نہیں، اور اس کا نام سنت کی مخالفت ہے۔ تیجا، ساتواں، چالیسواں جو ایک امر دینی سمجھ کر بجالایا جاتا ہے، یہ بھی خطبہ جمعہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے، صبح اور عصر کے بعد وعظ کا التزام کرنے، عیدین میں اذان کہنے اور عیدین سے پہلے عید گاہ میں نماز پڑھنے کی طرح ہیں، جیسے بیدامور بدعت اور مخالف دین ہیں اسی طرح تیجا، ساتواں اور حالیسواں بھی بدعت اور مخالف دین ہیں۔

الل بدعت خالف دین اس امر کو سیحتے ہیں جس کی ممانعت وارد ہو پیکی ہو، امر دینی اور امر دینی اور امر دینی اور امر دینی میں بیس کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ ان کی زبردست غلطی ہے کیونکہ دینی اور ونیاوی امور میں اختلاف ہے۔ دینی امور میں یہ قانون ہے کہ جب تک شریعت سے کوئی امر ثابت نہ ہواس کا کرنا منع ہوتا ہے، اور دنیوی امور میں اصل یہ ہے کہ جب تک ممانعت وارد نہ ہواس وقت تک اس کا کرنا جائز ہوتا ہے، دینی امور میں اصل ممانعت ہے اور دنیوی امور میں اصل اباحت ہے۔

# تحجوروں کو تھے کرنے کا واقعہ:

حضور مُنَّاقِيْمُ جب مدينه مين تشريف لائے تو اس وقت انصارا ہے باغوں ميں تلقيح كيا كرتے ہے، يعنی نر مجور كا خوشہ لے كر مادہ مجور پر چھڑكا كرتے ہے، اس عمل ہے پھل ميں اضافہ ہوتا۔
ایک دن حضور سَّاقِیْمُ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور انصار اپنے كام (تلقیح) میں مشغول ہے۔
آپ نے مشورہ دیا كہ ایسا نہ كرو، انصار نے حكم كی تقیل كی، مگر اس سال پھل اچھا نہ ہوا، انصار نے ذكر كيا كہ ہم نے اس سال آپ كے حكم كے مطابق تلقیح چھوڑ دی مگر پھل كم لگا۔ آپ نے فرمایا:
(زكركیا كہ ہم نے اس سال آپ كے حكم كے مطابق تلقیح چھوڑ دی مگر پھل كم لگا۔ آپ نے فرمایا:
(انما أنا بشر، إذا أمر تكم بشيء من دينكم فحذوہ به، وإذا أمر تكم بشيء من دينكم فحذوہ به، وإذا أمر تكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر" (مسلم)

میں بشر ہی ہوں، جب میں تہمیں وین کی بات کہوں تو اس پرعمل کرو، اور جب میں تہمیں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میں انسان ہوں۔

ایک روایت شن ہے: "أنتم أعلم بأمور دنیا كم" (مسلم)

"تم دنیا کے کام زیادہ جانتے ہو۔"

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیوی امور میں مختار ہیں، جس طرح چاہیں کریں، جب تک ممانعت وارد نہ ہو، اور دینی امر کا تھم من جانب اللہ ہوتا ضروری ہے، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو ہم نہیں کر سکتے۔

## ایک حدیث میں ہے:

"فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على الله" (مسلم)

میں نے صرف طن کیا تھا، اس طن کا مجھ پر مواخذہ نہ کرولیکن جب میں تہہیں اللہ تعالی سے بات سناؤں تو اس برعمل کرو، کیونکہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا۔

اس حدیث میں بجائے "أمرتكم" (حمهیں حكم كروں) كے "حدثتكم عن الله" (میں

- صحیح مسلم: کتاب الفضائل، باب و حوب امتثال ما قاله شرعا...، برقم (۲۱۲۷)
  - ع مصدر سابق، رقم الحديث (٦١٢٨)
  - 🛭 مصدر سابق، رقم الحديث (٦١٢٦)

تہمیں اللہ کی طرف سے حدیث سناؤں) کہا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امر دینی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ امر دینی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تک اس کی دلیل نہ ملے اس کا کرنا ممنوع ہے۔ شاہ ولی اللہ رشاشہ ججۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

"انتظام الدين يتوقف على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظام السياسة الكبرى يتوقف على الانقياد للخلفاء فيما يأمرونهم بالاجتهاد في باب الارتفاقات، وإقامة الجهاد، وأمثال ذلك، مالم يكن إبداعا للشريعة أو مخالفا للنص "•

''دین کا انتظام نبی سَلَیْمِیْم کی سنت کی پیروی پرموقوف ہے اور سیاست کبری (حکومت)
کا انتظام خلفاء کی ان باتوں میں پیروی کرنے پرموقوف ہے جونظم ونسق اور جہاد
وغیرہ کے متعلق اپنے اجتہاد سے بتا کیں، جب تک وہ شریعت میں بدعت یا نص
کے مخالف نہ ہو۔''

اس عبارت میں شاہ صاحب نے انتظامی امور میں حکام کی اتباع کو لازم قرار دیتے ہوئے دو چیزوں کو متثلیٰ قرار دیا ہے:

ا۔ جب وہ تھم بدعت ہو۔

۲۔ جبنص کے مخالف ہو۔

ال جگہ مخالف نص کا مطلب ہے ہے کہ حاکم کا حکم شریعت کے حکم کی ضد ہو، مثلاً شریعت میں ہے کہ کہ کہ کرو اور حاکم کے نہ کرو۔ یا شریعت میں ہو کہ نہ کرو اور وہ کہے کرو، یا شریعت میں ہو کہ کام یوں کرو اور وہ کہے اس کے خلاف کرو، یا شریعت میں ہو کہ اس طرح نہ کرو اور وہ کہے ای طرح کرو۔ بیوں کرو اور وہ کہے اس کے خلاف کرو، یا شریعت میں ہو کہ اس طرح نہ کرو اور وہ کہے اس طرح کرو کیا ہے، پس معلوم ہوا کہ بدعت کے خفل کے لیے کسی خاص نص کی مخالفت ضروری نہیں بلکہ سنت ترکیہ کے خلاف ہونے کو بھی بدعت کہہ سکتے ہیں، پس امور دنیا میں منع کی صورت نص کی مخالفت اور امر دین میں اس کا بدعت ہونا ہے۔

<sup>€</sup> حجة الله اليالغة (١/ ١٧٠)

# a a a de de la companya de la compa

# حافظ ابن قیم رطالتهٔ اور بدعت \_ امر دین اور امر دنیا میں فرق:

"إن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو، ورضي به وشرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها"

"الله تعالى كى عبادت اسى طور طريقه ہے كرنى چاہيے جواس نے اپنے پيغيروں كى زبان پر متعين فرمايا ہے كيونكه عبادت اس كاحق ہے اور اس كاحق وہى بن سكتا ہے جواس نے ثابت كيا ہو، اور اس پر رضا مندى كا اظہار كيا ہو اور اس كومشروع كيا ہو، لكن خريد وفروخت، شرائط اور معاملات ميں انسان كو معانى ہے، جب تك كسى امركى حرمت وارد نہ ہوكرسكتا ہے ."

# جناب شيخ احمر سر هندي (المعروف مجدد الف ثاني) كا فتوي:

یہ فتوئی خواجہ عبدالرحمٰن مفتی کا بل کو سنت کی پیروی اور بدعت سے پر ہیز کرنے اور ہر بدعت کے سیئہ ہونے میں لکھا گیا ہے۔ آپ کا مکتوب فاری میں ہے، اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:

"بندہ حق سجانہ وتعالی سے عاجزی، اکساری، زاری اور مختاجی سے پوشیدہ اور ظاہر سوال کرتا ہے کہ جو چیز دین میں نئی اور بدعت نکالی گئی ہے، جو خیر البشر اور ضلفاء علیہ و علیهم الصلوات والتسلیمات کے زمانے میں نہ تھی، اگر چہ اس کی روثنی صبح صادق کی طرح ہو، اس ضعیف اور اس کے ساتحد علاقہ رکھنے والوں کو اس نئی بات میں گرفتار نہ کرے اور اس بدعت کے فتنے میں نہ ڈالے۔

''لوگ کہتے ہیں کہ بدعت دوقتم پر ہے: حنداورسیئے۔حنداس نیک کام کو کہتے ہیں جو آخضرت اور خلفاء راشدین علیه و علیهم الصلوات أتمها والتحیات أحملها کے زمانے کے بعد ہوئی، بیسنت کی رافع نہیں۔ اور سیئے وہ ہے جوسنت کو اٹھائے۔ بیفقیر کی بدعت میں خوبی اور روشنی مشاہدہ نہیں کرتا، صرف تاریکی اور گندگی محسوس کرتا ہے، اگر بالفرض بدعت کا کام

إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤)

آج سے کے دن جب لوگ تیز نظر ہو جا کیں گروری سے تروتازہ نظر آئے۔ قیامت کے دن جب لوگ تیز نظر ہو جا کیں گاس وقت معلوم کریں گے کہ سوائے پشیمانی اور نقصان کے پچھ نتیجہ نہ تھا۔

وقت صبح شود ہمچو روز معلومت کہ باختہ عشق در شب دیجور سیدالبشر مُنافیظ فرماتے ہیں: "من أحدث في أمر نا هذا ما لیس منه فهو رد" جو خض اس دین میں نئی بات نکالے وہ مردود ہے۔

جو چیز مردود ہو خوبی اس میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ (اس کے بعد دو حدیثیں جو بدعت میں وارد ہوئی ہیں لکھ کر فرماتے ہیں) جب ہرنئ بات بدعت ہوئی اور ہر بدعت گراہی، پس بدعت میں خونی کہاں سے آئی ؟ حدیث سے تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت سنت کو مٹانے والی ہے، کسی خاص بدعت کی خصوصیت نہیں، پس ہر بدعت سدید ہوئی۔ نبی مُالیّٰیُم نے فرمایا:'' کوئی قوم بدعت نہیں نکالتی مگر اس سے اتنی ہی سنت اٹھالی جاتی ہے' 😝 بعض بدعات کو جو بعض علماء اور مشائخ حسنه جانتے ہیں، جب اچھی طرح غور کیا جائے تو وہ بھی سنت کو اٹھانے والی ہیں، مثلا میت کو عمامہ باندھنا بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور بدیھی بدعت سنت کو مثانے والی ہے، کیونکہ تین کیڑئے مسنون ہیں 🖲 ان پر زیادتی تین کا نشخ ہے اور نشخ رفع ہے ( یعنی اس کا اٹھانا ہے ) اس طرح مشائخ نے گیڑی کا شملہ دائی طرف اٹکا نامتحن جانا ہے، اور سنت یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑا جائے۔ ﴿ ظاہر ہے کہ بیہ بدعت سنت کو اٹھانے والی ہے۔ اس طرح علماء نے زبان سے نیت کرنی متحسن مجھی ہے حالانکہ سرور کا کنات علیہ اللہ سے ثابت نہیں، نہ سیح روایت سے نہ ضعیف سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین عظام سے، بلکہ اقامت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے، پس زبانی نیت بدعت ہے اور اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور بیفقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت سنت کو اٹھانا تو ایک طرف فرض کو بھی اٹھا دیتی ہے۔ اس طرح تمام محدثات اور بدعات کا حال ہے:

<sup>•</sup> صحيح البخاري، برقم (٢٦٩٧)

<sup>🛭</sup> بہ حدیث ضعف ہے۔ اس کی تخ بج گزر چکی ہے۔

صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (١٢٦٤)

صحيح. سنن الترمذي: كتاب اللباس، باب في سدل العمامة بين الكتفين (١٧٣٦)

" فإنها زیادہ علی السنۃ، ولو بوجہ من الوجوہ، والزیادہ نسخ، والنسخ رفع" برعت سنت پر کسی نہ کسی وجہ سے زائد ہوتی ہے اور سنت پر کسی چیز کو زائد کرنا سنت کو منسوخ کرنا ہے، اور منسوخ کرنا اس کا اٹھا دینا ہے۔" ( مکتوب نمبر: ۱۸۲)

بعض اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ تراوت کی با جماعت بدعت حسنہ ہے، جیسے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، پس معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تراوت کی بدعت کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، کیونکہ تراوت کی با جماعت اوا کرنا آنخضرت سکا ایک ہیں ہوتی ہے فابت ہے مگر آپ نے چند دن باجماعت بڑھیں پھر اکیلے پڑھتے رہے اور اکیلے پڑھنے کے فابت ہے مگر آپ نے جاند ذری باجماعت بڑھیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ فرض نہ ہو جائیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تراوت کی با جماعت ادا کرنا فی نفسہ نا جائز نہیں، بلکہ اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ چھوڑنے کی جہ صرف فرضیت کا ڈرتھا، اور یہ خطرہ آنخضرت سکا ایک کے ماتھ اٹھ گیا، پس تراوت کی بدعت کا اطلاق لغوی معنی ہے۔۔

اور بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ ''سیاہ لباس اور حقوقِ صحبت میں اپنے صاحب کی موافقت کے لیے کسی خاص وضع کا اختیار کرنا جائز ہے کیونکہ ان سے نہی وار نہیں ہوئی۔'' پس معلوم ہوا کہ نیا کام اس وقت منع ہوتا ہے جب اس کے متعلق شریعت میں ممانعت وارد ہو۔

اس کا جواب سے ہے کہ امام غزالی نے سے امور عادیہ کے متعلق فرمایا ہے اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دینی اور دنیوی امر میں فرق ہے ۔بدعات کا تعلق امر دینی سے ہوتا ہے، سے امر دنیا ہے۔ امام غزالی کا کلام دنیوی امور کے متعلق ہے، نہ کہ دینی امر کے متعلق، کیونکہ لباس اور خاص وضع قطع دنیوی امر ہے۔

بدعت کی اقسام:

شاہ ولی اللہ صاحب نے بدعات کی تین قسمیں بیان کی میں:

کتوبات مجددیه (۱/ ۲۱۳،۴۱۱) اسلامی کتب خانه لا مور

صحیح البخاري: کتاب التهجد، باب تحریض النبي تُنظيه على قیام اللیل والنوافل من غیر إیجاب (۱۱۲۹)

ا۔ بدعت حسنہ: اس کی مثال تراوت کے دی ہے۔

۲- دوسری قتم: مباح، جیسے کھانے پینے، بہننے کی نئی عادات۔

۳- تیسری فتم :جس میں ترک ِمسنون اور تحریف ِمشروع ہو۔

پہلی قتم کو بدعت کہنا؛ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ شرعی معنی کے لحاظ سے، اور دوسری قتم کو بھی لغت کے لحاظ سے بدعت کہا گیا ہے، کیونکہ بدعت شرعیہ کا تعلق امر دین سے ہوتا ہے نہ کہ امور عادیہ سے، جو امور دنیا سے ہیں۔ تیسری قتم واقعی بدعت شرعیہ اور قبیحہ ہے، اور اس کی تعریف میں جو لفظ ''ترکِ مسنون یا تحریف مشروع'' کہا ہے اس سے بینہیں سمجھنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کے نزد یک بدعت قبیحہ وہی ہے جس میں خاص نہی کی مخالفت کی جائے بلکہ اس میں ترک مسنون اور تحریف مشروع ہونا کافی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بدعت امور دین میں جاری ہوتی ہے جب کوئی امر دین بلا اذن شرع پیدا ہوگا اس میں تبن طرح سے امور دین میں اور مخالفت شریعت ہوگی:

ا۔ سنت ترکیہ کی مخالفت۔

۲۔ بدعت کی ممانعت میں جو ادلہ وارد ہوئی ہیں، ان کی مخالفت ہے۔

س۔ نص پر زیادتی کرنے سے نص مطلق کی مخالفت ہے، اور اس فتم کی بدعت لا محالہ سنت کو اٹھانے والی ہوتی ہے۔

امام شافعی مشافعی مشافی می المساند کا در مناله کا ذکر فرمایا ہے آپ نے بدعت کا ایسا معنی لیا ہے جو ہماری تعریف سے عام ہے، اور بدعت صلالہ جس کو کہا ہے ہمارے نزدیک وہی بدعت شرعیہ ہے۔ نیز امام شافعی کی عبارت میں جو بدعت صلالہ کی تعریف میں مخالفت کا لفظ بدعت شرعیہ ہے۔ نیز امام شافعی کی عبارت میں جو بدعت صلالہ کی تعریف میں مااد لیتے ہیں۔ ای بولا ہے اس کا معنی وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، نہ وہ معنی جو اہل بدعت مراد لیتے ہیں۔ ای طرح ابن اثیر نے جو لفظ بدعت صلالہ کا بدعت قبیعہ کے لیے استعمال کیا ہے اس سے مراد اس کی بدعت شرعیہ ہے، اور جو کی بدعت شرعیہ ہے تابت ہو اس کو شرعاً بدعت نہیں کہتے ، اگر لفت کے اعتبار سے اس پر کا کام ادلہ شرعیہ سے ثابت ہو اس کو شرعاً بدعت نہیں کہتے ، اگر لفت کے اعتبار سے اس پر

<sup>🛭</sup> ويكيين:فتح الباري (١٣/٢٥٣)

النهاية (١٠٦/١)

اطلاق کیا جائے تو اس صورت میں اس کو بدعت مذمومہ یا سیبے یا قبیحہ نہیں کہا جائے گا۔ جن علاء نے بدعت کی تقسیم کی ہے اور بدعت کو حسنہ اور سدینہ کہا ہے ان علماء نے یا تو بدعت کامعنی لغوی لیا ہے یا بدعت شرعیہ کی ایسی تعریف کی ہے جو ان علاء کی تعریف سے عام ہے جو بدعت کی تقسیم کے قائل نہیں، بلکہ ہر بدعت کو صلالت، سدید اور قبیحہ کہتے ہیں۔ بیزاع اصل میں لفظی ہے حقیقی نہیں، جو ایک فریق کے نز دیک نیا کام بدعت قبیحہ ہے، جوتقسیم کے قائل ہیں وہ اس کو بدعت سدیر کہتے ہیں، اور جوتقسیم کے قائل نہیں وہ اس کو بدعت اور گمراہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ہر بدعت گراہی ہے، مگر آج کل جواہل بدعت نے بدعت کی تعریف کی ہے وہ حقیقت میں وہی تعریف ہے جو ان علاء کی ہے جوتقسیم کے قائل نہیں، مگریہ لوگ تعریف تو وہی کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ تقسیم کے بھی قائل ہیں، یعنی اس بدعت کی تقسیم کے قائل ہو گئے جو سب علماء کے نز دیک بدعت قبیحہ ہے، پھر اپنی طرف سے بدعت کی ایک اورتعریف بھی بنائی ہے جوان کے بیان کے مطابق بدعت قبیحہ کے بعض اقسام کوبھی شامل ہے اور بعض کو شامل نہیں، اور اپنی جگہ اس کو بدعت شرعیہ کی تعریف سمجھتے ہیں۔ ہمارے مٰدکورہ بالا بیان سے یہ بات یا یہ ثبوت کو بہنج چکی ہے کہ امور عبادیہ میں ہر نیا کام عدم ثبوت شرعی اور بعض جُگہ عدم فعل سرور کا ئنات کی بنا پر نا جائز اور بدعت ہوجا تا ہے۔

# حضرت عمر طالنينا اور حجراسود كا بوسه:

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رہ النظام جمر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو بچر ہے۔ تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان "ولو لا أنبي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلك ما قبلتك "" اگر میں نے رسول الله سَالَةُ الله علیه وسلم قبلك ما قبلتك "" اگر میں نے رسول الله سَالَةُ الله علیه وسلم قبلك ما قبلتك "" اگر میں نے رسول الله سَالَةُ الله علیه وسلم قبلت میں بوسہ نہ دیتا۔"

معنی میں میں میں النہ کا کہ اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ آنخضرت مَنْ اللّٰهُ کا کسی کام کو نہ کرنا عدم ثبوت شرعی کا حکم رکھتا ہے۔

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الحج ، باب تقبيل الحجر (١٦١٥) صحيح مسلم: كتاب الحج ،
 باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (٣٠٦٩)

# ایک بات جو یادر کھنے کے قابل ہے:

مجھی ایک کام ایک اعتبار ہے امر دینی ہوتا ہے، اس وجہ ہے اس کو عدم ثبوت یا بعض جگہ آنخضرت مُلُولی کے عدم فعل کی بنا پر بدعت اور گمراہی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اعتبار ہے امر دنیوں ہوتا ہے، اس وجہ سے عدم ثبوت وغیرہ سے اس کو بدعت اور گمراہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ نہی وارد نہ ہونے کی صورت میں اس کو مباح اور عفو کہتے ہیں، کیونکہ امور دنیا میں اصل یہی ہے۔ جیسے تقبیل ( بوسہ دینا ) بیرامر دینی بھی ہے، کیونکہ ججر اسود کو بوسہ دینا چاہیے مان معاف ہوتے ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ اس لحاظ سے صرف اس چیز کو بوسہ دینا چاہیے جہاں ثابت ہے، اگر صرف تعظیم کے لیے بوسہ دیا جائے، ثواب مقصود نہ ہوتو اس صورت میں دنیوی امر ہوگا، جب سرف تک نہی وارد نہ ہو، مباح ہوگا۔

"قال شیخنا فی شرح الترمذی: فیه کراهیة تقبیل ما لم یرد به الشرع بتقبیله، و أما قول الشافعی: و مهما قبل من البیت فحسن، فلم یرد به الاستحباب، لان المباح من مد الله ن د الأصولیین" (فتح الباری) " الأن المباح من مد الله ن د الأصولیین" (فتح الباری) " مارے استاد (حافظ عراقی) شرح ترذی میں فرماتے ہیں که اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے چومنے کا شرع میں ذکرنہیں اس کا چومنا مکروہ ہے، امام شافعی نے جو فرمایا ہے کہ بیت الله کا جو حصہ بھی چوما جائے اچھا ہے، ان کا بید مطلب نہیں کہ بیت الله کا ہر حصہ چومنا مستحب ہے، بلکہ ان کا مطلب بیہ ہے کہ مباح ہے، کیونکہ مباح بھی اہل اصول کے زد کی حسن میں داخل ہے۔" مباح ہے، کیونکہ مباح بھی اہل اصول کے زد کی حسن میں داخل ہے۔" مباح ہے، کیونکہ مباح بھی اہل اصول کے زد کی حسن میں داخل ہے۔" مباح ہے، کیونکہ مباح بھی اہل اصول کے زد کی حسن میں داخل ہے۔" مباح ہے، کیونکہ مباح بھی اہل اصول کے زد کی حسن میں داخل ہے۔"

اب اس عبارت میں جو کراہت اور اباحت کو جمع کیا گیا ہے وہ اٹھی دو حیثیتوں کو محوظ رکھ کر کیا گیا ہے، ایک امر کا دین اور دنیا دونوں کے بنچے مختلف حیثیتوں سے داخل ہونا ایک اہم

<sup>•</sup> حسن. سنن الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في استلام الركنين (٩٥٩) ال حديث كوامام ترندي في حسن اور امام ابن خزيمه، ابن حبان، حاكم، اور ذبي يطفة في حرار ديا ہے۔

<sup>🗗</sup> فتح الباري (٣/ ٤٦٣)

سئلہ ہے، جس کوموافقات اور کتا ب الاعتصام میں امام شاطبی اور إيضاح الحق الصريح بنس مولانا اساعيل شهيد رشالية نے ذکر کيا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی تحقیق کو میں نے" رسالہ بدعت'میں لکھ ﴿ یا ہے۔

بدعت میں جو مخالفت کا معنی ہم نے لیا ہے کہ سنت ترکیہ کے خلاف ہو اس کی تائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے:

بشر بن مروان خطبہ کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا،حضرت عمارہ بن رویبہ نے د کھ کر فر مایا:

'' الله تعالى ان دونول باتھول كوخراب كرے، ميں نے رسول الله مُلَيِّم كو ديكا: "ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة" اپني مسجد الكل سے اشاره كرتے ہوئكم كما كداس سے زياده اشاره نہيں كرتے تھے۔'

اب دیکھو ایک صحابی ایک فعل کی ممانعت کے لیے صرف یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ آنخضرت مُنَافِیْم نے اسے نہیں کیا۔

امام ابن رجب رطن نے بھی بدعت کے بارے میں عبادات اور معاملات کا فرق بیان کیا ہے۔ چنانچہ شرح خمسین میں فرماتے ہیں:

"والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات، فأما العبادات فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود "

اعمال دوسم پر ہیں: عبادات اور معاملات، جوعبادت الله اور اس کے رسول کے مکم سے بالکل باہر ہو وہ عامل پر ہی رد کی جاتی ہے۔ (یعنی الله کے ہال وہ مقبول نہیں)

<sup>1</sup> الموافقات (١/ ٧٠) الاعتصام (٧٣/٢)

صحيح مسلم: كتأب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٢٠١٦)

جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثاً من جوامع الكلم (ص: ٨٢)

الیا عامل قرآن مجید کی آیت ذیل کے ینچ آجاتا ہے: ''کیا ان کے شریک ہیں جضوں نے ان کے شریک ہیں جضوں نے ان کے لیے دین کے ایسے کام مقرر کیے ہیں جن کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔'' پس جو اللہ تعالی کا قرب اپنے ایسے عمل سے تلاش کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے قرب کا ذریعے نہیں تھہرایا اس کا عمل باطل اور مردود ہے۔'' اس کے آگے چل کر لکھتے ہیں:

يهال عبارت مين بدعت اصليه كا ذكرتها اوراس مين بدعت وصفيه كا ذكر ب-"وأما من عمل عملا أصله مشروع و قربة، ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، أو أخل فيه بمشروع، فهذا أيضا محالف للشريعة بقدر إحلاله بما أحل، وإدخاله ما أدخل فيه "•

'' جس عمل کا اصل مشروع اور قربت ہو پھر اس میں عمل کرنے والا غیر مشروع امر کو داخل کرے یا اس میں سے مشروع کا کچھ حصہ چھوڑ دے تو بی عمل بفتدر زیادتی اور نقصان کے شریعت کے مخالف ہو جاتا ہے۔''

معاملات کے بارے میں لکھتے ہیں:

"أما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها يغير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية، وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك"

لیکن معاملات جیسے عقود (خرید وفروخت مزدوری وغیرہ) اور فسوخ (طلاق اور نکاح
توڑنا اور بیج کی واپسی وغیرہ) جو ان سے شریعت کی وضع بدل دے، جیسے زنا کی حد کو
مالی سزا میں تبدیل کرنا، وہ بالکل مردود ہے، اس سے مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوتی۔
لینی معاملات میں نئے کام کے منع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی مقرر
کردہ صورت کو بدل دے، کیونکہ شریعت کی مقرر کردہ صورتوں کو بدلنا ممنوع ہے، امور دنیا میں
منع کا مدار نہی پر ہے اور عبادت میں عدم ثبوت سے بھی ممانعت ہو جاتی ہے۔

<sup>•</sup> مصدر سابق.

جامع العلوم والحكم (ص: ٨٤)

اس کے بعد علامہ ابن رجب لکھتے ہیں:

"فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها "
ما سبق سے يمعلوم ہوتا ہے كہ جوكام آيك جگه الله تعالى ك قرب كا باعث ہواس كا ہر جگه قرب كا باعث ہواس كا ہر جگه قرب كا باعث ہونا ضرورى نہيں بلكه ہر جگه شريعت كے ورود كا لحاظ ركھا جائے گا۔

# رسول الله مَنْ لَيْتُمْ كَا أَيِكِ فرمان:

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ مَّلَا يُنْ اللهِ مَلِيهِ بيان فر مارہے تھے کہ آپ نے ايک آدمی کو کھڑا د مکھ کراس کے متعلق دريافت فرمايا، لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا نام اسرائیل ہے، بياس ليے کھڑا ہے کہ اس نے اسی طرح کھڑے رہنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو:

"فليت کلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه" ﴿

کلام کرے، سامیہ پکڑے، پیٹھ جائے اور اپنا روزہ پوراکرے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہی شے ایک مقام میں ماعث قرب ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوسری جگہ بھی باعث قرب ہو، جیسے قیام کہ بہت جگہ نماز، اذان اور عرفات کی دعا میں اور بعض علاء کے نزدیک عرفات کے میدان میں دھوپ میں رہنا عبادت ہے ، مگر آپ فرعا میں اس کو بیٹھنے کا تھم دے کر گویا قیام سے روکا اور سایہ کا تھم دے کر گویا دھوپ میں رہنے سے منع کیا کیونکہ عبادات میں موار دِشرع کا کھا کھا کا کرنا پڑتا ہے۔

جو باتیں عبادت نہیں ان کو کسی مصلحت کے لیے مقرد کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان سے نہی وارد نہ ہو، مثلاً سنہ ہجری کا مقرد کرنا، جنگ کے دستور اور مقد مات وغیرہ کے لیے خاص خاص ہدایات مرتب کرنا، شہروں کی حفاظت کے لیے کو توال، بیت المال کے لیے باضابطہ رجش، رعایا کی حفاظت کے لیے ایک تبویز کر کے شائع کرنا ۔ بیسب باتیں من وجہ امور دنیا سے ہیں، اس وجہ سے ان میں مصلحت حاضرہ کو محوظ رکھ کرترمیم و تنسیخ اور ردوبدل سب کچھ جائز ہے۔ اگر

جامع العلوم والحكم (ص: ۸۲)

صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب النذور فيما لا يملك وفي معصية، رقم الحديث (٦٧٠٤)

یہ شرعی امور ہوتے تو ان میں تقریر و تعین کے بعد ردوبدل جائز نہ ہوتا۔ بعض اہل بدعت جو ان امور کے جائز ہونے سے ہر قتم کے نئے کام کا نکالنا جائز سجھتے ہیں یہ ان کی کم علمی ہے، وہ نہیں جانتے کہ دینی اور دنیوی امور میں فرق ہوتا ہے۔ دنیوی امور میں اصل یہی ہے کہ ان میں احداث جائز ہے۔ جب تک نہی وارد نہ ہو، اور جو امر من وجہ وینی ہواور من وجہ دنیوی۔ جس وجہ سے وہ دنیوی ہو، اس اعتبار سے اس میں جدت سے کام لینا جائز ہے۔ جیسے اخبار نکالنا، اگر جہارت کے لیے ہوتو امر دین ہے۔

امر دین دوقتم کے ہیں: ایک مبادی اور ایک مقاصد۔ مبادی میں مصلحت حادثہ کی بنا پر سمی کام کا نکالنا جائز ہے اور مقاصد میں منع ہے۔ اعتقادات اور عبادات مقاصد میں داخل ہیں۔ صرف ونحو، درس و تدریس، وعظ وتبلیغ مباوی میں داخل ہیں۔ مبادی میں کسی نے مقتضی کی بنا ہر احداث جائز ہے۔ پس اخبار اگر تبلیغ دین کے لیے ہوتو بہر کیف مبادی میں داخل ہے اور مبادی میں احداث مصلحت وقتیہ کی بنا پر جائز ہے۔ حدیث کا لکھنا اور اس کے لیے تفصیلی طور پر قواعد وضوابط بنانا اور کتابوں کا مختلف صورتوں میں لکھنا اور آج کل طبع کرانا اور تبلیغ کے لیے جلے قائم کرنامصلحت وقتیہ کی بنایر جائز ہے مگر عبادات میں احداث جائز نہیں۔ ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ بدعت سنت ترکیہ کی مخالفت کا نام ہے اور سنت ترکیداس امر سے عبارت ہے کہ ایک کام کامقتضی آنخضرت ٹاٹیٹا کے زمانے میں موجود ہواور اس کے کرنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، پھر آپ نے نہ کیا ہواور بعد میں بھی اس کام کے لیے کوئی نیامقتضی بندوں کی معصیت کے علاوہ پدانہ ہوا ہو، ایسے کام کے ترک کوسنت ترکیہ کہتے ہیں۔ ادلہ کتاب وسنت سے یہ بات پایہ ثبوت کو بہنچ چکی ہے کہ عبادات میں آنخضرت مُلاَیْظ کے بعد نیامقضی پیدانہیں ہوسکتا، صرف ایک صورت ہوسکتی ہے کہ سابق مانع اٹھ جائے، مگر اس امر کے ثابت کرنے کے لیے کہ اس کام کامقتصٰی فلاں امر ہے، شریعت کی ضرورت ہے، مجردعقل سے مقتضی ثابت نہیں ہوسکتا۔ پس عبادات میں یہی بات محقق ہے کہ اس میں نے کام کا احداث جائز نہیں، اگر کوئی دین امرعبادات کے قبیل سے نہ ہوتو اس میں نیامقتضی پیدا ہوسکتا ہے اور اس سے مقتضی کے مقتضی ہونے برعمومات ہے اسٰد ہال کرنا درست ہے۔ اب مندرجہ ذیل امور میں جو احداث

کیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں نیا مقتفی پیدا ہوگیا ہے اور مقتفی کا مقتفی ہونا عموم اُدلہ سے ثابت ہے مثلاً حدیث کی کتابت کا اس قدر اہتمام یہ حادث ہے۔ اس کا مقتفی ضیاع کا خطرہ ہے اور اس کا مقتفی ہونا حفظ شریعت کے ادلہ سے ثابت ہوتا ہے، اگر چہ اس پر قرن اول وٹانی میں شاذ ونادر اعتراض کیے گئے مگر جمہور علماء نے اس وقت اس کو بنظر استحسان دیکھا۔ پھر قرن ثالث میں اس پر اجماع ہوگیا، کیونکہ حفظ شریعت واجب ہے اور اس وقت حفظ کا طریقہ یہی تھا جو اُنھوں نے اختیار کیا اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

مبادی کے صحیح یا باطل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ مقصد کی طرف پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ اس قدریہ مسلہ ویل ہوتا ہے نہ کہ شرعی، ہاں اس لحاظ سے یہ مسلہ ویل بن جاتا ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب کی امیدر کھی جائے، اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، مگر عبادات کی طرح اس میں خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی بنا مصلحت پر ہے، اس لیے عموم اولہ سے بھی یہاں کام چل سکتا ہے، اس واسطے یہاں خاص دلیل نہ ہونے سے سنت ترکیہ کی خالفت لازم نہیں آتی ۔

اور امور دنیا کی بنا چونکہ صرف مصلحت پر ہے (اگر چہ اس کاعلم شریعت سے ہوا ہے،
جیسے تھجوروں کی تلقیح کے بارے میں جو حدیث گزرچکی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے )اس واسطے
مجر دمصلحت کے مختق ہونے سے اس کی اباحت ثابت ہو جاتی ہے، اس میں کسی خاص یا عام
رئیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس واسطے صورت ندکورہ میں سنت ترکیہ کی مخالفت لازم نہیں
دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس واسطے صورت میں اس کا کرنا منع ہوگا، یا کسی امر کو اپنی
طرف سے واجب وسنت یا حرام و مروہ سجھنے لگیس تو اس صورت میں وہ کام ممنوع تھرے گا۔
مقاصد یعنی عبادات نماز، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن مجید میں کسی امر کا احداث کسی
مصلحت کی بنا پر جائز نہیں، اور امر مطلق کے جمیع جزئیات کو اس طرح اوا کرنا جائز ہے کہ ان
میں تقیید اور تخصیص تشریع کی صورت اختیا ۔ نہ کرے، جینے نوافل میں لوگوں کو بلا کر اہتمام کے
میں تقیید اور تخصیص تشریع کی صورت اختیا ۔ نہ کرے، جینے نوافل میں لوگوں کو بلا کر اہتمام کے
میاتھ جماعت کرانا اور کھانا رکھ کر قرآن پڑھنے کو متعین کرنا، تیسرا، ساتواں اور چالیہواں صدقہ
کے لیے مقرر کرنا، اسی فشر کے امور (جوعبادات میں بصورت التزام کیے جاتے ہیں، جن میں

تشریع کا اعتقاد یا تشریع کا وہم پڑتا ہے ) مطلق یا عام ادلہ کے پنچ نہیں رہے ۔ان بدعات کو مبادی پر، جن میں مصالح مرسلہ کی بنا پر احداث جائز ہے، قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد ونی چاہیے کہ مانعین کا میہ ندجب نہیں کہ اگر کسی چیز کا وجود قرون ثلاثہ (صحابہ وتا بعین وتبع تا بعین کے زمانے ) میں ہوتو وہ بدعت نہیں رہتی بلکہ اس چیز کو بدعت سے خارج کرتے ہیں جو ان زمانوں میں بلا انکار رائج ہو، ان پر کوئی نہ کوئی شرعی دلیل ضرور پائی جاتی ہے، جیسا کہ ستبع اور استقراء سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں ان زمانوں میں بلا انکار رائج ہوئیں یا تو وہ مصالح مرسلہ کے قبیل سے ہیں، جن کے لیے عام ادلہ پائی جاتی ہیں، اگر عبادات سے ہیں تو ایس جزیں ہیں جو اس وقت کوئی مانع چیزیں ہیں جن کے بعد اُٹھ گیا، اور بدعات میں یہ دونوں با تیں نہیں ہوتیں۔

# بعض عبادات کے تعینات اور تخصصات برسلف کا انکار:

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بدعت کی دوقشمیں ہیں:

- ا۔ ایک قتم وہ ہے جس کا اصل شریعت سے ثابت نہیں، جیسے وحدت وجود کا اعتقاد، صوفیہ کے بعض اوراد اور اشغال ولطائف کو بدعت اصلیہ کہتے ہیں۔
- ۲۔ دوسری قتم وہ ہے جس کا اصل شریعت سے ثابت ہوگر اس کا ڈھنگ اور طریقہ ثابت نہ ہو۔ جیسے ورد لا إله إلا الله، اس کلمہ کا ورد تو شرع سے ثابت ہے۔ گر اس کا طریقہ کہ "إلا" کو ناف سے نکال کر پیٹانی تک پہنچا کر پھر "إله" کو واہنے کندھے پر رکھ کر "لا" کو پھر "إلا الله "کو ول پر مارا جائے جس سے لاک شکل بن جاتی ہے، ثابت نہیں۔ "لا" کو پھر "إلا الله "کو ول پر مارا جائے جس سے لاک شکل بن جاتی ہے، ثابت نہیں۔ اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ دینا تو ثابت ہے گر اس کے لیے دن کی تعیین، قرآن کے پڑھنے کا التزام اور قاری کو اس کا حقدار قرار دینا ثابت نہیں، اس کو بدعت وصفیہ کہتے قرآن کے پڑھنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتی ہے۔ اس

 <sup>◄</sup> حسن. سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (٣٣٨٣) سنن
 ابن ماجه: أبواب الأدب، باب فضل الحامدين (٣٨٠٠)

<sup>2</sup> صحيح البخاري، برقم (٢٧٥٦)

واسطے بعض لوگ اصل کو د کیچہ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں صحابہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس میں بدعت وصفیہ پر انکار کیا گیا ہے۔ سنن دارمی میں ہے، عمر بن کیجیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اینے باپ سے سنا، وہ اینے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود وہاللہ کے دروازے برضبح کی نماز سے پہلے بیٹا کرتے تھے، جب وہ نکلتے تو ان کے ساتھ معجد میں جاتے۔ ایک دن انتظار میں بیٹھے تھے کہ ابوموسی اشعری وہانی تشریف لائے اور فرمایا: کیا ابوعبدالرحن (عبدالله بن مسعود) نکلے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، جب وہ (عبداللہ بن مسعود) نکلے تو ہم سب اٹھ كران كى طرف برعه، ابوموى اشعرى ولألفؤن كها: الاعبدالرحن إميس في مسجد ميس ايك كام ديكها ہے، الحمدللد ہے وہ احما كام عبدالله بن مسعود نے فرمایا: كيا ہے؟ ابوموس نے كہا: اگر زندگی رہی تو عنقریب دیکھ لوگے، پھر بولے کہ میں نے لوگوں کوحلقہ باندھے دیکھا ہے، بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ہر حلقہ میں ایک آ دمی ہے، اس کے آگے شگریزے ہیں، وہ کہتا ہے: سودفعہ تکبیر کہو بیں وہ سو دفعہ تکبیر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے: سو دفعہ "لا إله إلا الله" پڑھو۔وہ سو دفعہ لا إله إلا الله پڑھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے: سو دفعہ شبیح کہو، وہ سو دفعہ بہتے کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے کہا: تم نے انھیں کیا کہا؟ ابوموسی نے کہا: کچھنہیں، آپ کی رائے کا انتظار ہے۔عبداللہ بن مسعود نے کہا:تم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنی برائیاں شار کریں، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر عبداللہ بن مسعود اور ہم ھلے، یہاں تک کہ آپ نے ان حلقوں میں سے ایک طلقے پر آ کر فرمایا: کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم سنگریزوں پر تکبیر، تہلیل اور شبیح شار کر رہے ہیں ۔عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: اپنی برائیاں شار کرو، نیکیوں کامیں ضامن ہوں کہ وہ ضائع نہیں ہوں گی، افسوس ہے تم یراے امت محمر! کس قدر جلد برباد ہورہے ہو،تمھارے نبی کے صحابہ کس قدر موجود ہیں؟ ابھی ہے کے کیڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، نہ برتن ٹوٹے ہیں، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یا تو تمھارا طریقہ محد منافظ کے طریقے سے بہتر ہے یا پھرتم گراہی کا دروازہ كولنے والے ہو۔ وہ بولے كه اے ابوعبدالرطن! مم تو خير كا ارادہ ركھتے ہيں۔عبدالله بن

مسعود وللفؤن نے فرمایا: بہت سے لوگ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں مگر ان کو خیر حاصل نہیں ہوتی، رسول الله مَا الل کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ میرے علم میں وہ اکثر لوگ تم ہی سے ہوں گے، یہ کہہ کر وہ لوٹ آئے۔عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقوں کے اکثر آ دمیوں کو دیکھا، نہروان کے دن (جب حضرت علی ڈٹاٹنڈ خوارج سے لڑے ) خوارج کی طرف سے ہو کر ہم کو نیزے مارتے تھے۔ $^oldsymbol{0}$ عبداللہ بن مسعود اور ابوموس اشعری، جو دربار نبوی کے فارغ انتھیل تھے، تکبیر، تہلیل اور تبیج کو (جو نے طریقہ بر کی جارہی تھی ) گمراہی اور اس بدعت کو امت کی تباہی کا سبب قرار دے رہے ہیں اور آنخضرت مناقیا نے جوخوارج کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی اٹھی یر چسیاں كررب بين، حالاتكه جوكام وه كررب شخ وه اصل مين نيك اورمشروع تها، صرف اس كا طریقہ نیا تھا، اور پیجی کہدرہے ہیں کہ ہارا ارادہ نیک ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض طریقے اور ڈھنگ اس قتم کے ہیں کہ اگر ان کا التزام بھی نہ کیا جائے پھر بھی ممنوع تھبرتے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود ڈٹٹؤ نے اس نے طریقہ کی بنا پر اس ذکر کو بدون ذکرِ اصرار اور التزام کے ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ ممانعت کی اصل وجہ نئے کام کی تحری اور قصد ہے۔ بعض جگہ تحری اور قصد اصرار اور التزام ہے سمجھا جاتا ہے، اور بعض جگہ خاص طریقہ کے نکالنے سے بدون اصرار والتزام کے بھی اس کا پیۃ چل جاتا ہے، کیونکہ خاص طریقے کے نکالنے کے لیے کسی باعث کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مصلحت قدیمہ ہوتی ہے جس کو شارع نے نظر انداز کر کے اس کے خلاف سنت ترکیہ جاری فرمائی ہوتی ہے۔ پس ایسے طریقہ سے ایجاد میں ایک قتم کی تشریع (شریعت مقرر کرنے ) کا وہم پڑتا ہے اور ممانعت کی یہی وجہ ہے۔

# اعتراض:

بعض اہل بدعت نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ بید حدیث ضعیف ہے، بید عبداللہ بن مسعود کی دوسری حدیث کے خلاف ہے، جس میں بید ذکر ہے کہ آپ ہر خمیس (جمعرات) وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ﷺ یعنی وہ خودالی خصیص اور تعیین کے قائل تھے جو ثابت نہیں، وہ منع کیسے کرتے؟

 <sup>▼</sup> حسن. سنن الدارمي: باب في كراهية أخذ الرأي (۲۰۸)

صحیح البخاري: کتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أیاما معلومة (۷۰)

### جواب:

آیک حدیث کسی دوسری حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے ضعیف نہیں تھہرتی بلکہ سندکو دیکھا جاتا ہے، اگر رادی سب ثقہ ہول اور صحت کی باقی شرائط بھی پائی جا کیں تو حدیث صحیح ہوگ۔ اور مخالف ہونے کی صورت میں اگر واقعی مخالف ہواور معارض حدیث سے کسی وجہ سے کنرور ہوتو مرجوح ہوگی، مگر یہاں معاملہ کچھا اور ہی ہے، نہ حدیث دوسری حدیث کے معارض سے اور نہاس کی سند میں کوئی ضعف ہے۔ اس کی سند اس طرح ہے:

"أخبرنا الحكم بن المبارك أحبرنا عمروبن يحيى قال: شمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله... الخ"

۱ ـ "الحكم: صدوق ربما وَهم (تقريب) ذكره ابن حبان في الثقات "(تهذيب) دره ابن حبان في الثقات "(تهذيب) حروبن يحل كا باپ سعيدسب ثقه بين ـ (تقريب) حب رادي سب ثقه بول اورسند مين بهي كسي قتم كا انقطاع نبين تو حديث قابل احتجائ بولى ـ جب رادي سب ثقة بول اورسند مين بهي كسي قتم كا انقطاع نبين تو حديث قابل احتجائ بولى ـ

باقی رہا حدیث کا معارض ہونا تو وہ دو امر پرموقوف ہے:

ا۔ ایک امریہ ہے کہ وعظ اور ذکر دونوں ایک ہی قتم ہے ہیں۔

۲۔ دوسرا امریہ ہے کہ خمیس کی شخصیص عبداللہ بن مسعود ڈھٹیؤ نے اپنی طرف سے کی ہو۔
 اوریہ دونوں امر ثابت نہیں۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وعظ مبادی میں داخل ہے اور ذکر عبادت میں، پس ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جو درست نہیں ہے۔ یہ دونوں امر ایک قتم کے نہیں بلکہ الگ الگ قتم کے ہیں۔ دوسرے امر کے متعلق عرض ہے کہ جب پہلا امر حقق نہ ہوا تو اب دوسرے امر میں بحث کی ضرورت نہیں مگر واقعہ کی تحقیق کے لیے ہم کچھ لکھتے ہیں۔ بغاری کی تبویب اور عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ کے لیے ایام کی تخصیص تبویب اور عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ کے لیے ایام کی تخصیص تبویب اور عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ کے لیے ایام کی تخصیص تبویب اور عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ کے لیے ایام کی تخصیص تبویب اور عبداللہ بین مسعود ڈاٹھ کے استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ وعظ کے لیے ایام کی تحصیص دلیل خاص سے ہو یا عام سے۔

<sup>●</sup> تقريب التهذيب (ص:٢٦٤) تهذيب التهذيب (٢/ ٣٨٤) الثقات لابن حبان (١٩٥/٨)

<sup>2</sup> تقریب التهذیب (ص:۵۸، ۷٤۸)

عبداللہ بن مسعود رہ النے سے ایک روایت ہے، کہ اس وقت تمھارا کیا حال ہوگا جبتم میں فتہ اُٹھ کھڑا ہوگا؟ (یعنی بدعات کی کثرت ہوگی) اس میں بڑے بوڑھے اور چھوٹے بڑے ہو جا کیں گے، لوگ اس کوسنت بنالیں گے، جب اس (بدعت) کو بدلا جائے گا تو کہیں گے کہ سنت بدل گئی، یعنی بدعات کوسنت سمجھیں گے اور سنت کی جگہ بدعت پر عمل کریں گے۔ حب سی تخصیص وتقبید میں یہ خیال پیدا ہونے لگے یا اس کے پیدا ہونے کا احمال ہو کہ بیسنت ہے تو اس وقت الیی تخصیص شریعت حقہ میں تحریف بھی حرام ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت حقہ کی تحریف حرام ہے اور حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے، اس ایس تخصیص کا ذکالنا اور اس برعمل کرنا بھی حرام ہوگا۔

# شاه اساعيل رُشك كابيان:

مولانا المعیل شہید فرماتے ہیں: (ان کی کتاب فاری میں ہے، اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے)

'دفعینِ اوراد، اذکار، ریاضات، خلوات، اربعینات، نوافل عبادات، تعین اوضاع

اذکار مانند جہر واخفاء وضربات مراقبات برزجیہ اور التزام طاعات شاقد، اکثر کی

نسبت بدعات هیقیہ ہیں، کیونکہ وہ ان کو کمال شرعی یا مکملات سے جانتے ہیں۔

اور یہ بنسبت خواص کے جو محض وسائل جان کر ان کی تعلیم وتر وت کی میں کوشش کرتے

ہیں، یہ بدعات حکمیہ ہیں۔ ہاں اخص الخواص جو محض وسیلہ جان کر بعض اشخاص کے

لیے جن کے نفوس سخت غبی وعاصی واقع ہوتے ہیں ان امور کی تعلیم دیتے ہیں اور

ان کو سبز باغ کی نمائش کے ساتھ خدا کی طاعت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ صرف

ناقس استعداد کی اصلاح کے لیے ضرورت کے مطابق وسائل کی طرح بلا التزام وتر وت کی

فاظ رکھتے ہوئے صادر ہوں تو ان کو بدعات نہیں کہہ سکتے۔ یہاں صرف ان لوگوں

لیاظ رکھتے ہوئے صادر ہوں تو ان کو بدعات نہیں کہہ سکتے۔ یہاں صرف ان لوگوں

میں کلام ہے جو ان امور کوشریعت کی طرح اس پر ہیں گی کرتے ہیں۔ '

صحیح. سنن الدارمي: باب تغیر الزمان وما یحدث منه (۱۹۰)

<sup>2</sup> صراط مستقيم، باب دوم (ص: ٤٣)

حافظ ابن تیمیدان امور کومبادی میں داخل نہیں کرتے ، اس لیے ان کی تحقیق میں یہ امور ہر طرح سے بدعت میں داخل ہیں۔ •

# اس امر کی ذرا وضاحت که بدعات عام اور مطلق ادله کا فرد کیون نہیں؟

عام طور پرجن افراد برمطلق كا اطلاق ہوتا ہے ان كى تين جارفتميں ہيں:

ا۔ ایک قتم وہ ہے جس کی تخصیصات ایسی ہوں جن کے بغیر خارج میں کوئی فرد نہ پایا جائے،
جیسے نماز ایک مطلق شے ہے، خارج میں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے، فرض اور نفل کی
صورت میں اس کا وجود ہوتا ہے، فرضوں میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ہیں، نوافل
میں سنتیں اور دیگر نوافل داخل ہیں۔ ان میں سے بعض کے لیے وقت کی تعیین ہے اور
بعض کے لیے نہیں۔ شریعت نے نماز کے افراد کے لیے جن شرائط یا قیود کو لازی یا مشخسن
قرار دیا ہے ان کے ساتھ جونماز پڑھی جائے گی، وہ افراد کی پہلی قتم میں داخل ہے۔

الم دوسری قتم وہ ہے جس کی تخصیصات الی ہیں جن کے بغیر خارج میں افراد کا پایا جانا محال یا مشکل نہیں۔ جیسے ذکر کے لیے جہر مخصوص جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ملتا، اور نہ بخصوصہ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہو۔ ایسی قیود کے متعلق اگر یہ خیال ہو کہ یہ مبادی ہیں، مقاصد نہیں (یعنی یہ جہر عبادت نہیں) ان پر اصرار والترام نہ کیا جائے جس سے ان کے مشارع ہونے کا وہم پڑے تو مولانا اسمعیل شہید رشائے: کے خیال کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ چیزیں مبادی بن علی ہیں۔

س۔ تیسری قتم وہ ہے جن کی تخصیصات تو دوسری قتم کی طرح ہیں مگر ان کو اس طرح کیا جائے کہ اس کے متروع ہونے کا وہم پڑے، بیشم بدعت ہے اور حقیقت میں بیشم مطلق کا فردنہیں۔

ہ۔ چوتھی قتم وہ ہے جن میں غیر ثابت قیود کے ساتھ اس کو مقاصد میں سمجھا جائے یا اس پر اصرار کیا جائے، بیات بھی بدعت ہے اور تیسری قتم کی طرح مطلق دلیل کا فردنہیں۔ یعنی جو ذکر کی اباحت یا استجاب یا وجوب کی ادلہ ہیں ان سے ایسے ذکر کے استجاب وغیرہ پر

محموع الفتاوى (۱۰ / ٤٠٤)

# استدلال نہیں کر سکتے جس کا ذکر تیسری یا چوتھی قتم میں ہے۔

"قال الهروي في بعض مصنفاته: اعلم أن إطلاق الإنسان على زيد مثلا من حيث أنه إنسان، مع عزل النظرعن خصوصيته إطلاق حقيقي لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما إطلاقه عليه من حيث الخصوصية فهو محازي، لأنه استعمال اللفظ للمعنى الكلي في غير الموضوع له، وهو الفرد المخصوص"

زید پراگر انسان بولا جائے اور زید کی اس خصوصیت کا لحاظ نہ رکھا جائے جو اس کو دوسرے افراد سے ممتاز کرتی ہے تو یہ اطلاق حقیقی ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان ایسے معنی میں استعال ہواہے جس کے لیے موضوع ہے۔ اگر زید پر اس کا اطلاق اس خصوصیت کے لحاظ سے ہو جو اس کو دیگر افراد سے الگ کرتی ہے تو اس صورت میں انسان کا اطلاق زید پر مجازی ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان ایسے معنی میں استعال کیا گیا ہے جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیسری اور چوتھی صورت میں عمومِ ادلہ سے استدلال درست نہیں کیونکہ ان دونوں صورتوں میں کلی یا عام کا اطلاق ان پر مجازی ہے، اور جب حقیقی معنی ہو سکے تو مجازی معنی مراد لینامنع ہوتا ہے۔

ایک شے جب کسی شے کے ساتھ جمع ہوتو بعض وقت الی صفت پیدا ہو جاتی ہے جس سے شے کا تھم بدل جاتا ہے۔شرح اشارات میں ہے:

"واعلم أن حصول الحملة من أجزائه يكون على ثلاثة أنواع: أحدها: أن لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع، كالعشرة الحاصلة من آحادها، والثاني: أن يحصل هناك مع الاجتماع هيئة أو وضع ما متعلقة بالاجتماع، كشكل البيت الحاصل من اجتماع الجدران والسقف، والثالث: أن يحصل هناك بعد الاجتماع شيء آخر هو مبدأ فعل أو استعداد ما، كالمزاج الحاصل بعد الاستقصاء، والحاصل في الأول شيء، والثاني شيء مع شيء وفي الثالث هو شيء من شيء مع شيء"

" مجموعہ کے حصول کی تین صورتیں ہیں۔(۱) اجھاع اجزاء کے سوا کچھ حاصل نہ ہو، جیسے دیں۔ (۲) اجزاء کے جمع ہونے سے کوئی الیی شکل اور وضع حاصل ہو جو اجھاع کے متعلق ہو، جیسے مکان کی شکل جو دیواروں اور حیست کے اکٹھا ہونے سے بنتی ہے۔ (۳) اجزاء کے جمع ہونے سے الیی شے حاصل ہو جو کسی فعل یا استعداد کا مبدا ہو۔ جیسے مزاج جو عناصر کے جمع ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔اول میں صرف شے ہی ہوتی ہے۔ دوم میں ایک شے ایک شے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ سوم میں ایک شے ایک شے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ سوم میں ایک شے ایک شے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ سوم میں ایک شے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔"

اس تحریر میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شے کے اجزاء اگر انفرادی طور پر الگ الگ سب جائز ہوں تو ان کے جمع ہونے کی صورت اگر پہلی ہوتو تھم نہیں بدلتا اور باقی دو صورتوں میں بدل جاتا ہے۔اب ان بدعات میں غور کرنا جا ہیے جہاں ان بدعات میں انفرادی طور پرسب اجزاءتو جائز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ثبوت شریعت میں ملتا ہے، مگر مجموعہ سے چونکہ ا کے شکل ایسی نیار ہوتی ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کیے وہ مجموعہ منع ہوگا۔ الگ الگ اجزاء کے جواز ہے مجموعہ کے جواز پر استدلال نہیں ہوسکتا، مثلاً نماز کے لیے رکوع، قیام، ہجود و قراءت وغیرہ اجزاء ہیں اور مجموعہ کا نام نماز ہے۔ نماز کے اجزاء کے لیے وضوشرط نہیں، مگر نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ 🕈 اسی طرح اوقات مکروہہ (سورج کے چڑھنے، ڈوبنے اور سریر ہونے کے اوقات) 🗨 میں نمازنفل بدون عذر منع ہے مگر نماز کے اجزاء جائز ہیں، یہی حال بدعات کا ہے۔بعض میں وقت کی تعیین ہوتی ہے اور بعض میں کھانے کی تخصیص اور بعض میں بعض امور کے جمع کرنے کی صورت ہوتی ہے، یہ قیود اس قتم کے ہیں کہ ان سے شے بدل جاتی ہے، مثلاً ظہر اور عصر میں وقت کے اختلاف سے نام بدل جاتے ہیں، تبجد اور ضحیٰ میں صرف وقت کا فرق ہے، بعض جگہ وقت معین جواز کے لیے شرط ہوتا ہے، جیسے فرائض کے ادا کرنے کے لیے، اور بعض جگه وقت پھیل کے لیے شرط ہوتا ہے، جیسے نماز ضیٰ کے لیے وقت معین \_ یہی حال تیج، ساتویں اور چالیسویں کا ہے کہ ان میں عوام وقت کو

صحیح البخاري: کتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغیر طهور (۱۳۵)

صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٨٣١)

اس طرح لازمی قرار دیتے ہیں کہ آگے پیچھے کرنا ممنوع خیال کرتے ہیں اور خواص وقت کو بہتر خیال کرتے ہیں، پس لامحالہ بیدامور بدعات ہوں گے۔

بعض اہل بدعت ان تعینات پر عبداللہ بن مسعود ڈھاٹھٗ؛ کی وعظ کے لیے شخصیص 🗨 ہے استدلال كرتے ہيں اور يہنيں سمجھتے كەعلت اور مصلحت ميں فرق ہوتا ہے۔ قياس ميں علت كى ضرورت ہوتی ہے، صرف مصلحت کی بنا پر قیاس درست نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغه مين علم المصالح والمقاصد اور علم الشرائع والاحكام كى بحث مفصل طور يراكسي ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال وحرام کرنے اور کسی امر کو رکن یا فرض بنانے، اندازے اور نصاب مقرر کرنے میں اب مصلحت کو کوئی خل نہیں۔ یعنی ان امور کو مصالح کی بنا پر ثابت نہیں کر سکتے، اگر چہان کی شرع تعیین میں اول مصالح کو دخل تھا مگر اب حکم کی بنا پہنیں ہے اور قیاس صرف اس وقت درست ہوسکتا ہے جب علت منضبط ہو۔ إعلاء كلمة الله، اس كى اشاعت میں کوشش کرنے، لوگوں کی اصلاح اور ان کے رسوم کی بنامصلحت پر ہے۔ ان میں مصلحت کی بنا پر حکم لگانا ور نست ہے۔ یہ بحث میں نے الاصلاح حصہ اول میں مفصل لکھی ہے۔

شاه ولى الله "باب إحكام الدين من التحريف" مي*ن لكهة بين*:

''جن اسباب کی بنا پر دین میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے ان میں سے ایک سبب استحسان بھی ہے، اس کی حقیقت سے کہ شارع ہر حکمت کے لیے کسی شے کو، جس میں عام طور پر وہ حکمت یائی جاتی ہے، اس حکمت کا مظنہ ( حکمت کے یائے جانے کی جگہ جہاں غالبًا وہ حکمت یائی جاتی ہے ) قرار دیتا ہے اور اس کی تشریع فرما تا ہے، تو ایک شخص بید دیکھ کرتشریع کے بعض اسرار لے کربعض مصلحوں کی بنا پر، جن کواپی عقل کے مطابق جانتا ہے، اپنی طرف سے شریعت مقرر كرني شروع كر ديتا ہے، جيسے يبود نے حدود كے متعلق بيہ مجھا تھا كه حدود زجر كے ليے ہیں، رجم میں اختلاف اورلزائی کا خطرہ ہے، اس لیے مندسیاہ کرنے اور درے لگانے کو زیادہ قرین

حضرت عبداللہ بن مسعود خالتیٰ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے، ایک آ دی نے کہا: آ پ ممیں روزانہ وعظ کیا کریں، ابن مسعود والتنظ نے فرمایا: مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ۔ (صحیح البخاري: كتاب العلم، باب مِن جعل لأهل العلم أياما معلومة، برقم (٧٠)

<sup>◙</sup> حجة الله البالغة (ص: ١٢٩-١٣١)

قیاس سمجھ کرمقرر کیا۔ اس قیاس کے متعلق مشہور ہے: "أول من قاس إبلیس" پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے ( امام ) شعبی کہتے ہیں: "لئن أخذتم بالمقاییس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام" " اگرتم قیاس پرعمل کرو گے تو طال کو حرام اور حرام کو طال کرو گے۔ "اس سے مراد وہی قیاس ہے جو کتاب وسنت سے استنباط نہ کیا جائے۔"

اس عبارت سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصلحت کی بنا پر قیاس کرنا، جیسا کہ اہل برعت کا دستور ہے، دین کو بدل دیتا ہے۔ صرف مصلحت کی بنا پر قیاس کرنے والا دین کا محرف اور یہود کی طرح ہے۔ خاص کر وہ مصلحت جو آنخضرت ناٹیٹی کے وقت موجود ہو اور اس کے اعتبار کرنے سے کوئی امر مانع نہ ہو اور بعد میں کوئی ایسا نیا مقتضی بندوں کی نافر مانی کے بغیر پیدا بھی نہ ہوا ہو، جو اس کے اعتبار کی شرعی شہادت ہے، ایسی مصلحت کی بنا پر تھم مقرر کرنا اللہ تعالی کے منصب تشریع پر قابض ہونے کی کوشش کرنا ہے۔

عبداللہ بن مسعود ڈھٹے نے جو وعظ میں شخصیص کی ہے وہ اپنی یا سامعین کی سہولت کے لیے تھی۔ اور مبادی میں اس کی اجازت ہے، اس کو شریعت مستمرہ نہیں بنایا تھا کہ سب لوگ اس پر بلا وجہ مل کرنے لگے ہوں، جیسے شیج ساتویں وغیرہ میں ہوتا ہے۔ پس ان بدعات کو وعظ پر قاس کرنا باطل ہے۔ نیز وعظ کے لیے وقت مقرر کرنے کی مصلحت فرصت ہے اور فاتحہ مرسومہ میں (کام کا خوش اسلوبی سے پورا ہونا) یہ ایسی مصلحت ہے جس میں زمان اور مکان کے اختلاف سے کم اختلاف ہوتا ہے، قیاس کے لیے تھم اور علت میں مساوات ہوتی ہے گر یہاں اختلاف سے کم اختلاف ہوتا ہے، قیاس کے لیے تھم اور علت میں مساوات ہوتی ہے گر یہاں ایسانہیں۔ کیونکہ وعظ میں تھم بعض کے لیے تخصیص کا اور فاتحہ مرسومہ میں سب دنیا کے لیے اور یہ دونوں تھم الگ الگ ہیں، کیونکہ دوسری صورت تشریع کی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ شارع پر ایک قسم کا اضافہ کیا جائے، اور پہلی صور ر ، میں صرف مصلحت حاضرہ کی بنا پر خصیص ہے۔ نیز پر ایک قسم ہیں، مطلق کومقید پرمحمول کرنا الی صورت میں جائز نہیں، وہ مقید ہے اور یہ مطلق دونوں الگ الگ علم ہیں، مطلق کومقید پرمحمول کرنا الی صورت میں جائز نہیں۔

پیراین سیرین رشش کا قول ہے۔ (سنن الدارمي: ١/ ٦٥)

عسنن الدارمي (١/ ٦٥)

حجة الله البالغة (ص: ۱۲۱)

# وعظ میں تعیین:

سوال: کیا وعظ میں اب جمعرات کی تعین منع ہے؟ اگر منع نہیں تو صدقہ کی تعین کی طرح ہوئی۔ جواب: اگر مصلحت عاضرہ ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ لیکن پر تعین تیج کی تعیین کی طرح نہیں، کیونکہ تیج کی تعیین میں ایک مصلحت بیان کی جاتی ہے جو آنخضرت میں گئی کے وقت سے کے کراب تک بلکہ ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ نیز پر ایسی مصلحت ہے جس کا شارع نے اعتبار نہیں کیا۔ اس کے اعتبار سے سنت ترکیہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ بخلاف وعظ کی مصلحت کے کہ وہ ابدیہ (ہمیشہ) نہیں، کیونکہ فرصت کا ہمیشہ جمعرات کو ہونا ضروری نہیں۔ بیاس صورت میں ہے کہ آنخضرت میں گئی ہے جمعرات کی تعیین ثابت نہ ہو، اگر ثابت ہوتو پھر اس کی تعیین کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز قیاس اس جگہ جاری ہوتا ہے جہاں ممانعت وارد نہ ہوئی ہو، مگر اس جگہ ممانعت بھی وارد ہو چکی ہے۔ تیج کی ممانعت پر جو اُدلہ ہیں یہاں ان میں سے ہم چند پر اقتصار کرتے ہیں۔ اخیر رسالہ میں بالاختصار ان کو جمع کر دیا ہے جن کی تعداد دی ہے۔

# يتيج كى ممانعت پر دلائل:

- ا۔ پہلی دلیل: چونکہ بدعت ہے، جیسے ہم بیان کر چکے، اور اس کا بدعت ہونا صرف تعیین یوم ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اور وجوہ ہے بھی ہے۔
- ۲- دوسری وجهاس کے بدعت ہونے کی بیہ ہے کہاس میں صدقہ کی تعیین بلا وجه طعام کے ساتھ ہے، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ صدقات کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر کسی فقیر کو جوتی کی ضرورت ہوتو اس کو روٹی دینے سے کیا مطلب؟ اگر روٹی کی جگہ یا جامہ دیا جائے تو بھی ایک بے معنی بات ہے، بلکہ ایک طرح کا اسراف ہے۔
- ۳۔ تیسری وجہ اس کے بدعت ہونے کی بیر ہے کہ طعام کے ساتھ قرآن کی شخصیص شریعت متمرہ کی طرح کی گئی ہے، یہاں تک کہ جو نہ کرے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، گویا اس کوضروری سجھ لیا گیا ہے۔

ہم۔ چوتھی وجہ اس کے بدعت ہونے کی یہ ہے کہ اس کا مصرف عسل دینے والا امام معجد بنا لیا گیا ہے، عوام یمی سجھتے ہیں کہ قاری یا امام کو دینا ضروری ہے۔ چنانچہ رسمی علاء اگر ان کے اپنے دائرہ عمل سے ان خیرات کو نکالا جائے تو شور ڈالتے ہیں اور ہرمحلّہ والا امام اپناحق تصور کرتا ہے۔

ان تمام وجوہ سے تیجا بدعت ہوگا اور بدعت کی مذمت میں سینکڑوں حدیثیں وارد ہوچکی ہیں، اس جگہ دو حدیثیں ان کی شرح کے ساتھ کھی جاتی ہے، کیونکہ ان کے معنی میں بعض اہل بدعت کچھافتلاف کرتے ہیں۔

# بدعت کی ندمت میں دواحادیث:

ا - حدیث اول: رسول الله مَالِيَّةُ ن فرمایا:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(متفق عليه)

جو ہارے اس کام (دین) میں ایس بات ایجاد کرے جواس سے نہ ہومردود ہے۔

کسی چیز کا دین سے نہ ہونا یہ ہے کہ اس معین شے پر کوئی خاص یا عام لفظی یا معنوی دلیل نہ ہو، اور ایسے امر محدث کی دوصور تیں ہیں: یا تو بدعت ہونے کے علاوہ بھی کسی خاص یا عام دلیل سے ممنوع ہوگا یا صرف بدعت ہونے کی بنا پر ممنوع ہوگا۔ اس کی پھر دوصور تیں ہیں: ایک دلیل سے ممنوع ہوگا یا صرف بدعت ہونے کی بنا پر ممنوع ہوگا۔ اس کی پھر دوصور تیں ہیں: ایک یہ کہ شریعت کے حدود کا خیال نہ رکھا جائے۔ مثلا نماز بدون ہود و تشہد کے پڑھی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی طرف سے حد بندی کر دی جائے، جیسے تیجے وغیرہ بدعات میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث ان تیوں صورتوں کوشامل ہے۔

# اہل بدعت کی طرف سے اعتراض:

''اس حدیث میں جنس محذوف ہے، وہ ''منه'' کا جس سے تعلق ہے۔ سواس کے معنی سے ہوں گے کہ جو شخص ہمارے دین میں الی شے نکالے جو قرآن وحدیث کی جنس سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ اور جنس کا حال میہ ہے کہ اپنے انواع افراد کو شامل ہوتی ہے۔ جب جنس کی نفی ہوئی اور اس کا شمول نہ رہا وہ بھی قرآن وحدیث کی غیر اور مخالف ہوئی۔''

<sup>•</sup> صحیح البخاري، برقم (۲۲۹۷) صحیح مسلم، برقم (۲۲۹۲)

یه عبارت بچند وجوه محل نظر ہے:

- ا۔ جنس مخذوف کو "منه" کامتعلق قرار دیناصیح نہیں، کیونکہ متعلق اس کا ندکور ہے اور وہ "لیس" ہے۔ ۲۔ اگر محذوف مقدر ہوتو یا فعل "ثبت" ہوگا یا اسم ثابت یا موجود، فعل اور مشتق کوجنس کہنا تجھی درست نہیں۔
- س۔ یہال نفی "لیس" کے اسم کی ہے۔ وہ ضمیر ہے جس کا مرجع "ما" ہے۔ جو امر محدث سے عیارت ہے، نہ کہ جنس سے۔
- س- آخری عبارت: "جب جنس کی نفی ہوئی... الخ" بالکل لغو اور بے ہودہ ہے۔ کیونکہ جنس محدث کی نفی ہے اس قتم کی مخالفت لازم نہیں آتی جس کو اہل بدعت سمجھ رہے ہیں، اور جیسے اہل سنت کا خیال ہے کہ بدعت سنت ترکیہ کے مخالف ہوتی ہے اس صورت میں ہر چیز جوشریعت سے ثابت نہ ہوقرآن وحدیث کا غیر ہوگی کیونکہ قرآن وحدیث ایک شے ہوگی۔ اور بدعت اور شے۔ "الا ثنان غیر ان" ( دو چیزیں ایک دوسرے سے غیر ہوتی ہیں ) فلاسفه كا ايك واضح مسئله ہے۔

حدیث مذکور کے ہم معنی ایک اور حدیث ہے: "من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد "<sup>©</sup>

جوالیا کام کرے جس کے متعلق ہماراتھم نہ ہو وہ مردود ہے۔

یہ حدیث بھی عام ہے اور ہرمحدث کوشامل ہے، اور جو امر محدث ہوگا وہ شرع کے لیے مصر ہوگا، کیونکہ اس میں صاحب شرع کا مقابلہ اور اس کی مخالفت ہوگی۔ پس''علی''جوضرر کے لیے ہے اس کامعنی بھی پایا گیا، اور علی ہمیشہ ضرر کے لیے نہیں آتا، جیسے: صلی اللہ علیہ وسلم۔

# دوسری حدیث:

"من ابتدع بدعة ضلالة، لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها" (ترمذي)

 <sup>◘</sup> صحيح. مسند أحمد (٦/ ٧٣) رقم الحديث (٢٤٤٥٠) الموسوعة الحديثية (٢٤٤٠)

<sup>◙</sup> ضعيف. سنن الترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنِّة واحتناب البدعة (٢٦٧٧)٠٠

جو شخص بدعت صلالت (گراہی کی بدعت) نکالے، جس کواللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتے۔اس کواس بدعت پرعمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا۔

اس مدیث میں برعت کے بعد جولفظ صلالت وگرائی یا لفظ "لا یوضا ها الله ور سوله"

(جس کو الله اور اس کا رسول پندنہیں کرتے) وارد ہوا ہے۔ اس سے بدعت کی فدمت بیان کرنی مقصود ہے۔ بدعت کی قشیم کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں۔ جیسے "الشیطان الرجیم" میں لفظ رجیم ( راندہ ہوا ) فدمت کے لیے ہے، تخصیص کے لیے نہیں۔ اس طرح "بسم الله المرحمن الرحیم" میں رمان اور رحیم مدح کے لیے ہیں، نہ کہ تخصیص کے لیے۔ اس طرح قرآن میں آیت: ﴿اَشُرَ کُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَدِّلْ بِهِ سُلْطُنّا ﴾ [آل عمران: ٣/ ١٥١] (الله کے ساتھ الیی چیز کوشر کے لیے جی نہ کہ قشیم کے لیے۔ ساتھ ایری صرف فدمت اور واقعی صورت بیان کرنے کے لیے ہی، نہ کہ قشیم کے لیے۔

ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھنی جا ہے کہ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے اور اس جگہ قریند موجود ہے۔ کیونکہ آنخضرت مُلَّاقَةً نے دوسری جگہ فرمایا ہے: "و کل بدعة ضلالة" ہر بدعت گراہی ہے۔

پس ضلات کی قید اتفاقی ہوگی، جس سے غرض بدعت کی ندمت ہے اور اسی طرح دوسری صفت "لا پرضا ھا الله ور سوله" (جس کو الله اور اس کا رسول پند نه کرے) بھی اتفاقی ہے، ورنه لازم آئے گا که بدعت ضلالت بھی دوقتم پر ہو، ایک وہ ہوجس پر الله اور اس کا اتفاقی ہو، اور یہ باطل ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کا لفظ یہاں لغوی معنی میں مستعمل ہے اور بصورت اضافت یہی معنی متعین ہے، کیونکہ شرعی معنی کے اعتبار سے بدعت خاص اور گراہی عام ہوگی۔ خاص کی اضافت عام کی طرف نحویوں نے منع کصی ہے۔ چند شاذ صورتیں ہیں جن میں مضاف خاص اور مضاف الیہ عام ہے، اس صورت میں بدعت کی تقسیم صورتیں ہیں جن میں مضاف خاص اور مضاف الیہ عام ہے، اس صورت میں بدعت کی تقسیم ہوسکتی ہے، ایک بدعت ضلالت اور ایک بدعت ہدایت، گرشرعی معنی کے اعتبار سے تقسیم درست

<sup>←</sup> اس کی سند میں کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المحر فی ضعیف ہے۔ دیکھیں: تقریب التھذیب (ص:
۸۰۸) مقد (۵۹۵۲) www.KitaboSunnat.com

<sup>■</sup> صحيح مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٦٧)

نہیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بدعت کا استعال اس کے بعض معنی میں ہوا ہو، اس کو تج ید کہتے ہیں۔ جیسے ﴿ اَسُرٰی بِعَبْدِہ لَیْلًا ﴾ [بنی إسرائیل: ١/١٧] (الله تعالی اپنے بندے کو رات کو لے گیا۔) اس آیت میں "أسری" کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں رات کو لے گیا۔ مگراس جگہ صرف" لے گیا" معنی کرتے ہیں، کیونکہ "لیل" رات کو الگ بیان کیا ہے۔ یہی مطلب"بدعة صلالة" کا ہے کہ بدعت کو گراہی لازم ہے کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے۔ جب صلالت (گراہی) کا لفظ ذکر کیا تو اس صورت میں بدعت سے صرف نیا کام مرادلیا جائے گا۔ اگر بدعت کا معنی شرعی لیا جائے تو اس صورت میں صلالت کا لفظ مضاف الیہ ہیں ہوگا بلکہ صفت ہوگا یا بدل۔

اور یہاں ایک اور بات بھی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض اوقات لفظ کی دلالت میں موقع اور یہاں ایک اور بات بھی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض اوقات لفظ کی دلالت میں موقع اور کل کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، اگر اکیلامستعمل ہوتو اس کا مفہوم پھے اور اگر کسی خاص لفظ کے ساتھ ذکر ہوتو اس سے پچھ اور مفہوم سمجھا جاتا ہے، پس بدعت کا لفظ جو صلالت کے ساتھ مستعمل ہوا ہے اگر اس استعمال میں بدعت کا عام معنی مراد لیا گیا ہے تو اس سے بیلازم نہیں آتا کہ جب بدعت کا لفظ بدون کسی قید کے ذکر ہود ہاں بھی یہی معنی مراد لیا جائے۔

میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ اہل بدعت اور اہل سنت بدعت شرعیہ کے متعلق تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی تقسیم نہیں ہوسکتی۔ صرف تعریف میں اختلاف ہے، اکثر اہل سنت یہ تعریف کرتے ہیں کہ جو چیز بدون اذن شرع حادث ہو دہ بدعت شرعیہ ہے، اور اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اس حق کے خلاف نکالی جائے جو آنخضرت مالیا ہے جا بہت ہے وہ بدعت شرعیہ ہے، اور اہل جو خلاف تا کہ حق کا یہ معنی کرتے ہیں کہ کسی سنت یا واجب کے خلاف ہو، اور سنت سے مراد منطوق لیتے خلاف حق کا یہ معنی کرتے ہیں کہ کسی سنت یا واجب کے خلاف ہو، اور سنت سے مراد منطوق لیتے ہیں۔ دونوں فریق کے نزدیک بدعت شرعیہ کی تقسیم پر استدلال کرنا کسی فریق کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ اس صورت میں اگر بدعت کی تقسیم بحض احادیث کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہوتو بہیں، کیونکہ اس صورت میں اگر بدعت کی تقسیم بحض احادیث کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہوتو بال بدعت کا اطلاق غیر شرعی ہوگا۔

تنابيه:

ہم شروع رسالہ میں بدعت کی مختلف تعریفوں میں تطبیق دے چکے ہیں اور یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بعض علاء نے بدعت کی ایسی تعریف کی ہے جس کی تقسیم حسنہ اور سدیے کی طرف ہو سی ہے گر بدعت کے جو افراد ان کے نزدیک مذموم ہیں وہ اس فریق کے نزدیک، جو بدعت کی ایسی تحریف کرتے ہیں جس سے بدعت قابل تقسیم نہیں ہوتی، بدعت شرعیہ کے کل افراد ہیں، گویاما آل میں دونوں فریقین کا اتفاق ہے، گرضیح مسلک یہی ہے کہ بدعت شرعیہ قابل تقسیم نہیں ہر بدعت گراہی ہے، پس بدعت شرعیہ کی وہی تعریف ضیح ہے جس کی روسے اس کی تقسیم نہیں ہر بدعت گراہی ہو سکے، اور جہال کہیں بدعت کا اطلاق کسی مشروع امر پر ہوا ہو یا اس سے تقسیم بھی جاتی ہو وہاں بدعت کا لغوی مفہوم سمجھنا چا ہے۔ پس بدعت شرعیہ (جس کا ہر فرد مذموم ہوتا ہے) کی عام فہم تعریف وہی ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے فر مائی ہے:

"ما ابتدع من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه و سلم" و مناعمل جو ني مَنَاتِيمُ في مُن عَلَيْمُ في مُن وع نه كيا مو

اورطريقه محديد مين لكهاع:

"هو الزيادة في الدين والنقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن من الشارع لا قولا ولافعلا ولا صريحا ولا إشارة"

برعت دین میں اس زیادتی اور نقصان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے زمانے کے بعد شارع کے قول وفعل صریح اور اشارہ کے بغیر حادث ہو۔

اس تحریف میں جو صحابہ کے بعد کا ذکر کیا ہے اس کا بیہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بدعت پیدائہیں ہو گئی ہوض بدعات خروج ، قدر وغیرہ صحابہ کے زمانے میں نکل تھیں ،

بر اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس امر پر صحابہ کا اتفاق ہو یا کسی امر کا صحابہ کے زمانے میں روائ بلا تکیر ہوتو وہ امر بدعت نہیں ہوسکتا ، جیسے حدیث "ما أنا علیه وأصحابی " (ناجی فرقہ وہ ہوتا ہے جو اس طریقہ پر ہوجس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ) سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جو امر صحابہ کے زمانے میں شرعی اذن کے بغیر حاوث ہوگا وہ بدعت ہوگا ، مگر ایسا امر اس زمانے میں بلا تکیر دائج نہیں ہوسکتا۔

<sup>•</sup> اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣٠٣)

البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للبركلي (١/ ٢٣٣)

<sup>●</sup> حسن. سنن الترمذي: أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٦٤٠)

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو امر قرون خلافہ (صحابہ تابعین وتبع تابعین) کے زمانے میں بلائکیررائج ہو وہ بدعت نہیں۔ پس حقیقت میں بدعت وہ ہے جو بدون اذن شرع حادث ہو، اس کا حدوث خواہ کسی زمانے میں بھی ہو۔صحابہ کے زمانے اور تابعین و تبع تابعین کے زمانے ک بیخصوصیت ہے کہ ان زمانوں میں کوئی بدعت بلائکیررائج نہیں ہوسکتی۔ پس صحابہ کے زمانے کے بعد کی قید توضیح کے لیے ہے۔

محقق شاطبی نے الاعتصام میں بدعت کی تعریف یوں کی ہے:

"طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى"•

بدعت دین میں ایسے ایجاد شدہ طریقے کو کہتے ہیں جو شریعت کے مشابہ ہو، اس پر عمل کرنے کی غرض عبادت الٰہی میں مبالغہ ہو۔

دین کی قید سے امور دنیا خارج ہوگئے۔ شریعت سے مشابہت لازم نہیں آتی، جیسے کسی امر دین کی تحقیق اور اس کے دنیوی منافع پرغور کرنا، اور عبادت اللی میں مبالغہ کی قید توضیح کے لیے ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت کو کامل کر دیا ہے اور انسان کے جمیع اعضا ظاہری اور باطنی کے لیے، جن سے افعال اختیار سے صادر ہوتے ہیں، وظائف قرر کر دیے ہیں اور ہرضروری بات کا ذکر کر دیا ہے۔ اب بدعت کے موجد اس پربس نہیں کرتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ صرف آئی عبادت سے عبادت کا پوراحق ادا نہیں ہوتا، اس لیے اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرتے ہیں، اب سے زیادتی تشریع کے خلاف اور حقیقت میں نقص پیدا کرنے والی ہے۔ محقق شاطبی فرماتے ہیں ہوتا۔

جس چیز کی نظیر نہ ہواس کے اختر اع کواصل میں بدعت کہتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

﴿بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٠١]

"الله تعالى آسان وزمين بينمونه پيداكرنے والا ب-"

لین ان کی نظیر پہلے موجود نہ تھی۔ دوسری آیت میں ہے:

<sup>●</sup> الاعتصام (١/ ٢٨)

عدرسابق (۲۷/۱)

324

﴿ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ والاحقاف: ٩] مِن نيا كولَى رسول نهيل-

یعنی بھے سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔اس طرح کہا جاتا ہے: "ابتدع فلان بدعة" (فلاں نے بدعت نکالی) یعنی ایسا طریقه شروع کیا جواس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔جس کی نظیر نہ ہواس کو''امر بدلین' کہتے ہیں، اسی معنی سے بدعت کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کے نکالنے والوں کو مبتدع اور اس کی ہیئت (شکل) کو بدعت۔اور کبھی اس عمل کو بدعت کہتے ہیں جس میں سے ہیئت ہو، اسی معنی سے بلا دلیل عمل کو بدعت کہتے ہیں، یہ یغوی معنی سے اخص ہے۔

# اس کی کیچھ تفصیل:

احکام تین قسم پر ہیں:

ا۔ مامور بہ (جس کا حکم ہو) خواہ داجب ہو یا مندوب (سنت، نقل، متحب) ۲۔ منبی عنہ (جس کی ممانعت ہو) خواہ حرام ہو یا مکردہ۔

۳ مار7

پہلی قتم میں کام کا ہونا اور دوسری قتم میں چھوڑ نا ضروری ہے۔ تیسری قتم میں کرنے اور چھوڑ نے کا اختیار ہے۔ دوسری قتم میں چھوڑ نے کے دوسب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ اس کے کرنے میں وہ مصلحت فوت ہو جاتی ہو جو کسی مامور بہ کے کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ فعل ظاہر تشریع کے خلاف ہو، کیونکہ تشریع بقدر ضرورت کر دی گئی ہے، اب اس پر زیادتی تشریع کے خلاف ہوگی، تشریع سے مراد بعض امور میں کچھ قیود اور کیفیات کا متعین کرنا یا بعض خاص بینات یا خاص زمانہ کا ہمیشہ کے لیے مقرر کیا جانا۔

# بدعت كى تقسيم:

ہر بدعت فدمومہ ہے، کیونکہ جن نصوص میں بدعات کی فدمت وارد ہوئی ہے وہ عام ہیں، ان میں کوئی شخصیص نہیں۔ سلف صالحین صحابہ تابعین اور اس کے بعد اسمہ کا اس پر تقریباً اجماع ہے، ان سے خصیص اور تقسیم ٹابت نہیں۔ بعض علماء سے جو شخصیص کا لفظ آیا ہے ان کے تزدیک بھی حقیقت میں اس مفہوم کی تقسیم نہیں جس کوسلف صالحین بدعت کی تفسیر میں بیان

کرتے ہیں۔ اور جس امر کو ان علاء نے بدعت حسنہ کہا ہے وہ امر دراصل محقق مذہب میں بدعت کا شرعی بدعت کا شرعی مصداق ہے۔ فتح الباری میں ہے:

"فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة "**●** 

شریعت کے عرف میں جسے بدعت کہا جاتا ہے وہ مذموم ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے ہر بدعت مذموم نہیں۔

شرعی بدعت کے غیر منقسم ہونے پر دلائل:

ا۔ آنخضرت مَالَيْظُ نے فرمایا:

"کل بدعة صلالة" مربعت مرابى بـ

اور تقسیم کی صورت میں ہر بدعت گرائی نہ ہوگی۔ بعض امور جو بظاہر بدعت شرعیہ کا مصداق ہیں اور ان کے حسن پرسب کا اتفاق ہے ان کو اس حدیث کے خلاف پیش کرنا درست نہیں، کیونکہ جن امور کا حسن دوسرے ادلہ سے ثابت ہو چکا ہے جیسے تراوت کی باجماعت پر رمضان میں ہیں گئی ، قرآن کا جمع کرنا، صرف ونحو، معانی بیان، اصول فقہ، اصول حدیث، کتابت حدیث، درس وتعلیم، نصاب، مخصوص رسالوں کی طباعت، اخبار کی اشاعت، لاوُڈ سپیکر وغیرہ جن کو امت نے بالا جماع جائز یا مستحب خیال کیا ہے۔ ان کی صرف دوصور تیں ہیں، ایک بید کہ وہ امور دراصل بدعت نہیں غلطی سے ان کو بدعت میں شار کیا گیا ہے۔ دوسری صورت بہ ہے کہ بیا امور بدعت میں داخل ہوں گر دوسرے ادلہ سے، جن سے ان کا حسن ثابت ہوتا ہے، ان کو مشنیٰ کیا جائے۔ اور جن کا حسن دوسرے ادلہ سے ثابت نہ ہو ان کو ای کلیہ ''ہم بدعت گراہی ہے' کے جائے۔ اور جن کا حسن دوسرے ادلہ سے ثابت نہ ہو ان کو ای کلیہ ''ہم بدعت گراہی ہے' کے بیا خوال رکھا جائے۔

اب جو شخص کسی نے کام کو بدعت سدیر سے نکالنے کے دریے ہواس کو چاہیے کہ اس کے حسن کی دلیل پیش کرے، اور جو امور ہم نے ذکر کیے ہیں اول تو ان پر بدعت شرعیہ کی وہ

<sup>🛭</sup> فتح الباري (۱۳/۲۵۳)

۵ صحیح مسلم، برقم (۸۹۲)

تعریف صادق نہیں آتی جو ہم نے محققین اہل سنت سے نقل کی ہے۔ دوم ان کے حسن پر مجتدین امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع کے لیے اگر چہ (سند ) داعی کی ضرورت ہوتی ہے اور داعی کتاب اور سنت ہے ہی کوئی شے ہوتی ہے گمر کتاب اور سنت سے، جو اجماع کی سند ہے، بعض وفت اس کی دلالت تسلی بخش نہیں ہوتی۔اس واسطے اجماع ہی کومستقل دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یبی حال صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے ان امور کا ہے جو بلا انکار رائج ہوئے، جیسے اکثر وہ امور جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ان زمانوں کا رواح بلانکیران ہی امور پر ہوگا جن کے حسن پر کتاب وسنت میں دلیل ہوگی لیکن بعض وقت ایک شخص کو ان زمانوں میں · کسی امر کے رائج بلا تکیر ہونے کا تو علم ہوتا ہے گر تفصیلی طور بر اس کی سند کا علم نہیں ہوتا۔ سہولت کے لیے بعض محققین نے ان تین زمانوں کے رواج بلائکیرکو ( جو کتاب وسنت سے کسی مخصوص سند ہونے کی دلیل ہے )متعقل دلیل کی طرح بیان کیا ہے اور اس رواج کو بھی بعض نے امور کے حسن کی دلیل تھہرایا ہے۔ پس جو امور ہم نے ذکر کیے ہیں، جو بظاہر بدعت معلوم ہوتے اور امت کا ان برعمل ہے،غور کرنے کے بعد ان کی دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ بدامور دراصل بدعت نہیں یا بدامور باوجود بدعت ہونے کے اجماع اور تین زمانوں کے رداح بلانکیر کی وجہ ہے متنیٰ قرار دیے جائیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ بدامور بدعت نہیں اور بدعت شرعیه کی تعریف ان بر صادق نہیں آتی۔ پس ان سے اس قاعدہ کلیہ ''ہر بدعت گراہی ہے۔'' میں کوئی خلل پیدانہیں ہوتا۔

بعض اہل بدعت کہتے ہیں: ''اس حدیث میں بدعت سے وہ نیا کام مراد ہے جس کی ممانعت شریعت میں وارد ہو چکی ہے۔'' مگر بیضے نہیں، کیونکہ اس صورت میں حدیث معطل اور بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ایک شے ممنوع ہے تو اس صورت میں اس کے منع میں اس کے بدعت ہونے کوکوئی دخل نہ ہوگا بلکہ اس کا ممنوع ہونا خاص ممانعت کی وجہ سے ہوگا۔ پس کے بدعت ہونا واس کی ممانعت میں اثر انداز نہ ہوگا۔ پس بے جملہ اس صورت میں اس شے کا بدعت ہونا اس کی ممانعت میں اثر انداز نہ ہوگا۔ پس بے جملہ اس طرح کا ہوگا جیسے کوئی کہے: ''ہر عادت گراہی ہے'' اور اس سے مراد وہ عادت لے جس کی ممانعت وارد ہو چکی ہو۔ حافظ ابن تیمیہ رشاشہ فرماتے ہیں:

- ا۔ اس صورت میں اس حدیث پر اعتاد کرنا بالکل فضول ہوگا، کیونکہ جو چیز ممنوع ہے اس کا حکم اس کی دلیل سے معلوم ہو چکا ہے، اور جوممنوع نہیں وہ اس حدیث کے نیچے داخل نہیں۔ پس اس صورت میں اس حدیث کا کچھ فائدہ نہ ہوا، حالانکہ رسول اللہ عَلَیْمُ اس حدیث کو ہمیشہ ہر جمعہ میں پڑھے ﷺ اور جامع کلمہ شار کرتے۔ اور تاویل فدکور میں اس کی حدیث کو ہمیشہ ہر جمعہ میں پڑھے اور جامع کلمہ شار کرتے۔ اور تاویل فدکور میں اس کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہے۔
- ۱۔ اگر لفظ بدعت سے وہ شے مراد کی جائے جس کی ممانعت وارد ہوچکی ہے تو اس قتم کا خطاب ایک طرح کی تلبیس ہوگی، جس میں ایک واجب البیان کا چھپانا اور الیی چیز کا بیان کرنا ہوگا جوعبارت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس وقت بدعت ایک طرح سے ممنوع سے عام ہوگا ورممنوع ایک طرح سے بدعت سے عام۔ ہر بدعت ممنوع نہ ہوگی اور بدعت سے عام ہو گا وہ نیا کام ہوگا جس کی خاص ممانعت وارد ہو چکی ہے۔ پس ایک اسم ربدعت) بول کر دوسرا اسم (جس کی خاص ممانعت ہو چکی ہے) بلاعرف ومحاورہ مراد لینا ایک قتم کی تلبیس ہوگا جو شکلم کے لیے کسی صورت میں درست نہیں۔ جیسے کوئی شخص سیاہ بول کر بلا قرینہ سیاہ مراد لیے۔
- س۔ جب لفظ بدعت اور اس کے معنی کوممانعت میں کوئی دخل نہ ہوا پس اس کے ساتھ تھم کا ذکر کرنا اس طرح ہوا جیسے کسی اور صفت کے ساتھ جس کا تھم میں دخل نہ ہو، اور ایسا کلام متکلم کی فصاحت کے منافی ہوتا ہے۔
- اللہ جب اس سے مراد وہ نگ چزیں ہیں جن کی خاص ممانعت وارد ہو چکی ہوتو لامحالہ بدعت کے وہ افراد، جن سے خاص ممانعت وارد نہیں ہوئی، ان افراد سے زیادہ ہوں گے جن سے خاص ممانعت وارد ہو چکی ہے۔ لینی نئے امور زیادہ ہوں گے اور ممنوع کم۔ پس عام

<sup>1</sup> اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣٠٩)

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم، برقم (۸۹۲)

لفظ بول کر بلا قرینه قلیل صورتیں مراد لینا جائز نہیں۔

اب بیامرروزروش کی طرح واضح ہوگیا کہ جب کسی امر کے متعلق بی ثابت ہو جائے کہ وہ دین میں شرکی اذن کے بغیر حادث ہوا ہے یا بیہ ثابت ہو جائے کہ اس چیز کے لیے آخضرت سُلُولُا کے زمانے میں اس کے کرنے کا سبب، جو اب بیان کیا جاتا ہے، موجود تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہمی اس کے کرنے کا سبب بندوں کی نافر مانی کے سوا پیدا بھی نہیں ہوا، پھر آخضرت سُلُولُا سے اس امر کا جوت آپ کے تول یا فعل سے نہیں پہنچا، تو اس امر کو بدعت اور گراہی کہا جائے گا۔ اس امر کا جوت آپ کے توال یا فعل سے نہیں پہنچا، تو اس امر کو بدعت اور شہراہی کہا جائے گا۔ اس امر کے ناجائز ثابت کرنے کے لیے کسی اور نئی دلیل کی ضرورت نہیں جس میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہو۔

ملا احمد رومی مجالس الا برار میں فرماتے ہیں:

''حضرت حذیفه وَالنَّفَا سے منقول ہے: ''کل عبادہ لم یفعل الصحابة فلا تفعلوها'' جوعبادت صحابہ نے نہیں کی وہ مت کرو۔

جو علماء بدعت کی تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعت کو قواعد شریعت پر پیش کیا جائے، جس قاعدہ کے بیچے بدعت داخل ہواس قاعدہ کا حکم اس بدعت پر لگایا جائے، وہ بدعت کی پہتحریف کرتے ہیں:

"البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم" (قواعد الأحكام عزالدين)

بدعت وہ فعل ہے جو آنخضرت مُلَّاثِيْم كے زمانے ميں نہ ہو۔

شخ عزالدین بن عبدالسلام نے اس تعریف کے بعد بدعت کو احکام خسہ (پانچ احکام)

واجب، حرام، مندوب، مکروہ اور مباح کی طرف تقسیم کیا ہے۔ بدعت واجبہ اور مباحہ عادات کی
میں، کیونکہ انھوں نے بدعت کا ایسا معنی لیا ہے جو عبادات اور عادات دونوں کو شامل ہے،
دین اور دنیا دونوں اس میں داخل ہیں، انھوں نے اس معنی سے بدعت کی تقسیم نہیں کی جس کا

قواعد الأحكام (ص: ٤٧٧)

الاعتصام (١/ ١٣٦٠)٢٥)

ہم نے محققین اہل سنت سے ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی تقسیم اس معنی میں جاری سمجھی ہے، جس کی میں نے تشریح کی ہے، یہ ان کے فہم کا قصور ہے۔

حافظ ابن تیمید برطنی "اقتضاء الصراط المستقیم" میں فرماتے ہیں کہ جس نے تراوی کو بدعت کہا اس نے لغوی معنی مراولیا ہے، نہ کہ شرع ۔ چنانچے فرماتے ہیں:
"وهذه تسمیة لغویة لا تسمیة شرعیة" پیلغوی اطلاق ہے نہ کہ شری ۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

"وأصل الضلال في أهل الدين إنما نشأ من هذين أي اتحاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله، ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأثمة مذاهبهم أن أعمال الحلق تنقسم إلى عبادات يتحذونها دينا، ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم، فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله" الله اديان كي مراه موني كسب اصل مين دو بين: (۱) الي طرف سے شريعت بنانا۔ (۲) الي طرف سے كى چيز كورام همرانا۔ يهى وج ب كه امام احمداور ديگر ائمه بنانا۔ (۲) الي طرف سے كى چيز كورام همرانا۔ يهى وج ب كه امام احمداور ديگر ائمه في اين ابن الله الله الله وقتم پر بين: الله عبادات بن كو دين بناتے بين (۲) عادات بن سے الله وقتم بي مستفيد موت بين عبادات بين اصل بي ب كه وه عبادت مشروع تجى جائے جس كو الله بحث سے الله تعالى فرمنع كيا ہو۔

حافظ ابن تیمیہ رطان کی عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس امر پر سب امر کا اتفاق ہے کہ اس اصل یہ ہے کہ اس کے جواز کے لیے جوت ہو۔ جس عبادت کا شوت

<sup>■</sup> اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣١٣)

اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣٠٦)

نہ ہوگا وہ منع ہوگ، اور عادات میں اصل جواز ہے، جس عادت کی ممانعت ہوگی وہی منع ہوگ۔ اس اصل کونظر انداز کرنے سے گمراہی تھیلتی ہے اور نہ ہب میں گڑ بڑ پیدا ہوتی ہے۔

شخ قرافی نے ابن عبدالسلام کی عبارت فہ کورہ بالا سے صوکر کھائی ہے۔ شخ قرافی نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ابن عبدالسلام بدعت شرعیہ کی تقسیم کے قائل ہیں ۔امام شاطبی نے ان کی عبارت نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ تقسیم باطل اور متناقض ہے۔ اس پر شرع سے کوئی ولیل نہیں، نہ نص سے نہ قواعد سے۔ تعجب ہے کہ قرافی نے بھی یہ کہا ہے کہ اصحاب (علاءِ فہ بب) کا اتفاق ہے کہ بدعات سب منکر ہیں، پھر ابن عبدالسلام نے بدعت کا ایسامعنی لیا ہے جس میں مصالح مرسلہ بھی داخل ہیں، اس لیے تقسیم کی ہے، مگر قرافی نے باوجود اس کے کہ اصحاب سے جمیع بدعات کے انکار پر اتفاق نس کیا ہے پھر تقسیم کا قائل ہوگیا ہے، یہ اس کی وہل غلطی ہے، وہ شخ عزالدین اور اصحاب کے دونوں اقوال میں تطبیق نہیں دے سکا۔ ●

۲۔ تیجا، ساتواں اور چالیسویں کے بدعت ہونے پر دوسری دلیل:

جس وقت کوئی کام اپنے مرتبہ سے بڑھنے لگے تو اس وقت وہ کام مکروہ ہوجاتا ہے آگر چہ اصل میں جائز ہو، اور مذکورہ بالا کام اباحت سے بڑھ کرمتحب بلکہ واجب تک پہنچ چکے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دلافیؤ سے مروی ہے:

"لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف كثيراً عن يساره " (متفق عليه)

کوئی شخص اپنی نماز سے شیطان کا حصد نہ بنائے، اس طرح کد داہنی طرف سے پھرنا ضروری خیال کرے۔ میں نے رسول الله سالی کا کو بہت دفعہ باکیں طرف سے پھرتے دیکھا ہے۔

عبدالله بن مسعود وللفي كا كلام صاف بتار باب كددوامور سے، جو دونوں جائز ميں، ايك

ويكصين: الاعتصام للشاطبي (١/ ١٣٨)

 <sup>◘</sup> صحيح الخاري: كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (٢٥٨) صحيح
 مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (٢٠٧)

کوضروری خیال کرنا شیطانی حصہ ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ تیجا، ساتواں، چالیہواں کرنے والے ان رسوم کو چونکہ ضروری خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہرمیت کے بعد ان کونہیں چھوڑتے بلکہ چھوڑنے کو برا سیجھتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر چہ کوئی مانع بھی ہوتو قضانہیں ہونے دیتے اور طعام کو باقی صدقات پر بلا وجہ ایک ضروری امرکی طرح ترجیح دیتے ہیں، ای طرح طعام کے ساتھ قرآن خوانی بھی ضروری خیال کرتے ہیں، یہ امور بعجہ عدم ثبوت کے بدعت سے اور بوجہ ضروری خیال کرنے ہیں، یہ امور بدعت نہ ضروری خیال کرنے امور بدعت نہ خوت کے بین، ممنوع ہیں، اگر یہ امور بدعت نہ موردی خیال کرنے اعوائر کھیر ہے۔

مرقاة شرح مشكوة ميس ہے:

"قال الطيبي: فيه من أصر على أمر مندوب، وجعل عزما لم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر؟ " علامه طبي فرمات بين كه اس حديث سے معلوم ہوتا ہے كہ جوشف كسى مستحب پر اصرار كرے اور اس كو شيطان اس كو پكھ نہ پكھ كرے اور اس كو شيطان اس كو پكھ نہ پكھ گمراہ كر چكا، پھر جوشخص كسى بدعت يا برے كام پر اصرار كرے تو اس كا كيا حال ہوگا؟

# اہل بدعت کی طرف سے اس حدیث کا جواب:

انوارساطعه میں اس حدیث کا بیہ جواب دیا گیا ہے:

جوعبدالله بن مسعود نے منع کیا ہے اس میں دو باتیں خلاف شرع تھیں۔ ایک تو بیہ کہ وہ دہنی طرف سے پھرنا سنت ہے، پھر اگر کوئی واجب اعتقاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بدل دے گا تھم شرع کو۔ دیکھوتمھارے عالم مسلم الثبوت مولوی قطب الدین خال صاحب اس حدیث کی تحقیق میں لکھتے ہیں: سنت میں اعتقاد واجب ہونے کا کرے۔ انتھی کلامه

" ووسرے مید کہ جب ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے بہت دفعہ رسول اللہ کو بائیں

<sup>1</sup> المرقاة (٢/٢٥٣)

مظاہر حق (۱/ ۹۳۰) ندکورہ حدیث کی شرح کے تحت بیدالفاظ مجھے نہیں ملے۔ والله اعلم۔ البتہ بیدالفاظ
 موجود ہیں: ''سنت کو واجب کا درجہ دینا ٹھیک نہیں۔''

طرف پھرتے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بائیں طرف سے پھر جانا بھی سنت ہے۔ حالانکہ جو شخص وائیں طرف واجب اعتقاد کرے گا اس کے نزدیک بائیں طرف پھرنا موافق قانون شرع کے مکروہ تحریبہ طہرے گا، کیونکہ واجب کا ترک عمداً مکروہ تحریبہ ہوتا ہے۔ پس اس کے اعتقاد کے موافق رسول اللہ کا فعل یعنی بائیں طرف پھرنا، جو کہ سنت تھا، وہ مکروہ تحریک طہرتا تھا۔ ان دو قباحتوں پرصحابی موصوف نے منع فرمادیا کہ تم ایسے اعتقاد کرنے سے شیطان کا حصہ یعنی گراہی اپنے دین میں مت پیدا کرو، ایسی شخص نے بیدا کرو، واجب اعتقاد کرنے سے شیطان کا حصہ ہوتا ہے تو بدعت اور خلاف شرع کو واجب مؤکد جانے اور اس پر دائی عمل کرنے سے کیونکر شیطان کا دخل نہ ہوگا؟ پس طبی مؤکد جانے اور خلاف شرع کو واجب منے بدعت اور خلاف شرع کو واجب نے بدعت اور خلاف شرع کو واجب خان کرعمل دائی کرنے پر انکار کیا ہے۔ یہ نہیں کھا کہ مولود شریف اور فاتحہ بدعت اور خلاف شرع ہے۔'' انتھی نہیں کھا کہ مولود شریف اور فاتحہ بدعت اور خلاف شرع ہے۔'' انتھی

#### اس کا جواب سنیے!

ا۔ مجیب نے جواب اس پیرا یہ میں دیا ہے کہ طبی کا کلام اس سے زیادہ متحکم اور مضبوط ہوگیا ہے، کیونکہ مجیب نے اس کی گراہی کی ایک وجہ سنت کا مکروہ تخریجی ہونا بیان کیا ہے اور دوسری وجہ سنت کے وجوب کا اعتقاد۔ اور بیہ ظاہر ہے کہ فاتحہ مرسومہ کرنے والے عوام اس کو ضروری وخیال کرتے ہیں۔ پس ایک وجہ قباحت اور گمراہی کی مجیب کے خیال پر پائی گئی۔ دوم: اگر صدقہ و خیرات کرنا میت کی طرف سے سنت ہے تو وہ بلا قید ہر تاریخ میں کرنا سنت ہوگا۔ پس اصرار اور التزام کی صورت میں جوعوام کے نزد یک ضروری اور تن ہے، دوسرے دنوں میں اس فاتحہ کا کرنا مکروہ تحریم کے ہید دوسری قباحت اس کے منع کی ہے۔ اس کے بعد مجیب نے جو بیہ کہا ہے کہ 'نینہیں کہا کہ مولود شریف اور فاتحہ مرسومہ بدعت اس کے بعد مجیب نے جو بیہ کہا ہے کہ 'نینہیں کہا کہ مولود شریف اور فاتحہ مرسومہ بدعت ضروری خیال کرتے ہیں تو ان قیود کے علاوہ فاتحہ یا میت کی طرف سے صدقہ مکروہ تحریمی ضروری خیال کرتے ہیں تو ان قیود کے علاوہ فاتحہ یا میت کی طرف سے صدقہ مکروہ تحریمی طروری خیال کرتے ہیں تو ان قیود کے علاوہ فاتحہ یا میت کی طرف سے صدقہ مکروہ تحریمی عظم ہے گا، اس میں شریعت کی مخالفت اور تبدیلی لازم آئے گی ۔

#### سا۔ فاتح مرسومہ کے بدعت ہونے پر تیسری دلیل:

اس طرح کرنے ہے، جیسے آج کل مروج ہے کہ کھانا رکھ کر قر آن خوانی کرتے ہیں، ہندؤوں کے ساتھ تھبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ میت کے بعد کھانا پکا کر اس پر وید پڑھتے ہیں، اور کفار کے ساتھ تھبہ ممنوع ہے۔

صیح بخاری میں ہے:

" أبغض الناس إلى الله تعالىٰ ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية..."

"رسول الله طَالِيَّةُ فِي فِرمايا: الله تعالى كے ہاں تين آدمی بدترين ميں: حرم ميں سحروی كرنے والا..."

#### تشبہ کے مسلہ کی کچھ وضاحت:

اس زمانے میں غیر قوموں کی کچھ عادات (لباس۔ کھانا۔ پینا وغیرہ) کا اہل اسلام میں روائے ہو چکا ہے، محض اس بنا پر ان امور کو اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ امور ایک مہذب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے فوائد یا نقصانات سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ اس طور پر بلاضرورت کسی قوم کی عادت اخذ کرنے سے اندھی تقلید کی عادت پڑ جاتی ہے، اس واسطے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اگر چہان کی بعض عادات پر عمل کرنے سے کوئی حرج نہیں، مگر جس وقت ان کی عادات ہمارے لیے مفید نہ ہوں اور نہ ہماری مالی اور تدنی حالت کے لیے موروں ہوں تو ایسی حالت میں ان کی عادات کا اختیار کرنا ہمارے لیے سخت مصر ہے، خصوصاً موزوں ہوں تو ایسی حالت میں ان کی عادات کا اختیار کرنا ہمارے لیے سخت مصر ہے، خصوصاً مون عادات جو نہ ہی شعار (علامات) ہوں یا کفار کے ساتھ مخصوص ہوں۔ سلف ان امور کا لحاظ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر ٹالٹھ نے اہل ذمہ سے یہ شرطیں کی تھیں کہ اہل اسلام کا لباس، ان کی کنچیں اور ان کی می زینیں استعال نہ کریں۔ یہ سلف کی نظر میں عبادت الہی اور لباس، ان کی کنچیں اور ان کی می زینیں استعال نہ کریں۔ یہ سلف کی نظر میں عبادت الہی اور طلق برشفقت کو اولین درجہ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نظر میں دنیا نیچ تھی، قوت ایمانی میں طلق برشفقت کو اولین درجہ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نظر میں دنیا نیچ تھی، قوت ایمانی میں طلق برشفقت کو اولین درجہ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نظر میں دنیا نیچ تھی، قوت ایمانی میں

<sup>●</sup> صحیح البخاري: كتاب الدیات، باب من طلب دم امرئ بغیر حق (٦٦٨٢)

<sup>2</sup> اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ١٥١)

انتہائی درجہ پر تھے، بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں ان کے آگے جھک گئیں، بعد میں نا اہل پیدا ہوئے، افھوں نے بجائے عبادت اور قوت ایمانی کے لہو ولعب، زینت اور تفاخر کو اپنا شعار بنایا، عزت جاتی رہی اور ذلت نے آگھرا، بیسب با تیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ غیر قوموں کی اندھی تقلید کرنے لگے۔ میرا مقصد بیہ ہے کہ غیر قوموں سے کوئی چیز تقلیداً اخذ نہیں کرنی چاہیے، منافع، مضار، رائح اور مرجوح کا خیال رکھتے ہوئے باتحقیق مفید امر پر کار بند ہونا چاہیے۔ اندھی تقلید کی مثال:

اللہ تعالی کسی شخص کو مال دے اور اس میں کچھ عیوب ہوں اور کچھ ایسے اوصاف جن سے مال حاصل ہوسکتا ہے، مثلاً لنگڑا یا کا تا یا گنجا ہو، ویسے تجارت کے حالات سے خوب واقف ماہر اور تجربہ کار ہو۔ ایک جاہل آ دمی جوعلت ومعلول کونہیں جانتا، نہ اسباب اور اس کے نتائج کے ربط سے آگاہ ہے، مال کا سبب اس کے کسی عیب کو قرار دے کر اپنے جہم میں بھی ، عیب پیدا کرنے کی کوشش کرے، فقیر پہلے ہی تھا، اب اس کے ساتھ لنگڑا یا کا تا یا گنجا بھی ہو جائے۔ اگریز اور پورپ کی دیگر اقوام میں کچھ عیوب ہیں جن کی بنا پر وہ صدافت سے دور ہیں اور کچھ اوصاف بھی ہیں جن کی بنا پر وہ ایشیا والوں سے بعض دنیوی امور میں آگے ہیں، علم کی کثر ت، اتفاق اور اپنی قوم سے غداری نہ کرنا وغیرہ ان میں بہترین اوصاف ہیں، ان کی کامیابی اٹھی اوصاف سے وابست ہے۔ اور چند عیوب بھی ہیں جیسے آزادی، بہن، ان کی کامیابی اٹھی اوصاف سے وابست ہے۔ اور چند عیوب بھی ہیں جیسے آزادی، دہریت، الحاد، اتباع شہوات۔ ایشیائی لوگ آگر عیوب میں پورپ کی تقلید کرنے لگیں تو ظاہر ہو ہا کیں گے۔ ﴿خَسِرَ اللّٰ نُیّا وَ اللّٰ خِرَةَ ﴾ والحج: ۲۱/۲۲ ونیا اور آخرت کی دونوں کی محروی!

اَگُر شخین ہے کام لے کران کے اوصاف لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کامیا بی کی امرید ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ نے زق اور عادات میں غیر قوموں کی موافقت سے منع فرمایا ہے۔ ایک صدیث میں ہے:
"إن اليهود و النصاری لا يصبغون فحالفوهم" (متفق عليه)

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب الخضاب (٩٩٥) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة،
 باب في مخالفة اليهود في الصبغ (٢١٠٣)

يبود ونصاري بال نهيس رئكته تم ان كي مخالفت كرو\_

حالانکہ بڑھاپاطبعی امر ہے، انسان اس میں اختیاراً مشابہت نہیں کرتا، پھر بھی مخالفت کا حکم دیا ہے، پس معلوم ہوا کہ تشبہ کے لیے قصد شرطنہیں۔ایک حدیث میں ہے:

"قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا، واتزروا، وخالفوا أهل الكتاب "

(رواه أحمد وابن ماجه والطيراني)

ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! اہل کتاب پاجامے پہنتے ہیں، ازار نہیں باندھتے۔ رسول الله سَکَالِیَّا نِے فرمایا: پاجامے اور ازار دونوں پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ اہل اسلام تقلید کے عادی نہ ہو جا کیں، استقلال کے خوگر بنیں، عادات میں استقلال قوموں کے امتیازی امور میں شار ہوتا ہے، اس کا فائدہ میہ ہے کہ قوم بنیں، عادات میں استقلال قوم سے قوی ہو جاتا ہے، اس کو قومی ثقافت کہتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت عمر فوجیوں کے قواد (جرنیلوں) اور عمال (افسروں) کو عربوں کی عادات پر محافظت کی تاکید

کیا کرتے تھے۔ایک مدیث میں ہے:

"ليس منا من تشبه بغيرنا"

''جوغیرمسلم ( قوم ) کے ساتھ مشابہت کرے وہ ہم سے نہیں۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"من تشبه بقوم فهو منهم " ق ' جو کی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ ہم سے نہیں۔" حافظ ابن تیمیہ بڑلشن فرماتے ہیں:

''تخبہ کے حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اس کے ساتھ کافر ہو جانے میں کلام ہو سکتا ہے، عبداللہ بن عمر والنا کہتے ہیں: "من بنی ببلاد الأعاجم وصنع نیروز هم ممل ہے، عبداللہ بن عمر والنامة " کم جمیوں ومھر جانهم، تشبه بهم حتی یموت، حشر معهم یوم القیامة " "جو عجمیول

- صحيح. مسند أحمد (٥/ ٢٦٤) برقم (٢٢٢٨٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٩٢٤)
- ◄ حسن. سنن الترمذي: أبواب الاستئذان، باب ما جاء في كراهية إشارة اليدفي السلام (٢٦٩٥)
  - حسن. سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة (٤٠٣١)
    - **② صحیح**. السنن الکبری (٢٣٤/٩) شعب الإيمان (٧/ ٤٣)

کے شہر میں گھر بنائے، نیروزومہر جان ( مجوں کے میلے ) منائے، ان کے ساتھ آخری دم تک مشابہت کرے، قیامت کے دن ان ہی کے ساتھ اٹھے گا۔ معین لمفتی میں ہے:

"من تشبه بالكفار عمداً، أو تزيا بزي النصارى، أو تزنر بزنارهم، أو تقلنس بقلنسوة المحوس يكفر، وقيد أبو السعود والحموي بأنه محمول على ما إذا أراد الاستخفاف بالإسلام، أما إذا لم يقصد ذلك فهو آثم"

"جوكفار كي ساته عمداً مشابهت كري اور نصارى كى نشانى لگائ يا جنيو پننه يا مجوس كي تُو پي پننه، وه كافر بوجا تا ہے۔ ابوالسعود اور حموى كتے بي كماس وقت كافر بوتا ہے۔ جب اسلام كى تو بين كا اراده كرے، اگر ايبا اراده نه كرے تو گنهگار بوتا ہے۔ (ليعنى كافر نبيس بوتا۔)

اسی طرح مالکیہ اور صبلیہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بیدرسوم تیجا ساتواں، اور جالیسواں ہندوؤں کی رسوم ہیں۔

خواجه حسن نظامی لکھتے ہیں:

"میں کہنا ہوں کہ فاتحہ درود کرنے والوں کو مرنے والوں کے ایصال تواب سے کوئی التعلق نہیں ہوتا، وہ محض اپنی ناموری کے لیے سوئم اور چہلم کی شمیں ادا کرتے ہیں، سوئم اور چہلم، دسویں بیسویں کا رواج رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ شمیں مسلمانوں نے ہندوؤں سے کیھی ہیں۔" (رسالہ درویش۔اجرا کردہ کم جون ۱۹۳۸ء) اب ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟!

# اہل بدعت کا اعتراض:

ا۔ تھبہ بری بات میں مکروہ ہوتاہے۔

۲۔ اہل اسلام نے غیر قوموں سے آلات حرب (جنگی ہتھیار) لیے۔

س\_ ہم قرآن بڑھتے ہیں اور وہ وید۔

📭 په کراب مجھے نہیں ملی ۔ واللہ اعلم

#### جواب:

ا۔ تھبہ خود بری بات ہے اگر چہ اس سے مما نعت مخصوصہ نہ کی گئی ہو، بشرطیکہ اس کی خوبی کہیں شریعت میں ثابت نہ ہو، کیونکہ تھبہ سے ان امور میں مشابہت مراد ہے جو فرض وسنت نہ ہوں، نہ ضروری امور ہوں جن سے چارہ نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسمخضرت مُلَّیِّم نے جب ایک وفعہ کی عذر کی بنا پر بیٹھ کر جماعت کرائی، صحابہ نے آپ کی اقتدا کھڑے ہو کر شروع کی تو آمخضرت مُلَّیِّم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ کی اقتدا کھڑے ہو کر شروع کی تو آمخضرت مُلَّیِّم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ کئے۔سلام کے بعد آپ نے فرمایا:

"إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم "(مسلم)" تم قريب شے كدفارس وروم كاسافعل كرو \_

اس حدیث میں بیٹھنے کے وقت صحابہ نے قیام کیا، اس کو فارس وروم کا فعل قرار دیا ہے۔ اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ بھی نماز میں امام کو بٹھا کر کھڑے رہتے تھے بلکہ وہ اپنے بادشاہوں کے پاس کھڑے رہتے تھے، حالانکہ بادشاہ بیٹھے رہتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ تھبہ میں بیضروری نہیں کہ ہرطرح سے فعل برابر ہو بلکہ بعض وجوہ میں اتفاق کرنے سے بھی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۔ کفار سے دفاع فرض ہے اور آلات اس کے اسباب ہیں، جس ہتھیار سے دفاع ہو سکے اس کا استعال فرض ہوگا، اور فرائض ہیں تھبہ معتبر نہیں ہوتا، اس طرح دیگر مشروع امر ہیں تھبہ معتبر نہیں۔ یہی حال امور طبعیہ کا ہے، بشر طبکہ ان کی تبدیلی میں اختیار نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦/٢]

''الله تعالی ہرایک جان کو طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔''

۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تھبہ ٹابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر چیز میں مشابہت ٹابت کی جائے۔

> اب تک فاتحہ مرسومہ کے ممنوع ہونے پر تین قتم کے دلائل بیان ہو بچکے ہیں: بدعت، اصرار اور تصبہ۔

صحيح مسلم: كتاب الصلاة ، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم الحديث (٤١٣)

## اختلاف کے وقت صرف اللہ اور اس کا رسول ہی حاکم ہو سکتے ہیں:

قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّهِ ﴿ وَالسّورَى: ١٠/٤٢] " (السّورَى: ١٠/٤٢] " (مرافتلافي امركا فيصله الله كسيرد ب- "

پس جو خص فاتحہ مرسومہ کے جواز کا قائل ہے اس کو جا ہیے کہ اس کو شارع سے ثابت کرے۔ دوسری جگہ فرمایا:

﴿ فَإِنَّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأُويْلًا ﴾ [النساه: ٩/٤] " " أَرَكسي شَيْ مِن زاع بوتو اس كا فيمله الله اور اس كرسول سے كرانا چاہيے - يه مفد اور نتيج كے لحاظ سے انجا ہے - "

پی معلوم ہوا کہ محض رائے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ فرمایا:
﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُو ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْسَاءَ ١٠/٦]
فِی آنُفُسِهِ هُ حَرَجًا مِّمَا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا ﴾ [الساء: ١٠٥٦]
"تیرے رب کی شم ہے یہ لوگ مؤی نہیں ہو سے جب تک تجھے ہر جھڑے میں حاکم نہ بنالیں، پھر تیرے فیصلہ سے دل میں تنگی محسوں نہ کریں اور پورے طور پر شلیم نہ کرلیں۔"
پی جو شخص سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار کرتا ہے پنیمبر کا حکم نہیں مانتا، آپ کے فیصلہ سے دل میں تنگی محسوں کرتا ہے اور آپ کا فیصلہ اچھی طرح تشلیم نہیں کرتا، قرآن مجید نے اس کا نام بے ایمانی رکھا ہے۔

اليي مجالس مين شموليت جن مين ان بدعات كا ارتكاب موز

الی عبالس میں چونکہ بدعات ہوتی ہیں اس لیے ان میں شامل ہونا حرام ہے: ﴿فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الدِّكُرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [الأنعام: ٦٨/٦] ''یادآنے کے بعد (یانصیحت کرنے کے بعد) ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹو۔''

#### دوسری حَکَّه فرمایا:

﴿إِذَا سَمِعْتُمْ الْيَتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِةَ إِنَّكُمْ إِذَا مِّتُلُهُمْ ﴾ [الساء: ١٤٠/٤] "جب الله كي آيات كي بارے ميں كفر اور استهزاكي باتيں سنوتو ان كے ساتھ مت بيضو، يهال تك كه وه كوئى اور بات شروع كر ديں۔ اگرتم اليي مجلس ميں گئے تو چرتم مجمى وليے بى ہو گئے۔"

"عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة "• ( ابن كثير )

''ضحاک فرمائے ہیں کہ دین میں ہر نیا کام اور بدعت، جو قیامت تک نکلے، اس آیت میں داخل ہے۔''

یں جو شخص کسی بدعت میں شامل ہوگا گناہ گار ہوگا۔

#### نیک عمل میں بیشرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو:

ا - ﴿ وَ مَن ارَادَ الْأَخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشُكُورًا ﴾ [بني إسرائيل: ١٩/١٧]

جوائے عمل میں آخرت کا ارادہ کرے ( دنیا کے لیے عمل نہ کرے ) بلکہ آخرت کے لیے اس کی ( مقرر کردہ ) کوشش کوعمل میں لائے اورایمان دار ہوتو ایسے لوگوں کی کوشش کی ( اللہ کے ہاں ) قدر ہوگی' ( یعنی ان کی کوشش مقبول ہوگ۔)

اس آیت میں لفظ ﴿سعیها ﴾ کے معنی معین کردہ عمل کے بیں، کیونکہ مصدر کی اضافت تعین کے جین اور جو چیز ثابت نہ ہو وہی تعین کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہی عمل مقبول ہوگا جوسنت سے ہو، اور جو چیز ثابت نہ ہو وہی بدعت ہے۔

﴿ وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ الَّا آيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلُ اَتَّخَذُتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَة آمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [القرة: ٢/ ٨٠]

<sup>•</sup> یة ول تغییر این کثیر مین نبیس بلکه تغییر قرطبی (۸۱۸/۵) اور تغییر بغوی (۱۰۳/۲) میں ہے۔

وہ بولے کہ ہمیں صرف چند روز آگ مُس کرے گی کہو، تم نے اللہ تعالی کے ہاں کوئی عہد لیا ہے بھر تو وہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہوجس سے تم واقف نہیں ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن امور کے متعلق شریعت کی ضرورت ہے، جیسے دین ماکل جیں، ان میں اپنی رائے سے باتیں کرنا اللہ پر بہتان اور افتر ا ہے۔ پس ضروری ہے کہ دین ماکل کا ثبوت کتاب وسنت سے دیا جائے، ورنہ اللہ پر افتر ا ہوگا، اور اللہ پر افتر ا بہت بڑا جرم ہے: ﴿وَ مَنْ أَظُلَمُ مِمَنَ افْتَرٰی عَلَی اللهِ کَذِبًا ﴾ [العنکبوت: ٢٨/٢٩] داس محض سے بوا ظالم کون ہے جواللہ پر جھوٹ جوڑے۔''

اورسورهٔ حدید مین فرمایا:

﴿رَهُبَانِيَّةَ "ابُتَكَعُوْهَا مَاكَتَبُنْهَا عَلَيْهِمُ اللهِ ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧/٥٧]

''عیسائیوں نے رہبانیت (فقیری) کی بدعت نکالی۔ ہم نے ان پر فرض نہیں گ' ان کی غرض اس بدعت نکالنے ہے، اللہ کی رضا مندی تھی، پھر اس (بدعت) کی رعایت بھی نہ کی۔''

ابو داود میں ہے کہ آنخضرت مَالَّيْمُ نے فرمايا:

''اپنی جان پر سختی نہ کر، پھر اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ ایک قوم نے (تم سے پہلے) اپنی جان پر سختی کی ( لیعنی بدعت فقیری نکالی ) پھر اللہ تعالی نے بھی ان پر سختی کی۔ ان بی کے بقایا لوگ ہیں جو باہر گرجوں اور کٹیوں میں نظر آتے ہیں۔'

صن. سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في الحسد (٤٩٠٤)، مسند أبي يعلى (٦/ ٣٦٦) علامه البانى بطلق دارد كتاب الأدب، باب في الحسد (٤٩٠٤)، مسند أبي يعلى (٣٦٦/٣) علامه البانى بطلق نے اس حدیث كوضعیف كہا ہے اور فرمایا ہے كه اس سند كے حسن ہونے كا احتال ہے كيونكه سعيد بن عبدالرحمٰن بن افي العميا كے علاوہ تمام رواۃ ثقه بين، اس كو حافظ رطلق نے متجول كہا ہے۔ (تقریب التهدیب: ٣٨٣) اور مقبول راوى كى روایت متابعت میں مقبول كی جاتی ہے (جبكه اس كى كوئى متابعت نہيں) ورنه ایبا راوى لین الحدیث ہوتا ہے۔ (الضعیفة: ٧/ ٤٧٨) مگر چوئنه اس راوى كو ابن حبان نے ثقه كہا ہے۔ (كتاب النقات: ٦/ ٣٥٤) اور حافظ ذہبى فرماتے ہیں: "وثق" كه اس كى حبان نے ثقه كہا ہے۔ (كتاب النقات: ٦/ ٣٥٤) اور حافظ ذہبى فرماتے ہیں: "وثق" كه اس كى حبان نے ثقه كہا ہے۔ (كتاب النقات: ٦/ ٣٥٤)

اس مدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر بختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وقت کے التزام میں بلا شبہ ایک قتم کا عسر ہے، یعنی تحق ہے، اور وقت کی فراخی میں آسانی ہے، اس لیے میہ جائز نہیں۔ ایبا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم پر سختی کرے۔ ایک مدیث میں ہے:

"من أحدث فيها حدثًا أو آوي محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " (متفق عليه)

جو شخص یہاں کوئی بدعت نکالے اور بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کا کوئی فرض وفل مقبول نہیں ۔

اب ظاہر ہے کہ میت کی طرف سے جوا عمال کیے ، باتے ہیں فرض سمجھ کر کیے جاتے ہیں یا نظل، اور بدعتی کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نظل، پس سوئم و چہلم کی کارروائی سب لغو اور بیہودہ تھہری، پس مومن کو جاہیے کہ لغو سے اجتناب کرے۔

# برعتی کے ساتھ تعلق کا کیا تھم ہے؟

صاحب اعتصام امام شاطبی نے جوائمہ دین کے فتاوی نقل کیے ہیں۔ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۲۔ قطع تعلق کرنا۔

٣۔ جلاوطن کرنا۔

س جيل خانه مين ڈالنا۔

۵۔ ان کی ہدعت ہے لوگوں کو متنبہ کرنا۔

۲۔ اگر مقابلہ کریں توان سے جنگ کرنا۔

ے۔ اگر بدعت علانیہ کریں تو ان کو تو بہ کی طرف بلایا جائے، اگر تو بہ نہ کریں تو بعض بدعات کی سزافل ہے۔

﴿ توثیق بیان کی گئی ہے۔ (الکاشف: ١/ ٣٦٦) اس لیے اس راوی کی روایت بھی کم از کم حسن ورجہ کی ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شخ حسین سلیم وارانی نے اس روایت کوحسن کہا ہے۔ (مسند أبي یعلی: ٦/ ٣٦٦) صحیح البحاري: کتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة: (۱۸۷۰) صحیح مسلم: کتاب

الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي مُطلِق فيها بالبركة...، (١٣٦.٦)

۸۔ اگر زندیق ہوں یعنی در پردہ کا فرہوں تو ان کی سز اصرف قتل ہے، تو بہ لینے کی ضرورت نہیں۔
 ۹۔ اگر ایسی بدعت کا ارتکاب کریں جس سے انسان کا فرہو جاتا ہوتو ان پر کفر کا فتوی لگائیں۔
 ۱۰۔ بدعتی اہل اسلام کے وارث ہیں نہ اہل اسلام ان کے وارث ہیں۔ نہ ان کو غسل دیا جائے اور نہ ان کو اہل اسلام کی قبروں میں فن کیا جائے۔ بیاس وقت ہے جب بدعت کا اعلان کریں۔
 ۱۱۔ ان کی گوائی نہ لی جائے۔

۱۲۔ اگر بیار ہوں تو ان کی بیار پرسی نہ کی جائے۔

سا۔ جب مرجائیں تو ان کے جنازہ پر اہل اسلام حاضر نہ ہوں۔

ہا۔ ان کے ساتھ نکاح کا تعلق نہیں ہونا جاہیے۔

۵۔ ان پر تعزیر لگانی چاہیے۔

میرا خیال ہے کہ یہ بعض فتاوی ایسی بدعات کے متعلق ہیں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور بعض کا تعلق ایسی بدعت سے جس سے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ ان فتاوی کو بالعموم اخذ نہیں کرنا چاہیے، تعزیری فقرول کا تعلق حکام سے ہے۔

#### جولوگ بدعات کی تر دید کرتے ہیں ان کو تنبیہ:

برعات کی دو تشمیں ہیں۔ ایک وہ بدعات جن کا اصل بھی شرع میں ثابت نہیں، ان کو بدعات اصلیہ کہتے ہیں۔ اور بعض بدعات الیی ہیں جن کا اصل تو ثابت ہے مگر اس کے بعض تعینات ثابت نہیں، ان کو بدعات وصفیہ کہتے ہیں۔ پھر ان کی دو تشمیں ہیں۔ ایک هیقیہ اور دوم علمیہ۔ پہلی قتم کا تعلق اعتقاد ہے ہے، اگر کسی بدعت کے متعلق اس کے سنت یا واجب کا اعتقاد رکھے تو وہ حقیقی بدعت ہے۔ اگر اس کو بدعت ہی سمجھ مگر اس پر التزام سنت کی طرح کرے تو سے حکمی بدعت ہوگی۔ بدعات اگر چہ سب کی سب قابل فدمت ہیں مگر حقیقی بدعت کے مرتکب کو ہی بدعت ہوگی۔ بدعات اگر چہ سب کی سب قابل فدمت ہیں مگر حقیقی بدعت کے مرتکب کو ہی بدعت ہوگی۔ بدعات اگر چہ سب کی سب قابل فدمت ہیں مگر حقیقی بدعت کے مرتکب کو ہی بدعت کے مرتکب کو ہی بدعت ہوگی۔ بدعات اگر چہ سب کی سب قابل فدمت ہیں مگر وصفیہ میں خیر وشر کا اجتماع ہوتا ہے، مشروع پر مشمتل ہونے سے خیر، اور بدعت پر مشمتل ہونے سے شر ویتی ہے۔ دین سے بالکل اعراض کرنے سے (جیسے منافقین اور فاسقین کا حال ہے) ہیا ممال ہوتی ہوتی ہے۔ دین سے بالکل اعراض کرنے سے (جیسے منافقین اور فاسقین کا حال ہے) ہیا ممال

<sup>€</sup> الاعتصام (١/١٢٦)

بهتر موتے ہیں۔ ایسے مقام میں دو باتوں کا خیال رکھنا حاہیے:

ا۔ خود بذانہ ظاہر اور باطن میں سنت کی پابندی کرے اور اپنے معتقدین کو اس کا تھم دے، معروف کومعروف ،منکر کومنکر خیال کرے۔

الم الوگوں کو جہاں تک ہو سے سنت کی طرف بلائے، اگر کوئی الیا شخص ہو کہ اس کی نظر میں ایک برعت ہے برعت ہی نیکی اور اسلام کی خوبی ہو، اس کے متعلق بیہ خطرہ ہو کہ اگر اس کو اس برعت سے بھیرا جائے تو شاید اس کی حالت اس سے ابتر ہو جائے تو ایسے آدمی کو ایک بدعت سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وجہ سے اس منکر سے زیادہ برے کام یا ترک واجب یا ایسے مندوب کے ترک میں گرفتار ہو جائے گا جو اس بدعت سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ جب کوئی مندوب کے ترک میں گرفتار ہو جائے گا جو اس بدعت سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ جب کوئی بدعت کی مامل وہ کی سنت بتائی بدعت کی فاعل کو اس کے بدلہ میں کوئی سنت بتائی چھوڑ ہے ہے۔ کہ وہ کسی شے کو کسی شے کے عوض چھوڑ تا ہے۔ اگر خیر چھوڑ ہے تو اس کی مثل یا اس سے بہتر بات کی تلقین کرنی چا ہے۔ جس طرح بدعت کا مرتکب قابل طعن وشنیج ہے اس طرح سنت کا تارک بھی ملامت کا مشخق ہے۔ بعض سنتیں بعض قیود کے ساتھ۔

کفار کی رسوم پر عمل کرنے سے انسان اسلام میں بورا وافل نہیں ہوتا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِيْنٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨/٢]

''اے ایمان والو! اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔''

جامع البيان ميں اس آيت كے شان نزول ميں أيك قول منقول ہے:

"وعن بعضهم أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب، فإنهم مع أن أسلموا، عظموا السبت، وحرموا الإبل، وأحبوا قراءة التوراة، فأمروا بتركها" والبعض سلف سے مروى ہے كہ يه آيت ان لوگوں كے بارے بين اترى ہے جوابل

<sup>🛭</sup> جامع البيان (١/ ٥٠)

کتاب سے ایمان لائے، وہ لوگ، باوجود یکه مسلمان ہوگئے، پھر بھی ہفتہ کی تعظیم کرتے، اونٹ کوحرام جانتے اور تورات کی تلاوت پیند کرتے، اس آیت میں ان باتوں کے چھوڑنے کا حکم ہے۔''

اس آیت میں اس امر کا ذکر ہے کہ اگرتم یہودیوں کی رسمیں نہ چھوڑو گے تو اسلام میں تم پورے داخل نہیں ہو سکتے ، حالانکہ یہ رسمیس تورات میں موجود ہیں۔ پس جوشخص ہندؤوں کی رسمیں سوئم ، چالیسواں وغیرہ کرتا رہے، وہ کیسے اسلام میں پورا پورا داخل ہوسکتا ہے؟!

تعیین ایام پربعض اہل بدعت حدیث ذیل سے استدلال کرتے ہیں:

''ایک حدیث میں ہے کہ عبد القیس قبیلہ کا ایک وفد آنخضرت مُنَّ النِّمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس شہر حرام (حرمت والے مہینہ) میں ہی آسکتے ہیں۔' ہوا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس شہر حرام کی اپنی طرف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام کی تعیین جائز ہے کیونکہ انھوں نے شہر حرام کی اپنی طرف سے تعیین کی۔

ا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں تعیین نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ ہمارا مکان دور ہے، ہم

آپ کے پاس بہت دفعہ حاضر نہیں ہو سکتے، ہمارے اور آپ کے درمیان معنر قبیلہ کے کافر
حائل ہیں، اگر آئیں تو ان سے خطرہ ہے، شہر حرام میں چونکہ کافر بھی لڑائی نہیں کرتے تھاں
لیے ہم صرف اٹھی مہینوں میں آسکتے ہیں، اس لیے آپ ہم کو ضروری ضروری باتیں بتلا دیں۔
لیے ہم مادی سے ہے اور بدعات کا تعلق مقاصد سے ہوتا ہے، اور ہم پہلے بیان کر
کے ہیں کہ مبادی اور وسائل میں ضرورت کے وقت احداث جائز ہے۔

۔ یہ تعیین آسانی کے لیے تھی، کیونکہ دوسرے مہینوں میں وہ نہیں آسکتے تھے اور بدعات کی تعیین میں سختی ہے۔

> اللہ میز سوئم وغیرہ میں کفار سے تھبہ ہے اور تعلیم کے لیے آنے میں تھبہ نہیں۔ انوار ساطعہ (جو اہل بدعت کی تصنیف ہے ) میں لکھا ہے:

"دتعیین اورتقرر کی قید میں خوب خیال چڑھار ہتا ہے، اس پر کہ بیکام کرنا ضروری ہے۔"

اس سے پید چلتا ہے کتعیین اورتقرر سے ضروری ہونے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی مباح کے متعلق ضروری ہونے کا خیال اس کو اباحت سے نکال کر مکروہ کر دیتا ہے۔ شرح منیہ میں ہے:
"منھا أن العوام یعتقدونه سند" لعنی اس کے بدعت ہونے کی اولہ میں سے ایک بیہ ہے کہ عوام اس کوسنت خیال کرتے ہیں۔

اس میں ہے:

"كل مباح يؤدي إلى ذلك مكروه" جس مباح سے شرى حكم ميں تغير ہو، عوام اس كو ضرورى اور سنت بجھنے لكيس وه مكروه ہو جاتا ہے۔ اور مطلق كراہت سے مراوكراہت تح يمه ہوتى ہے۔ روالحتار ميں ہے: "اعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم" فقہاء كے كلام ميں جب مكروه كالفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مرادحرمت ہوتى ہے۔

سوئم كى ممانعت ير چۇھى دليل:

سوم كى ممانعت برابن الجه كى حديث بهى بيش كى جاتى ہے، جس كے لفظ بيں: "عن حرير بن عبد الله قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام من النياحة "€

جریر ٹاٹھ فرماتے ہیں: ہم میت والوں کے پاس جمع ہونا اور کھانا رکانا (لینی جمع ہونے والوں کے لیے) نوحہ کرنے میں شار کرتے تھے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ نوحہ حرام ہے، پس اس فتم کا اجتماع اور کھانا بھی حرام ہوگا۔ یبی وجہ ہے کہ فقتہاء نے اس حدیث کو لے کر اہل میت کی طرف سے دعوت کو منع لکھا ہے۔ چنانچہ فتح القدیم میں ہے:

"ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا

<sup>•</sup> رد المحتار (١/ ٢٢٤)

صحيح. سنن ابن ماحه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام (١٦١٢)

في الشرور، وهي بدعة مستقبحة لما روى الإمام أحمد وابن ماحه بإسناد صحيح عن حرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاحتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة "•

اہل میت کی طرف سے کھانا پکا کر دعوت کا انظام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ضیافت خوثی کی علامت ہے، نہ کہ مصیبت کی، اور یہ فتیج بدعت ہے، کیونکہ امام احمد اور ابن ملجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ جریر بن عبداللہ ڈاٹٹو سے روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل میت کے پاس جمع ہونا اور کھانا بنانے کونو حد میں شار کرتے تھے۔

منداحد کی ایک اور روایت میں ہے:

"صنعة الطعام بعد دفنه" ميت ك فن ك بعد كهانا پكانا نوح ميں شاركرتے ہے۔
الل حديث كے خلاف ايك اور حديث پيش كى جاتى ہے جس ميں ايك لفظ، جس پر استدلال كا مدار ہے، غلطى سے لكھا گيا ہے۔ وہ حديث يہ ہے كہ ايك وفعہ آنخضرت مَالَّيْكُم جب قبر سے فارغ ہوكرلوئے تو ميت كى بوى كى طرف سے ايك شخص كھانے كے ليے آپ كو بلاكر لے گيا، آپ كے ساتھ چندصحابہ بھى گئے۔ يہ حديث ابوداود اور منداحمد ميں موجود ہو كمراس ميں كوئى ايبا لفظ نہيں جس كا ترجمہ ہوكہ ميت كى عورت كى طرف سے دعوت تھى، بلكہ يہ ذكر ہے كہ ايك عورت نے دعوت كى۔ غلط نہى كى وجہ يہ ہے كہ مشكوة ميں اس حديث ميں كا ترجمہ ہو كہ ميت كى وجہ يہ ہے كہ مشكوة ميں اس كوئى ديا ہے كورت كى دائل آليہ و دادداور بيہى كى دلائل النہو ہ كى عورت كى طرف سے بالنے والا آيا" كيونكہ مشكوة والے نے ابودادداور بيہى كى دلائل النہو ہ كى عورت كى طرف سے بلانے والا آيا" كيونكہ مشكوة والے نے ابودادداور بيہى كى دلائل النہو ہ كى عورت كى عورت كى عورت كے ہوں، كى عورت كى عورت كى عورت كے ہوں، كا حوالہ ديا ہے۔ ابوداود ميں كوئى ايبا لفظ نہيں جس كے معنى ميت كى عورت كے ہوں،

<sup>●</sup> فتح القدير (٢/ ١٤٢)

**② صحیح:** مسند أحمد (٢/٤/٢) رقم الحدیث (٦٩٥٠)

<sup>€</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب البيوع ، باب في اجتناب الشبهات (٣٣٣٢) ، مسند أحمد (٢٩٣/٥)

مشكوة المصابيح (٢/ ٤٤٥) رقم الحديث (٥٨٨٥)

<sup>•</sup> دلائل النبوة (٦/ ٣١٠) بحواله الموسوعة الحديثية (٣٧/ ١٨٦)

خصائص کبری میں سیوطی نے بیہتی کے حوالے سے یہ حدیث کھی ہے، اس میں بھی یہ لفظ نہیں، اور دارقطنی اور طحاوی کی مشکل الآثار وشرح معانی الآثار میں بھی یہ الفاظ نہیں، نہ مند احمد میں یہ لفظ میں : "داعی امر أة "كسى عورت كی طرف بلانے والا آیا" وربعض روایات میں یہ لفظ ہیں كہ وہ عورت قریش سے تھی اور مرنے والا الفاری تھا۔ پس حدیث سے استدلال باطل ہوا۔

ملاعلی قاری کو چونکہ اس غلطی کاعلم نہ تھا اس واسطے وہ دونوں حدیثوں کے درمیان اس طرح تطبیق دیتے ہیں:

''جریر کی حدیث (جس میں میت والوں کی طرف سے دعوت ممنوع معلوم ہوتی ہے اس صورت پرمحمول ہے جب میت کے بعض وارث نابالغ ہوں یا بعض غائب یا بعض کی رضا مندی کاعلم نہ ہواور کھانا بھی کسی معین آ دمی کی گرہ سے نہ ہو۔' گلا گر یہ تظبیق اس وقت مناسب ہے جب حدیث سے میت والوں کی طرف سے ضیافت کا ذکر ثابت ہو۔ جب ذکر ثابت ہی نہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا، تو یہ سب اختالات باطل ہوگئے۔ بعض نے جریر کی حدیث کو اغنیاء کی ضیافت پرمحمول کیا ہے اور مشکوۃ والی حدیث نقراء کے کھانے پر، مگر یہ حل کرنا درست نہیں کیونکہ حدیث جریر کا ظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد عام طور پرعورتیں جمع ہو جاتی، روتی اور خلاف شرع واویلا کرتی، بال نوچتی اور مراتی پر ہاتھ مارتی ہیں اور بھی ویسے ہی مرد اور عورتیں جمع ہو کر بجائے تبلی دینے کے باتیں منہ چھاتی پر ہاتھ مارتی ہیں اور بھی ویسے ہی مرد اور عورتیں جمع ہو کر بجائے تبلی دینے کے باتیں منہ جھاتی پر ہاتھ مارتی ہیں اور بھی ویسے ہی مرد اور عورتیں جمع ہو کر بجائے تبلی دینے کے باتیں کرکر کے اور ان کے ہاں کھانا کھا کر ان کی تکلیف کے اضافہ کا سبب بنتی ہیں، پس فقہاء نے

اس کتاب میں مجھے بیا حدیث نہیں ملی۔

السنن الكبرئ للبيهقي (٥/ ٣٣٥)

<sup>🚯</sup> السنن للدارقطني (٢٨٥/٤)

شرح مشكل الآثار (٧/٥٤٤)

<sup>€</sup> شرح معانى الآثار (٤/ ٢٠٨)

نصب الراية (٤/ ١٦٨) مين بهي الفاظ بي -

<sup>🗗</sup> اس کی سند توی ہے۔ دیکھیں: مسند أحمد (٥/ ٢٩٣) رقم الحدیث (٢٢٥،٩)

۵ مرقاة المفاتيح (۱۱/۲۲۳)

کھا ہے کہ صرف ایک دفعہ تعزیت کرنی جاہیے۔ امام شوکانی نے ایک مرفوع صدیث بھی ایک دفعہ تعزیت کرنے کے متعلق کلھی ہے۔ • مخضر کنز العمال صفحہ (۲۷۲) میں ہے:

"التعزية مرة" (ديلمي عن عثمان) تعزيت *ايك دفعه ب-*

بعض معترضین یہ کہتے ہیں کہ جریر کی حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں ہے۔ مگر معترض صاحب نے غور نہیں کیا کہ مرفوع حدیث کی دو قسمیں ہیں: ایک حقیق اور ایک حکی۔ یہ حدیث حکماً حدیث مرفوع ہے کیونکہ اس اجتاع کو حرام قرار دینا عقلی چیز نہیں۔ پھر حدیث مرفوع کی تین قسمیں ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ یہ حدیث تقریری قتم میں داخل ہے، کیونکہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام آنخضرت مالین کے عہد میں کرتے ہے۔ جو کام صحابہ کرام آنخضرت مالین کے عہد میں کرتے ہے۔ جو کام صحابہ کرام آنخضرت مالین و جانتا ہے، وقت کرتے ہوں، ظاہر ہے کہ حضور کو اس پر اطلاع ہوگی، اگر حضور کو اطلاع نہیں، خدا تو جانتا ہے، پھر کم از کم صحابہ کا اجماع یا رواج بلا کیرضرور ہوگا، پس اس کے جمت ہونے میں کیا کلام ہے؟!

# ۵۔ سوئم کے منع ہونے کی پانچویں دلیل:

سے کہ بیصدقہ اغنیاء کو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ صدقہ کا مصرف غنی نہیں ہوتا اور رواجی صورت میں تو قاری وغیرہ کو دیا جاتا ہے، خواہ غن ہی ہوں۔

# ٢ ـ سوئم كمنع بونے كى چھٹى دليل:

اس کے منع ہونے کی چھٹی دلیل ہے ہے کہ بیصدقہ عموماً قاری کو دیا جاتا ہے اور عرف میں بیت قاری کی دیا جاتا ہے اور عرف میں بیت قاری کی اجرت ہوتی ہے، حالانکہ الی قراءت پر اجرت لینا حفیہ کے ہاں حرام ہے، جیسے شارح ہدایہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔

 <sup>■</sup> نيل الأوطار (٤/ ٥٤٥) كتاب الجنائز ، باب تعزية المصاب وثواب صبره....

مختصر كنز العمال (٦/ ٢٧٦) كنز العمال ( ١٥/ ٢٦٣) رقم الحديث(٢٦٢٨)

<sup>■</sup> علامد سندهي ضفى الطفة قرمات بين: هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة " (حاشيه السندي على سنن ابن ماجه: ٢/ ٢٧٥)

.

۵ الهداية (۱/۳۰۳)

یہاں جو پچھ ککھا گیا ہے وہ مختیقی گفتگوتھی، اب علما کے قباوی پڑھیے۔ شاہ ولی اللہ الدہلوی فرماتے ہیں: (ان کی عبارت فاری میں ہے، اس کا اردو ترجمہ لکھا جاتا ہے) ''ہماری بدعات سے ماتم میں فضول خرچی، تیجا، چہلم، ششماہی، فاتحہ اور بری ہے۔ پہلے

مہماری بدعات سے ماہم میں تصول حربی، تیجا، پہم ، سشماہی، فاتحہ اور بری ہے۔ پہلے عرب میں ان کا کوئی نام ونشان نہیں ملتا۔ بہتر یہی ہے کہ میت کے وارثوں کے پاس تین روز تعزیت اور ایک رات کا کھانا بھیجا جائے ، اس کے سوا کوئی رسم نہ ہو۔' •

اس عمارت کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا۔



# قرآن مجید بڑھ کراس کا تواب میت کو پہنچانے میں علماء کا اختلاف

امام مالک اور امام شافعی کے نز دیک ثواب نہیں پہنچتا۔ 🗨 امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک پہنچتا ہے۔ عموماً قرآن مجید پڑھ کر تواب پہنچانے کو فاتحہ کہتے ہیں، کیونکہ فاتحہ پڑھ کر اس کا تواب پہنیاتے ہیں، اس مسلد کی تحقیق میں نے "اہداء تواب" میں لکھی ہے۔میت کی طرف ہے صدقہ دینے میں اکثر علماء متفق ہیں، اگر کوئی شخص اتفا قاً بلاتعیین زمان ومکان صدقہ کرے تو جائز ہے۔ اس طرح اگر قرآن مجید پڑھ کراس کا ثواب پہنچایا جائے تو امام ابوحنیفہ اور امام احمد کے نزدیک جائز ہے مگر کھانے پر قرآن پڑھنے کا رواج ورست نہیں، کیونکہ اس میں کفار سے تھبہ ہے۔ قرآن مجید الگ پڑھے اور کھانا اور صدقہ الگ کھلائے یا تقسیم کر دے تو بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، اور امام شافعی اور امام مالک کے نزویک ثابت نہیں۔اختلافی مسائل میں ایک شق برعمل کرنے والے پراگر چے طعن وشنیج نہیں ہوسکتی مگر جس شخص کو امام شافعی اور امام مالک کے مذہب کی حقیقت واضح ہو جائے تو اس وقت اگر ایبا کام کرے گا جو اس کے نزویک حق کے خلاف بے تو واقعی بدعت ہوگا۔ اب عرف میں مطلق صدقہ اور قرآن کے ایصال ثواب کو فاتحہ کہتے ہیں، پس جن علماء نے فاتحہ کے جواز کا فتوی دیا ہے ان کا مطلب یہ لینا جا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے اور صدقہ کا تواب پہنچانا بھی جائز، ان کا بدمطلب نہیں کہ دونوں کو جمع کر کے ایصال تواب جائز ہے۔ اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو بیاس کی فلطی ہے جو کتاب وسنت واجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل اخذ نہیں۔ اس طرح نذرونیاز بعض علماء کے نزدیک صرف ایصال ثواب کا نام ہے، نذرونیاز سے ان کا مطلب وہ صدقہ نہیں جس سے میت کا تقرب مقصود ہو، اگر کسی نے تقرب کی صورت کو جائز لکھا ہے تو بیاس کی خطاہے۔

<sup>•</sup> ردالمحتار (۲/۲۶۲) کتاب الأذكار (۱/۳۸۶)

② مغني المحتاج (۳/ ۷۰) شرح أكبر (ص: ۱۳۱) كتاب الأذكار (١/ ٣٨٧)

#### شاه ولى الله كا ايك فتوى:

بعض اہل بدعت نے شاہ ولی الله صاحب کا فتوی ذیل نقل کیا ہے:

سائل نے سوال کیا تھا کہ کسی کے نام کا مرغا یا بکرا ذنح کیا ہوا درست ہے یا نہیں؟ اور ملیدہ یا شیر برنح [دودھ جاول] وغیرہ نیاز اولیاء اللہ کا درست ہے یا نہیں؟

اس کا جواب بیددیا ہے:

''اگر ملیده وشیر برنج بناء بر فاتحه بزر گے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پزند و بخوار نندمضا کقه نیست، وطعام نذر الله اغنیاء راخوردن حلال نیست۔ اگر فاتحه بنام بزرگے دادہ شدیس اغنیاء راہم خوردن جائز است''

اس فتوی کی صحت میں بھی کلام ہے، کیونکہ بیفتوی شاہ ولی اللہ صاحب کے اس فتوی کے خلاف ہے جوان کی کتاب "المحدير الكثير" ميں مندرج ہے۔

چنانچه کتاب مذکور کے صفحہ (۱۱۱) میں فرماتے ہیں:

"والذي تحققه ذوقنا أنه لا يحوز أن يعمل للميت إلا على أربعة أوجه: إما أن يبر بأقاربه وأحبائه، فكأنما يبر به، وإما أن يزوره، ويقرأ عنده القرآن فيأنس به، وإما أن ينوب عنه فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يحج عنه، كما في الحوالة عن الميت وغيرها، وإما يستغفر الله تعالى له، فيقبل بفضله، ويرفع درجته، ويتحاوز عن سيآته، وأما ما سوى ذلك من الاستمداد والفاتحة وغير ذلك فليس بشيء"

ہارے ذوق میں یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ نجل ہے کہ میت کے لیے صرف چار صورتوں پرعمل کیا جائے:

ا۔ میت کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ،گویا اس کے ساتھ کر رہے ہیں ۔

اس کی قبر پر جاکر وہاں قرآن پڑھے جس سے وہ مانوس ہو۔

س۔ میت کی طرف سے نائب ہوکراس کی طرف سے صدقہ کرے یا غلام آزاد کرے یا حج کرے، جیسے میت کی طرف سے حوالہ وغیرہ کے متعلق کہا جاتا ہے۔ سم۔ میت کے لیے اللہ تعالی سے اس کی معافی کی دعا مائگے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے قبول فرمائے، اس کا درجہ بلند کرے اور اس کے گناہ معاف فرمائے۔ ان حیار باتوں کے علاوہ جومیت کے لیے استمداد اور فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلا فتوی، جو شاہ صاحب کی طرف منسوب ہے، وہ ان کا فتوی نہیں۔ دوسرا جواب اس کا بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ فاتحہ سے مراد ان کی مطلق ایصال ثواب ہے، فاتحہ کا خاص رسی طریقہ مراد نہیں۔ اس فتوی میں جو بیہ ذکر ہے کہ اگر فاتحہ سی بزرگ کے نام پر دی جائے تو اغنیا بھی کھا سکتے ہیں، صحیح نہیں ۔ کیونکہ صدقہ بجز چندصورتوں کے اغنیاء کے لیے حلال نہیں۔ ابوداود میں ہے:

"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة"

''سوائے پانچ کے اور کسی غنی کے لیے صدقہ جائز نہیں۔'' اور اس فتوی میں ان کی تعیین کا بھی ذکر نہیں۔

اس طرح ایک فتوی "سلاسل اولیاء" میں بھی ہے۔ اس کے بیالفاظ ہیں:

"برقدرشيرين فاتحه بنام خواجگان" كيجه مثمائي پرخواجگان كي فاتحه پڙهيس-،

اس فتوی کی ظاہری عبارت ہے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ شیریٹی رکھ کر پڑھی گئی ہے گر یہ معنی'' خیر کثیر'' کی عبارت کے صرح مخالف ہے، کیونکہ فاتحہ کو'' خیر کثیر'' میں بالکل بے اصل قرار دیا گیا ہے۔ پس یہاں فاتحہ سے مراد صدقہ کرنے کی صورت میں ایصال ثواب ہوگا، فاتحہ پڑھنا اصل میں ایصال ثواب ہی ہے۔

ماته مسائل (ص: ۸۲) میں لکھا ہے:

''روٹیوں پر فاتحہ دینا، جیسا کہ مروج ہے، کسی حدیث اور مجہدین کی کسی روایت سے ثابت نہیں۔''

مولانا عبداللہ صاحب مجراتی اور جامع البرکات دالے نے اگر چہ فاتحہ مرسومہ کے متعلق جواز کا فقوی لکھا ہے مگر دلائل فہ کورہ بالاکی روسے قابل عمل نہیں، کیونکہ علماء کی ہر بات

صحیح. سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يحوز له أخذ الصدقة وهو غني (١٦٣٥)

ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر ان کا کوئی فتوی کسی نص کے خلاف ہوتو وہ ضرور مردود ہوگا۔ نیز ان کی عبارت میں تعیین یوم کا کوئی فتوی کسی نص کے خلاف ہواں زمانے میں بیات ہماری تقسیم میں داخل ہوں، اس قدرتا کید اور استخباب کا خیال لوگوں کے دلوں میں جاگزیں نہ ہوا ہو۔

#### شاه عبدالعزيز كا قول:

شاه عبدالعزيز صاحب سورهٔ بقره كي تفسير مين فرمات بين:

''نزدعوام طریق ذرج جانور به برگونه که مقرراست متعین است بررسانیدن جانِ جانور برائ برکه منظور باشد، چنانچه فاتحه قل ودرودخواندن متعین است برائ رسانیدن ما کولات و مشروبات به ارواح خواه بقصد رسانیدن ثواب به آل روح نمایند یا بقصد تقرب ' که و مشروبات به ارواح خواه بقصد رسانیدن ثواب به آل روح نمایند یا بقصد تقرب کو ' عوام کے نزدیک جانور کے ذرج کا جو طریقه مقرر ہے که جانور کی جان جس کو پینچانی ہواس کے لیے متعین ہے، جیسے فاتح قل اور درودخوانی کھانے پینے کی چیزوں کے پہنچانے کے لیے متعین ہے، خواہ ان کی غرض ارواح کو ثواب پہنچانا ہو یا ان کا تقرب حاصل کرنا۔''

اس عبارت میں شاہ عبدالعزیز صاحب بیہ بیان فرما رہے ہیں کہ غیراللہ کے نام پر ذرکے ہوئے جانور کی حرمت اور غیر جاندار چیزوں کی نذر و نیاز کی حرمت برابر ہے، اور بعض صورتوں میں ایسال ثواب بھی ای کے تھم میں ہے۔ بعض اہل برعت ذکر کردہ عبارت سے فاتحہ کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، بیان کی کوتاہ بھی ہے، وہ عبارت کے سیاق وسباق کونہیں دیکھتے۔ ای طرح اما مین کی فاتحہ پڑھنے کا قصہ جو ان کے فتوی سے نقل کیا جاتا ہے۔ جب باسل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بیہ فناوی شاہ عبدالعزیز صاحب کا اپنا جمع کردہ نہیں، اور شاہ صاحب کی اپنی اس عبارت کے بھی خلاف ہے جو تحفہ اثنا عشریہ، اوہام شیعہ میں ہے:

"روز عاشورادر هرسال كه بيايد آنرا روز شهادت حضرت امام عالى مقام حسين عليك

<sup>🛭</sup> تفسیر عزیزی (۱ / ۷٤۱) 🕯

**۵** فتاوی عزیزی اردو (ص: ۱۸۹)

گمان برند واحکام ماتم ونوحه وشیون وگریه زاری وفغان وییزاری آغاز نهند-مثل زنال که برسال برمیت خود این عمل نمایند حالانکه عقل بالبداجت مے داند که زمان امر سیال غیر قار است برگز جزو او ثبات وقرار نه دار د واعاده معدوم محال است وشهادت امام عثان دوروز به شده بود که این روز ازال روز فاصله بزار دوصدسال دارد به این روز بآل روز و با تعاد کدام مناسبت وروز عیدالفطر وعیدالنح رابری قیاس نه بایدکرد که درال جا ماید سرور وشادی متجدد است یعنی اداء روزه رمضان واداء جج خانه کعبه شکراً لنعمته المتجددة سال به سال سرور وفرحت نو پیدا می شود، لهذا اعیاد الشرائع برین وجم نیامده ، •

''شیعہ کی وہمی باتوں سے ایک بات ہے ہے کہ عاشوراء کے دن کو ہرسال امام حسین کی شہادت کا دن سمجھتے ہیں، ماتم کی باتیں، رونا پٹینا اور واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے عورتیں اپنے مردوں پر ہرسال کرتی ہیں، حالانکہ عقل سے بداہتاً ہے پتہ چاتا ہے کہ زمانہ ساکن نہیں بلکہ ایک جاری چیز ہے، جو لحظہ بہ لحظ گزر رہی ہے اس کا ہر جزو، جو گزر جائے، فنا اور معدوم ہو جاتا ہے، اور فانی چیز پھر واپس نہیں آتی، امام حسین جس روز شہید ہوئے اس روز اور آج کے روز میں بارہ سو برس کا فاصلہ ہے۔ اس دن کی آج کے دن سے کیا مشابہت؟ عیدا لفطر یا عید النحر کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ عیدین میں ہر سال نئی تازہ خوشی ہوتی ہے، عیدالفطر میں اداءِ روزہ رمضان اور عید النحر میں اداءِ روزہ

اس عبارت میں شاہ عبدالعزیز صاحب کسی گذرے ہوئے دن کے ہم نام دن کو گذرا ہوا دن خیال کرنا اور اس میں گزرے ہوئے دن والا معاملہ کرنا وہم پرستی اور عورتوں کی سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو پھر عاشوراء میں آپ خود اس قتم کی باتیں کب کرتے ہوں گے؟ پس اس قتم کی روایات، اس طرح اپنے باپ کا ہر سال عرس کا بیان، بناوٹی معلوم ہوتا ہے، اگر بالفرض آپ سے بہ ثابت ہو جائے کہ ایسا کرتے تھے یا ایسا فتوی دیا ہے تو بوجہ اولہ فیکورہ کی مخالفت کے غلط ہوگا۔

<sup>•</sup> تحفه اثنا عشریه (س:۳۵۱)

#### شاه اساعیل شهید کا قول:

مولانا اساعیل شہیدنے تعیین ایام کی قباحت کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دین کی بنا چونکہ یسر ( آسانی ) پر ہے، نہ کہ عسر ( تنگی ) پر، اس بنا پر جو امر تنگی کرے، وہ دین سے خارج ہوگا، پس تعیین دین سے خارج ہوگی۔ ●

بعض اہل بدعت نے اس عبارت کا بیہ مطلب سمجھا ہے کہ تیمین کی صورت میں تنگی ہے ہے کہ قرضہ لینا پڑتا ہے اس لیے منع ہے ویسے تیمین منع نہیں۔ حالانکہ مولانا صاحب نے تعیین ایا م کے منع ہونے کی وجہ کھی ہے، نہ یہ کہ منوع چیز بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قرضہ لینا شرعاً کوئی منع نہیں، بلکہ اصل وجہ تنگی ہے اور تنگی کے وجوہ مختلف ہیں، ان میں سے ایک فرصت کا نکالنا بھی ہے، کیونکہ بھی آ دمی کو کاروبار اور اشغال وضروریات کی بنا پر اس دن فرصت نہیں ہوتی کہ فاتحہ مرسومہ کا انتظام کر سکے۔ اس طرح جومولانا اساعیل شہید کی عبارت میں فاتحہ مرسومہ کو جائز لکھا ہے، منہ کہ فاتحہ مرسومہ کا انتظام کر سکے۔ اس طرح جومولانا اساعیل شہید کی عبارت میں وہ خود تصریح کہ کتاب میں سے ان کی مراد ایصال ثواب ہے، نہ کہ فاتحہ مرسومہ۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کتاب میں ان کی اپنی کتاب نہیں، جیسے شروع کتاب میں وہ خود تصریح کرتے ہیں، ان کی اپنی کتاب الصریح " ہے، اس میں وہ صاف لکھتے ہیں:

"بہدتواب عبادات زندوں سے مردوں کے لیے وغیرہ وغیرہ سب بدعات هیقیہ بیں اور بی عذر کرنا کہ بیامور اگر چہ محدث بیں مگر ان میں فلال فلال مصلحت دینیہ موجود ہے یا اس کا اصل شرع میں ثابت ہے، اگر چہ خصوصیت محدث ہے، ان امور کو بدعات سے فارج نہیں کرتا۔ اکثر متقدمین سے جو قیاس کی فدمت آئی ہے اس قیاس سے مراد یہی بدعت ہے۔"

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا اساعیل شہید کے نزدیک عبادات کا ثواب ہبہ کرنا مطلقاً بدعت هیقیہ ہے، اب چاہیے کہ صراط متنقم کی عبارت کا معنی وہی لیا جائے جو ہم نے لیا ہے، ورنہ کلام کی تحریف ہوگی یا اسے ان کا کلام ہی نہ سمجھا جائے۔

<sup>🛭</sup> صراط متقیم (ص:۵۵)

<sup>🛭</sup> صراطمتنقیم (ص: ۷۳)

## سوئم کی ممانعت پرایک اورفتوی:

سوئم كے منع ہونے پر فآوى بزازيدى عبارت جو "مفيد المصلحين" كى شرح مستملى ميں ہے: "ويكرہ اتحاد الطعام في اليوم الأول والثالث" مرنے كے پہلے اور تيسر بے دن كا كھانا تياركرنا (بطور رسم كے ) مكروہ ہے۔

مرنے کے پہلے اور بیسرے دن کا کھانا تیار کرنا (بطور رہم کے) مکروہ ہے۔ ان کا بیہ مطلب ہے کہ ان دنوں کی تعیین منع ہے، اگر اس کے بعد ان دنوں کی بجائے چوتھا یا چھٹا مقرر کرلیا جائے تو اس کا تھم بھی یہی ہوگا۔

بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ شارح منید نے اس کے بعد لکھا ہے:

"وفیه نظر، لأنه لا دلیل علی الكراهة" اس میں نظر ہے، كيونكد كراہت كى كوئى دليل نہيں۔" اس كا جواب يہ ہے كه ردمخار ميں اس نظر كا جواب دے ديا گيا ہے، البذا كراہت كا

تھم ٹھیک ہے۔ نیز ہمارا بیر سالہ بٹامہاس نظر کا جواب ہے۔

امام نووی شرح منهاج میں فرماتے ہیں:

"الاجتماع على المقبرة في اليوم الثالث، وتقسيم الورد والعود وإطعام الطعام في الأيام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرين والأربعين والشهر السادس بدعة ممنوعة"

' قبر ستان میں تیسرے دن جمع ہونا، گلاب کے پھول اور عود بانٹنا اور تیسرے پانچویں، نویں، دسویں، بیسویں، چالیسویں اور چھ ماہ کے بعد معین دنوں میں کھانا کھلانا ممنوع بدعت ہے۔''

#### بعض جہلاء کا اعتراض:

"اگر جریر کی حدیث کو عام لکھا جائے تو جس گھر میں ایک دفعہ کوئی مر جائے اس میں ہمیشہ کے لیے اجماع اور ضیافت منع اور مکروہ تحریمہ ہوگئی۔"

بداعتراض بالكل غفلت اور بے شعوری كى حالت ميں كيا كيا ہے، كيونكداس حديث ميں

<sup>🛭</sup> شرح المستملي (ص: ٢٠٩)

<sup>2</sup> رد المحتار (۱/۲۰۳)

جو طعام اور اجتماع مراد ہے اس کی تعیین نفس حدیث سے سمجھی جارہی ہے، یعنی وہ اجتماع اور طعام جو میت کے لیے ہو۔ اجتماع تو ہر طعام جو میت کے لیے ہو۔ اجتماع تو ہر حالت میں میت کے لیے اہل میت کے گھر دفن کے بعد منع ہوگا، اور کھانا صرف تین دن تک منع ہوگا، کونکہ تین دن سوگ کے ہیں اور ان ایام کے بعد کی خاص دن کی تعیین دوسرے ادلہ سے منع ہوگا، نہ کہ جریر کی حدیث ہے۔

# مولا نا عبدالحي حفي كا فتوى:

مولوی عبدالحی حنفی مجموعه فقاوی جلدسوم میں فرماتے ہیں:

مروجہ ختم پرطعام حضور سُلَقِیْمُ خلفاءار بعد، صحابہ، تابعین ادر تبع تابعین کے زمانے میں نہ تھا۔ ادر تیجے کے متعلق لکھتے ہیں:'' درشر بعت محمد بیر ثابت نیست' کھی اسلام میں ثابت نہیں ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی''مدارج نبوت'' میں لکھتے ہیں:

''عادت نه بود که برائے میت جمع شوند وقر آن خوانند وختمات گردانند۔ نه برسر گورنه غیر آل این مجموعه بدعت است'،®

'' قبرستان یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ میت کے لیے جمع ہو کر قر آن پڑھنے اور ختم کرنے کا دستور پہلے نہ تھا، یہ مجموعہ سب بدعت ہے۔''

#### علماءِ احناف كا ايك اورفتو كي:

حنفی مذہب کی کتاب "جامع البر کات" اور "کشف العطاء" میں ہے: آنچہ بنوسالے یا ششماہی یا چہلم روز دریں ویاد طعام پزند بخشش کنند۔ آنرا بھاجی گویند چیزے داخل اعتبار نیست...الخ

<sup>🛭</sup> فآوی مولا نا عبدالحی لکھنوی (۳/ ۸۸)

<sup>€</sup> مصدرسابق (۱۸/۳)

مدارج النبوة (١/ ٢٨٤)

''جو کھانا وہ شہروں میں برسی یا ششماہی یا چہلم کے دن لیکا کر دیتے ہیں اور اس کو بھاجی کہتے ہیں لائق اعتبار نہیں۔''

## قاضى ثناءالله يانى يتى حنفى كا فتوى:

قاضی ثناء الله پانی پی '' مالا بد منه' کے مصنف' وصیت نامه' میں لکھتے ہیں:
'' وبعد مردن من رسوم دنیوی مثل دہم وستم وچہلم وششاہی وبرسین چی نه کنند که
رسول الله صلی الله علیه وسلم زیادہ از سه روز ماتم کردن جائز نه داشتہ ... الح ''میرے مرنے کے بعد دنیوی رسمیں جیسے وسوال، بیسوال، چالیسوال، ششاہی وبری ہے ہرگز نه کریں، کیونکہ رسول الله طاقیم نے تین دن سے زیادہ ماتم کی اجازت نہیں دی۔''

بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے رونے پیٹنے سے منع کیا ہے کیونکہ دلیل یہ دی ہے کہ آنخضرت مُنَالِّمُ نے تین سے اوپر ماہم نہیں کیا۔

مگریہ تو جیہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اگر قاضی صاحب کا یہ مطلب ہوتا تو تین دن کی قید نہ
لگاتے، اس لیے کہ رونا پٹینا اگر ممنوع ہے تو ہر وقت ممنوع ہے۔ یہ رسمیس دراصل ماتم کی طرح
ہیں، شریعت میں ہے اصل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں، صرف میت کے فراق پر درد و اندوہ ظاہر
کرنے کے لیے نکالی گئی ہیں۔ اس عبارت سے بظاہر یہ وہم پڑتا ہے کہ سوئم کی رسم جائز ہے،
کیونکہ وہ تین دن کے اندر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوئم کی ممانعت کی وجہ اس کا ماتم یا سوگ
ہونانہیں بلکہ نوحہ کی طرح ہونا ہے، جو ماتم ممنوع کی صورت اور کفار کی مشابہت ہے۔ اس دسویں،
ہونانہیں بلکہ نوحہ کی طرح ہونا ہے، جو ماتم ممنوع کی صورت اور کفار کی مشابہت ہے۔ اس دسویں،
اور ماتم دوقتم پر ہے۔ ایک تین دن کے اندر بدون نوحہ کے ہو، یہ جائز ہے اور دوسری قتم ممنوع ماتم
کی ہے ہے کہ تین دن سے او پر ہو یا تین دن کے اندر نوحہ کے ہو، یہ جائز ہے اور دوسری قتم ممنوع ماتم

بعض اہل بدعت نے قاضی صاحب کی وہ عبارت نقل کی ہے جس میں ایصال ثواب کا ذکر ہے اور اس سے بیسمجھا ہے کہ بیر سمیں جائز ہیں، حالانکہ ادنی سمجھ دار آ دمی بھی جانتا ہے کہ

<sup>•</sup> وصيت نامه (ص: ۱۳۹)

ایصال ثواب اور ان رسوم میں آسان وزمین کا فرق ہے۔

بعض اہل بدعت نے ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کو اپنے خلاف مجھ کر خوب تحریف کی ہے، اگر چہ حدیث استدلال کے لیے نہیں پیش کی جارہی مگر اہل بدعت کی تحریف ظاہر کرنے کے لیے ذکر کی جاتی ہے۔

جواز فاتحه على الطعام ميں لكھا ہے:

"طعام المیت یمیت القلب" (جس کامشہور ترجمہ یہ ہے کہ جوطعام مردے کے لیے پکایا جاتا ہے اس کا کھانا دل کومردہ کر دیتا ہے) کاتمھارا ترجمہ غلط ہے، بلکہ سیح ترجمہ اس کا کھانا دل کومردہ کر دیتا ہے، تمھارا ترجمہ اس وقت سیح جوتا جبکہ "طعام طعام المیت یمیت القلب" ہوتا۔ اگر تمھارا ترجمہ سیح بان لیا جائے تو ان سب حدیثوں کا جوتر غیب فیرات برائے اموات اور باجماع امت مقبول ہیں، کیا جواب ہوگا؟ انتھی۔

جواز فاتحی الطعام والے کی عربی وانی دیکھو، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ طعام کا اطلاق مطعوم اور غذا پرمشہور ومعروف ہے۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ طَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتُبَ حِلَّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ [السائده: ٥/٥] "اہل كتاب كا طعام ( ذبيحہ ) تمھارے ليے حلال ہے۔ اور تمھارا طعام ( ذبيحہ ) ان كے ليے حلال ہے۔"

اس آیت میں طعام کا اطلاق مطعوم پر ہے گر فاتحہ خوانی والے کہتے ہیں کہ یہ معنی اس وقت درست ہوتا ہے جب طعام طعام مکرر ہو، اور یہ نہیں جانتے کہ تکرار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس کی بنا پر پہلا طعام تو خور دن کے معنی اور دوسرا طعام مطعوم کے معنی میں ہو جائے، جہاں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے وہاں بھی طعام کے معنی مطعوم کے لیے جاتے ہیں، یہ حدیث اربعین کی اصل عبارت یہ ہے:

"درنوادر الفتاوى كه اجابت كرده طعاميكه زبهر مرده ساخته باشند، كروه است، سه روزه، ما بيانه، ساليانه وال طعام علماء وفضلاء كروه است، قال عليه السلام: طعام الميت يميت القلب،

یے روایت بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

اس عبارت کا مطلب بالکل صاف ہے، کسی اضافے کی ضرورت نہیں، مگر جن کے دل میں کجی ہے وہ اس عبارت کو کج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے اس طعام کی حرمت معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ زکوۃ اور صدقہ کو آنخضرت منافیظ نے "أو ساخ الناس" (لوگوں کی میل کچیل) فرمایا ہے۔ باوجود اس کے فقراء کے لیے ان کا کھانا جائز ہے۔ پس اس حدیث کو بھی ان احادیث کے معارض قرار نہیں دیا جاسکتا جن میں میت کی نفع رسانی کے لیے صدقہ کا حکم ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے ہے کہ ولیمہ کے طعام کو "شر الطعام" فرمایا ہے، گل مگر ولیمہ کا طعام بالا تفاق حلال ہے اور اس کی حلت کے دلائل بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ شرح برزخ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ برجندی کے حوالے سے کسے بین کہ "خضرت ابراہیم علیظ آنخضرت منافیظ آخضرت می فرزند کی وفات کے تیسرے روز فاتحہ خوانی کی گئی۔ آخضرت نے خود کی۔ "گئی۔ آخضرت نے خود کی۔ "گئی۔ آخضرت نے خود کی۔ "

#### جواب:

یہ روایت بالکل بے اصل ہے، جیسے مولوی عبدالحی حفی لکھنوی مرحوم نے اپنے فتاوی میں اس کی تصریح فرمادی ہے، اور فقاوی اوز جندی، جو ملاعلی قاری کی طرف منسوب ہے، وہ ملاعلی قاری کا اپنا جمع کردہ فقاوی نہیں بلکہ بعد میں کسی نے جمع کیا ہے اور یقینی طور پر ان کی طرف ان فقاوی کومنسوب کرنا ورست نہیں۔ پھر اس فتوی میں اس نقل کا ماخذ بھی نہیں بتایا، نہ ہی اس کی تقییح نقل کی ہے۔ اسی طرح بحوالہ انوار ساطعہ مجموع الروایات سے امیر حمزہ کے لیے تیسرے اور

- سائل اربعین، اردو (ص: ۸۲) بیرساری توجیهات اس وقت ہوسکتی میں جب بیر صدیث صحیح ہو، جبکہ اس صدیث کا کتب صدیث میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
  - صحیح مسلم: کتاب الزکوة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (۱۰۷۲)
    - € صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي (١٤٣٢)
      - پیروایت بےسند ہونے کی وجہ سے قابل التفات ہی ٹہیں ہے۔

ساتویں وغیرہ میں صدقہ دینے کی روایات نقل کی ہیں، جو بالکل باطل ہیں۔ مجموع الروایات بھی کوئی ایس معتبر کتاب نہیں جس میں صحت کا التزام کیا گیا ہو، نہ کتاب کا حوالہ اور نہ ہی تقیح منقول ہے، بلکہ مجموع الروایات سے منقول ہونے میں بھی کلام ہے۔ بس اس قتم کی روایات سے استدلال کرنا، جو بے اصل اور بے سند ہوں، نہ کسی ایس کتاب میں ان کا پیتہ چلے، جس کے مصنف نے اس کتاب میں صحیح حدیثیں لانے کا التزام کیا ہواور نہ کسی محدث نے ان کی تقیح کی ہو، استدلال کرنے والے کو بار بار تنبیہ بھی کی جائے کہ یہ روایات باطل اور مردود ہیں، اگرتم کو سند معلوم ہوتو دکھاؤ اور وہ تلاش کثیر کے بعد سند نہ دکھا سکے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ روایات بالکل باطل ہیں، تو پھر ان کو پیش کرنا جہالت اور اللہ کے رسول شائی ہم یرافتر آ باندھنا ہے۔ آخضرت شائی ہم نے فرمایا:

"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" (بحارى) "جو خض عمدا مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھكانا آگ ميں بنائے۔"

اور ایک حدیث میں ہے:

"من حدث عني بحديث، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ثمن حدث عني بحديث، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " ثم وه بحى من مجمع من مجمع من مجمع من مجمع من مجمع من من عمل من شامل ہے۔''

یبی حال اس حدیث کا ہے جو "جواز فاتحہ علی الطعام" (ص: ٣٣) میں ابن ابی الدنیا کے حوالے سے نقل کی گئی ہے وہ بھی ساقط الاعتبار ہے، کیونکہ مؤلف رسالہ نے کسی محدث ہے اس کی تھیجے نقل نہیں گی۔

ہماری تحریر مذکور سے یہ بات پایہ جُوت کو پہنچ جاتی ہے کہ رسالہ "جواز فاتحہ علی الطعام" میں فاتحہ مرسومہ کے جواز پر جس قدر دلائل لکھے ہیں ان سے ان کا مدگل خابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کلی طور پر ہم اہل بدعت کے ماخذ و استدلال کا ذکر کرتے ہیں تا کہ آئندہ طالب حق کے لیے واقفیت ہوجائے۔

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر من بني إسرائيل (٣٤٦١) صحيح
 مسلم: المقدمة، باب تعليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)

 <sup>◄</sup> صحيح مسلم: المقدمة ، باب وجوب الرواية عن الثقات....

#### ابل بدعت كا ماخذ اور استدلال:

ہرمبتدع، جو اہل سنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اپنی بدعت پرکسی نہ کسی وجہ سے تکلف کرتا ہوا استدلال کرتا ہے گر اس کے استدلال میں کمزوری ہوتی ہے:

ا۔ اہل بدعت شریعت کے مقاصد، کلیات اور کلام عزائم سے پورے طور پر آشنانہیں ہوتے۔ ۲۔ یاعلم اصول سے ان کومہارت نہیں ہوتی یا دونوں سے ناواقف ہوتے ہیں ۔

### اہل بدعت علم میں کیچے ہوتے ہیں:

ا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں دوستم کے لوگ ذکر کیے گئے ہیں:

اول: ایک رائخ فی العلم، (علم میں پخته) جوشریعت کے کلیات اور قواعد واصول سے واقف ہوتے ہیں، ان کی قرآن نے مدح کی ہے، ان میں ہدایت کے لیے استنباط کی اہلیت ہوتی ہے۔ دوم: اہل زیغ ( تجرو) ان کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ وہ متشابہات کی پیروکی کرتے ہیں۔

امام شاطبی نے اپنی کتاب "الاعتصام" میں لکھا ہے کہ کسی مطلق ولیل سے بدعات پر استدلال کرنا متشابہات کی اتباع ہے اور بدعتی ایسا ہی کرتے ہیں۔

ال اہل بدعت کا اعتاد عموماً ضعیف، موضوع اور غیر قابل اعتاد روایات پر ہوتا ہے، احاویث صغیفہ کے متعلق طن غالب نہیں ہوتا کہ وہ آنخضرت مَثَّلِیُّا کی طرف منسوب ہیں، خاص کر جب کسی صحیح دلیل کے خلاف ہوں۔ امام احمد سے جو بیمنقول ہے کہ ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے، اس جگہ ان کی مراد ضعیف سے حسن ہے، کیونکہ حدیث کی تقسیم ان کے نزد یک صحیح اور ضعیف کی طرف ہے، ضعیف کا لفظ یہاں حسن کوبھی شامل ہے۔

س۔ احادیث صحیحہ کی تر دید اور ادلہ صحیحہ کی غلط تاویلی*س کرتے ہیں۔* 

ہ۔ سکتاب وسنت اور علوم عربیہ میں ( ناقص ) یا بالکل معری ہونے کے باوجود صرف اٹکل اور ظن سے باتیں بناتے ہیں۔

۵۔ بعض اہل بدعت شریعت کی تمام ادلہ کا خیال نہیں رکھتے بلکہ بعض سے استدلال کرتے ہیں، علماء رآخین ( کامل علماء ) کے نزدیک تمام شریعت کو لیے کرغور کرنا چاہیے، یہ لوگ اس

<sup>•</sup> إعلام الموقعين (١/٤٤)

اصولی روش کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف مائل ہوتے ہیں، مقید پر نظر کرنے سے قبل مطلق سے استدلال کرنا اتباع متشابہات ہے۔ سے استدلال کرنا اور جزئیات پر بلا تأمل عمومات سے استدلال کرنا اتباع متشابہات ہے۔ ۲۔ اینے شیورخ کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں ۔

ے۔ سب سے کمزور استدلال ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ہمیں کہا تھا یہ کرواور یہ نہ کرو۔

تنبيه .

- منال بلحاظ اجمال اور تفصیل متین قشم پر ہیں:

ا۔ جن کا مجمل اور مفصل شریعت نے سب بیان کر دیا ہے، جیسے فرض نمازیں اور نوافل مؤکدہ وغیر مؤکدہ۔ ان کے متعلق ترغیب اور تر ہیب میں ضعیف حدیثیں بیان کی جاسکتی ہیں، بشرطیکہ سخت ضعیف اور موضوع نہ ہوں۔

۲۔ وہ اعمال جن کے اجمال وتفصیل میں کوئی نقل وارد نہیں ہوئی، ان میں ترغیب و ترہیب
 کے متعلق ضعیف احادیث بیان نہیں ہوسکتیں، کیونکہ بیا عمال بدعت ہیں۔

س۔ جس پراجمالاً نقل وارد ہو مگر اس کی خاص تفصیل ثابت نہیں تو اس صورت میں کسی جزئی میں ضعیف حدیث ترغیب و ترہیب کے بارے میں بیان نہیں کی جاسکتی، کیونکہ مطلق کی مشروعیت نے مقید کی مشروعیت ثابت نہیں ہوتی، جیسے مطلق صلوق کلم مشروعیت ثابت نہیں ہوتی۔ یا وترکی مشروعیت ثابت نہیں ہوتی۔

علامه ناصر الدین البانی در استے ہیں: ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہ کیا جائے ، نہ فضائل میں اور نہ
ہی مستحبات میں (صحیح الحامع الصغیر: ١/٥٤) البتہ جولوگ فضائل اعمال اور ترغیب وتر ہیب میں
ضعیف حدیث پرعمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں وہ مندرجہ ذیل شرطین لگاتے ہیں:

ا۔ ضعف شدید نہ ہو۔ ۲۔ ضعف حدیث کی عام شرقی قاعدہ کلیہ کے تحت آتی ہو۔ ۳۔ اس حدیث پرعمل کرتے وقت اس کے صحیح ہونے کا یقین ندر کھے۔ ۲۰ رضعیف حدیث نضائل اعمال میں ہو، ند کہ حلال وحرام کا مسلم اس میں بیان کیا گیا ہو۔ ۵۔ کی صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: الحدیث الضعیف و حکم الاحتجاج به. (ص: ۲۷۳)



## ختم لعنی کھانے پر فاتحہ بڑھنے کے دلائل اور ان کی حقیقت

رساله "جواز فاتحه على الطعام" مين حارقتم كولائل ذكر كيے گئے ہيں:

۔ قرآن مجید ۲۔ حدیث ۳۔ علاء کے اقوال ۴۔ قیاسات

۔ قرآن مجید میں میت کی طرف سے صدقہ دینے کا ذکر ہے نہ پڑھ کر ایصال ثواب کا، صرف دعا کا ذکر ہے۔ ● پس قرآن سے فاتحہ مرسومہ پراستدلال صحیح نہیں ۔

1- جو حدیثیں بیان کی ہیں ان کی تین تشمیں ہیں: صحیح، ضعیف، موضوع -

صحیح حدیثوں میں مندرجہ ذیل امور کا ذکر ہے:

- (i) میت کی طرف سے صدقہ کرنا۔
- (ii) بعض اعمال میں میت کی نیابت کرنا۔

(iii) دعا۔

اب ظاہر ہے کہ ان میں قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے کا کہیں ذکر نہیں بلکہ کسی صحیح حدیث میں عبادات کے ایصال ثواب کا ذکر ہی نہیں ۔

باقی رہیں ضعیف حدیثیں تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ضعیف حدیث سے اصل عمل ثابت ہوتا ہے نہ اس کی تفصیل۔ پس فاتحہ مرسومہ پرضعیف حدیثوں سے ثابت کرنا بھی باطل کھہرا۔ باقی موضوعات کے متعلق سب دنیا جانتی ہے کہ ان کا شرع میں کیا مرتبہ ہے، استدلال تو کجا بلا بیانِ وضعیت ان کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے۔

ہم۔ قیاس سیح تو وہی ہے جو کسی مجتہد سے ثابت ہو، مگر کسی مجتهد سے فاتحہ مرسومہ کا ثبوت نہیں۔ اہداءِ ثواب میں اگر چہاختلاف ہے مگر کسی امام نے صورت مرسومہ فاتحہ کا استنباط قرآن وسنت اور اجماع سے نہیں کیا، اب صرف پچھلے اہل بدعت کے قیاسات باقی رہ گئے اور ان کے

🛭 ويكيميس: الحشر (١٠/٥٩)

قیاسات سب فاسد ہیں، ان کا فساد ہم واضح طور پر بیان کر چکے ہیں، بلکہ فاتحہ مرسومہ کے خلاف ہم کتاب وسنت، اجماع وقیاس صحیح کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس اجمال کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دلائل پر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ لکھیں۔

## میت کے نفع رسانی کے طریقوں پر مفصل بحث:

مولوی عبدالحی حنفی لکھنوی ڈسٹنے کے مجموعہ فتاوی جلداول میں ہے:

''اس فاتحہ ہند بیمروجہ پر جب کوئی اہل عرب ذی علم مطلع ہوتا ہے تو سوائے منع کے جواز کا حکم نہیں دیتا۔ کیونکہ بیطریق ایصال ثواب کا زمانہ شفیع المدنبین رحمۃ للعلمین وصحابہ وتابعین وقع تابعین وائمہ مجتهدین میں نہ تھا اور نہ اب تک خاص شرفاء عرب کا بید ستور ہے، میرے نزدیک طریقہ مروجہ مشروع نہیں' •

اور ایک جگه لکھتے ہیں:

جوطریقہ مروج ہے کہ شیرین وغیرہ سامنے رکھ کر کھڑے ہو کر فاتحہ دیتے ہیں اس کی شرع میں دلیل نہیں۔

اور ایک جگه جلد دوم میں لکھتے ہیں:

"استفتاء نمبر ٢٣٣٠: يعنى "هدية الحرمين" مين ديكها ہے كه حضرت نے اپنے صاحبز ادے ابراہيم كسوم اور دسويں اور بيسويں اور چہلم وغيرہ ميں چھوہا رے پر فاتحہ ديا اور صحابہ كو كھلايا، پس فى زمانہ لوگ جاول پان وغيرہ كرنے سے چہلم وسوم ودسويں وبيسويں مانع ہوتے ہيں، كيا ہے؟ هو المصوب: مية قصہ جو "هدية الحرمين" ميں لكھا ہے، محض غلط ہے، نہ كتب معتبرہ ميں اس كا نشان ہے۔

اور جلد دوم استفتاء نمبر ۹۴ (ص:۱۷۴) میں لکھا ہے:

'' کیا فرماتے ہیں علاء دین ان سوالات میں : (سوال اول ) در کتاب اوز جندی که

<sup>🛭</sup> فآوی مولانا عبدالحی لکھنوی (۱/ ۳۳۹)

<sup>🛭</sup> مصدر سابق

**<sup>3</sup>** مصدر سابق (۲/۲۲)



از ملاعلى قاري است روايت است: فلما كان يوم الثالث من وفاة إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم جاء أبوذر عند النبي صلى الله عليه وسلم معه تمرة يابسة، ولبن الناقة، وخبز الشعير، فوضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة مرة، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وقرأ اللهم صل على محمد، أنت لها أهل، وهو لها أهل، فرفع يديه، ومسح وجهه، فأمر بأبي ذر أن يقسمها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثواب هذه الأطعمة لابني إبراهيم ... فقطب صحت نام کتاب اور روایت کی اس مین نہیں، نہ کسی اور کتاب میں ہے۔ اس کے بعد جارسوال اور لکھ کر ان کے بعد صفحہ (۱۷۵) میں اس کے جواب میں لکھتے ہے: هو المصوب للصواب، جواب سوال اول: نه كتاب اوز جندى تصانيف ملاعلى قارى است نه روايت مذكور صحيح ومعتبراست بلكه موضوع است وباطل برآل اعتاد نثاید در کتب حدیث نشانی از ہمچور وایات یافته نمی شود 🅰 "كتاب اوز جندى ملاعلى قارى كى تصانيف سينهين، روايت مذكور صحيح اورمعتبرنهين بلكه موضوع اور باطل ہے، اس يراعتاونهيں كرنا جاہيے، اس فتم كى روايات كا حديث کی کتابوں میں کوئی نشان میں۔''

مولوی صاحب موصوف نے جیسے اس موضوع حدیث اور باطل کا کتب حدیث میں بے نشان ہونے نشان ہونے کا در کیا ہے اس طرح اس فتم کی تمام روایات کے متعلق بے ثبوت اور بے نشان ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

#### امل بدعت کی ایک اور دلیل کا جائزہ:

انوار ساطعہ کے حوالے سے رسالہ''جواز فاتحہ علی الطعام'' (ص: ۱۷) میں جوامیر حمزہ کے تیسرے روز ساتویں وغیرہ کی روایت لکھی ہے وہ بھی بالکل بے اصل ہے۔ انوار ساطعہ میں

<sup>•</sup> مصدر سابق (۲/۱۷۶)

فتاوی لکهنوی (۲/ ۱۷۵)

ایک رسالے اور خزانة الروایات کے حاشیہ کا حوالہ ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے:

"اور بعض رسائل میں اس عاجز کی نظر سے بیر روایت مجموع الروایات کی گزری ہے کہ آنخضرت مالیڈ خضرت امیر حمزہ کے لیے ... الی آخرہ۔"

اور یہ بھی لکھا ہے کہ '' مجموع الروایات پرانی کتاب سینکٹروں برس کی ہے، خزیمة الروایات میں بھی اس مجموع الروایات سے بعض مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔''

ناقل نے اس عبارت میں اپنی لاعلمی اور اصول حدیث سے اجبنی ہونے کا اظہار کیا ہے:

ا۔ جس رسالہ سے بینقل کیا ہے اس کا نام بھی نہیں لکھا کہ وہ کوئی ناول ہے یا قصہ یا اخبار یا

مجموعہ اکاذیب یا پچھ اور؟! پھر اس رسالہ پر اعتاد کر لیا ہے اور بیہ بھی علم نہیں کہ خزیئة
الروایات کے محفی کون بزرگ ہیں اور بیروایت انھوں نے کس کتاب سے اخذ کی ہے؟
پھر وہ کتاب کس قتم کی ہے؟ مجموع الروایات کوئی متند کتاب نہیں، صرف خزائة الروایات
میں اس کتاب سے لفل لانا اس کے معتبر ہونے کی ولیل نہیں۔ بعض کتابوں میں ہرقتم کی
روایات ہوتی ہیں، ضعیف وموضوع سے پاک نہیں ہوتیں۔ بھی بھی سنن کی احادیث پر
جرح ہوتی ہے، حالانکہ اس کی روایات اکثر بطور استدلال پیش کی جاتی ہیں۔ اس طرح
حرح ہوتی ہے، حالانکہ اس کی روایات اکثر بطور استدلال پیش کی جاتی ہیں۔ اس طرح
حرح ہوتی ہے، حالانکہ اس کی روایات اکثر بطور استدلال پیش کی جاتی ہیں۔ اس طرح
حرن کی بہت سی روایات قابل اعتاد نہیں اور وہ سینکٹروں برس کی ہیں۔
حن کی بہت سی روایات قابل اعتاد نہیں اور وہ سینکٹروں برس کی ہیں۔

براہین قاطعہ (ص:۱۹۹۸) میں ہے:

''اور جو پچھ مجموعہ روایت چہلم حفزت حزہ نقل کی ہے باطل لا اصل لہ، یہ دونوں روایت حضرت ابراہیم اور امیر حمزہ کے سوئم وغیرہ کی بالکل باطل ہیں، کسی پیٹ پرور مُلا نے آنخضرت مُلا نے آنخضرت مُلا نے انخضرت مُلا نے آنخضرت مُلا نے اندھا ہے، کسی کتاب میں حدیث کا مخرج نہیں بتایا گیا، بلک نقل درنقل کذب اور افترا کا مجموعہ ہے۔''

اور رسالہ''جواز فاتح علی الطعام'' کی بنیاد انھی دوروا پیوں پرتھی، سوالحمد للہ ان کی حقیقت معلوم ہوگئی کہ یہ دونوں روایتیں جھوٹی اور بناوٹی ہیں۔ جواز فاتح علی الطعام کے مؤلف پر افسوس ہے کہ اس نے ایک بدعت کے ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں اور جو وعید اس کے بارے میں وارد ہے اس کا قطعاً کوئی خیال نہیں کیا۔

### جناب مولانا استاذ الكل مولوى سيدنذ برحسين رشط كافتوى:

سوال: سوم، جہارم، چہلم وغیرہ کرنا اور اس کا کھانا کھانا کیسا ہے؟

الجواب: سوم، چہارم، چہلم وغیرہ سب بدعات بیں، کیونکہ اس میں کسی کا نشان اور پۃ قرون ثلاثہ میں نہ تھا، تو بدعات ہوئے، اس سے مسلمانوں کو حذر کرنا چاہیے۔اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ تَعَا وَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوٰى وَ لَا تَعَا وَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾
السائدة: ٥/٢]

''نیک کا موں پر مدد کر د اور برے کاموں پر مدد نہ کرو۔''

اوراس کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ بیبھی ایک قتم کی اعانت ہے، اگر چہ کھانا فی نفسہ حرام نہیں ہے۔ اور امور فہ کورہ لیعنی سوم، دہم وہتم وچہلم وعرس وغیرہ کے بدعت اور غیر مشروع ہونے پر بیحدیث، جوضیح بخاری وغیرہ میں فہ کور ہے، دلیل صریح اور قوی ہے:
"من عمل عملا لیس علیہ أمرنا فہو رد" (رواہ البحاری وغیرہ من المحدثین) جوکوئی ایساعمل کرے جس پر ہمارا تھم نہ ہو وہ مردود ہے۔

پس بموجب اس حدیث کے سارے امور مذکورہ بالا بدعت اور محدث میں داخل ہیں۔ نیز حصرت مَنْ اَنْتِیْمُ نے فرمایا:

"شر الأمور محدثاتها" كما في صحيح بخاري فداوند كريم ملمان على الأمور محدثاتها كما في صحيح بخاري فداوند كريم ملمان بهائيون كو بدعت مع بيائيون كل بدعت مع بيائيون كو بدعت مع بيائيون كل بدعت مع بدعت بيائيون كل بدعت مع بيائيون كل بدعت ب

سيدمحمد نذير حسين - سيدمحمد عبدالسلام غفرله، محمد ابراهيم المعتصم بحبل الله الأحد -ابوالبركات حافظ محمد محمد يوسف \_محمد عبدالغفار محمد عبدالحميد، محمد عبدالعزيز

فتوی مذکورہ بالا میں لکھا ہے کہ اس کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چہ کھانا فی نفسہ حرام نہیں، اور کھانا نہ کھانے کی یہ دلیل لکھی ہے کہ یہ بھی ایک قتم کی اعانت

صحیح البخاري: كتاب البیوع، باب النجش، و صحیح مسلم: كتاب الأقضیة، باب نقض
 الأحكام الباطلة (۱۷۱۸)

<sup>◙</sup> صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله مَنْ الله عَلَيْ (٧٢٧٧)

<sup>🛭</sup> فتاوی نذیریه (۱/ ۲۷۸،۲۷۷)

ہے اور قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ ''گناہ پر مددنہ کرو'' ہے، بطور استدلال ذکر کی ہے۔
جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کا کھانا کھانا گناہ ہے اور گناہ کا کام چونکہ حرام ہوتا
ہے، پس جس وقت اس قتم کا کھانا کھانے میں گناہ پر مدد ہوتو اس وقت اس کا کھانا حرام ہوگا
اور کھانا فی نفسہ حرام نہ ہوگا، یہ حرمت بغیرہ ہوگی، یہ اس وقت ہے جب یہ کھانا حدیث جریر کے
یہ نہ آئے، ورنہ ہر صورت میں حرام کھمرے گا۔

براہین قاطعہ (ص: ۱۲۰) میں ہے:

''اس روایت سے غرض مؤلف کی میہ ہے کہ ایسی شدید کراہت طعام میت میں نہیں عیاب کی عیاب کہ ایسی شدید کراہت طعام میت میں نہیں عیاب کی کم فہمی ہے۔ اول تو حدیث جریر میں نیاحت ہے شار کیا ہے اور نیاحت حرام شدید ہے تو میہ طعام بھی سخت مکروہ تحریم ہوا۔'' (انہی ) اسی طرح اگر ریا کے لیے دعوت ہوتب بھی ممنوع ہے۔ براہین (ص:۱۲۹) میں ہے:

دعوہ المتباریین " فخر کے کھانے کوحرام فرمارہی ہے۔ دعوہ المتباریین " فخر کے کھانے کوحرام فرمارہی ہے۔

فقاوی میال صاحب مرحوم (ص: ۴۲۱) میں ہے:

"اور اسی طرح جمع ہو کر تیسرے دن قرآن مجید پڑھنا، جیسا کہ معمول ہو رہا ہے یا چنول پر کلمہ پڑھنا، یہ بھی قرون ثلاثہ اور ائمہ اربعہ اور محدثین اور دیگر فقہاء ﷺ سے منقول نہیں۔ اسی طرح رسوم دسوال، پیسوال، چہلم، باہی، بری وغیرہ رسمیں بھی کہیں ثابت نہیں بلکہ یہ رسمیں ہندو اور کفار کی ہیں۔ اجتناب اور حذر ان امور مذکورہ سے واجب ہے اور ان رسمول میں صریح تھبہ ساتھ کفار کے پایا جاتا ہے اور فر مایا آئے ضرت منظیم نے "من تشبه بقوم فھو منھم" (کذا فی المشکوة، وبلوغ المرام)۔ ان فاوی کو جامع الروایات اور شرح مہذب نووی وفاوی قرطبی اور المرام)۔ ان فاوی کو جامع الروایات اور شرح مہذب نووی وفاوی قرطبی اور المرام)۔ ان فاوی کو جامع الروایات اور شرح مہذب نووی وفاوی قرطبی اور المرام)۔ الاحتساب اور رسالہ حسام الدین عبدالوھاب متقی وغیرہ میں بدعت شنیعہ اور انساب الاحتساب اور رسالہ حسام الدین عبدالوھاب متقی وغیرہ میں بدعت شنیعہ اور

اس صدیث کے بعینہ الفاظ تو مجھے نہیں طے، البتہ اس کے جم معنی الفاظ طے ہیں: "المتباریان لا یہجابان
 ولا یؤ کل طعامهما" (شعب الإیمان: ۲۰۰۸) اس کی سند سیح ہے۔

ع شرح المهذب للنووي (٥/٠٥)

كراجت شديده لكها ہے اور اى طرح مستملى و صغيرى شرح منية المصلى و قاوى برارى وغيره يس بھى صراحة كراجت اور بدعت ان امور ندكوره كولكها ہے، اور طعام پر فاتحہ وغيره پڑھنا بھى تھہ ساتھ بنود كے ہے، كيونكه مسلمان جابل فاتحہ كہتے ہيں اور بنود كير بہمن اشلوك كہتے ہيں ۔ يہ واہيات رئيس كفار سے مسلمان جابلوں نے اخذكى ہيں، يہ امور ندكوره آخضرت شائيرة اور صحابہ اور تابعين اور مجتهدين اور محدثين، متقديمن اور متاخرين سے ہرگز ثابت نہيں اور نہ امور ندكوره كا تعامل اور روائ قرون ثلاثه ميں پايا كيا ہے۔ وفي تلخيص السنن قال مؤلفه: إن هذا الاجتماع في اليوم الثالث خصوصاً ليس فيه فرضية، بل و لا فيه طعن ومذمة وملامة على السلف، حيث لم يتنبهوا له، بل على النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك حقوق الميت، بل على الله سبحانه وتعالى حيث لم يكمل شريعته، وقد قال الله تعالى في تكميل الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ وَيُنَكُمْ وَ اَتُمَمُتُ الله عليه وسلم حيام الدين الشهير بالمتقي "المائدة: ٥/٣] كذا في علي الله للعلامه حسام الدين الشهير بالمتقي "الرسالة للعلامه حسام الدين الشهير بالمتقي "

تلخیص سنن میں ہے کہ جو تیسرے دن کا خصوصت کے ساتھ ابتماع ہوتا ہے اس میں فرضت ہے نہ وجوب نہ سنت نہ استجاب نہ اس میں کوئی فائدہ نہ مصلحت دین ہے، بلکہ بیسلف پر طعن اور ملامت اور ان کی فدمت ہے، کیونکہ ان کواس (کارِخیر) کاعلم نہیں ہوا، بلکہ بیطعن آنخضرت تالیقیم پر ہے کہ آپ نے میت کے حقوق کو چھوڑ دیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالی پر طعن ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت کو کممل نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے شریعت کی تعمیل کی صراحت فرما دی ہے۔ چنانچے فرمایا کہ کیا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے شریعت کی تعمیل کی صراحت فرما دی ہے۔ چنانچے فرمایا کہ تمارے لیے اسلام کو دین بیند کیا۔

قبل اس کے کہ مؤلف رسالہ'' جواز فاتحہ علی الطعام'' کے شبہات پر، جن کو وہ دلائل سمجھ رہا ہے، کچھکھیں، کتب حدیث واقسام حدیث اور نقل حدیث کے متعلق کچھ لکھا جاتا ہے۔



#### کتب حدیث اور ان کے طبقات

شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو عجالہ نافعہ میں لکھا ہے، اس سے پھونقل کیا جاتا ہے:

راویان مخبرین کے حال کا ملاحظہ صدر اول یعنی تابعین وقع تابعین کے زمانے سے

بخاری وسلم کے زمانے تک اور رنگ تھا کہ ہرشہر ہر زمانے کے راویوں کے حال کی بحث اور

تفیش کرتے تھے، جس سے بویانتی اور جھوٹ اور سوء حفظ کی بوآتی تھی اس کی صدیث قبول نہ

کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں دوسرا رنگ ہے، اب جو کتابیں فقط صحاح کے واسطے ہیں وہ اور

ان کے بعد جو کتابیں اعتبار کے قابل ہیں وہ جُداجُد اجانی چاہئیں، اس کے بعد جو کتابیں واجب

الرد والترک ہیں، علیحدہ رکھنی چاہئیں تاکہ تخلیط کے گرداب میں نہ پڑھائیں، اکثر متافرین محدثین الرد والترک ہیں، علیحدہ رکھنی چاہئیں تاکہ تخلیط کے گرداب میں نہ پڑھائیں، اکثر متافرین محدثین کے ہاتھ سے بیرترتیب اور تمیز جاتی رہی ہے، اس لیے بعض مسکوں میں جمہورسلف کے خلاف کیا ہو رجو غیر معتبر کتابوں میں حدیثیں پائی جاتی ہیں ان سے تمسک کیا اور ان سے سند لی ہے۔ اس مقام میں ہم حضرت والد ماجد قدس سرہ (شاہ ولی اللہ صاحب) کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس مقام میں ہم حضرت والد ماجد قدس سرہ (شاہ ولی اللہ صاحب) کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس مقام میں ہم حضرت والد ماجد قدس سرہ (شاہ ولی اللہ صاحب) کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس مقام میں ہم حضرت والد ماجد قدس سرہ (شاہ ولی اللہ صاحب) کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس مقام میں ہم حضرت والد ماجد قدس سرہ واضح ہو جا کیں۔ وہ فرماتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ حدیث شریف کی کتابیں باعتبار صحت اور شہرت و قبول کے چند طبقے ہیں، صحت سے ہماری مراد میہ ہے کہ مصنف التزام کرے کہ سوائے صحح حدیثوں یا حسن وغیرہ کے ایراد نہ کرے اور جو کرے تو اس کا ضعیف ہونا اور اس کی غرابت اور علت اور شذوذ کا حال بیان کر دینے سے قدح کرے، اس واسطے کہ ضعیف وغریب و معلول حدیث لائی اس کے حال بیان کر دینے سے قدح نہیں کرتی۔ اور شہرت سے ہماری مراد میہ کہ اہل حدیث ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور اس کی احادیث طرح اس کے بعد اس کتاب میں مواد میے کہ نقاد کے کہ نقاد کے کہ تاکہ اس کتاب کی کوئی چیز غیر مبین نہ رہے۔ اور قبول سے ہماری مراد ہے کہ نقاد

<sup>•</sup> عاله نافعه (ص:۲۲)

372

حدیث (پر کھنے والے) اس کتاب کو اثبات کریں اور اس پر کوئی اعتراض نہ کریں، اور صاحب
کتاب کا تھم اس کتاب کی احادیث کے حال کے بیان میں اچھا جانیں اور درست سمجھیں اور
مانیں، اور فقہاء ان حدیثوں کی سندلیں بے اختلاف اور بے انکار۔ تو پہلا طبقہ کتب حدیث کا
تین کتابیں: موطاً ، تیجے بخاری وضیح مسلم ہیں۔ ان متیوں کتابوں کی احادیث تیجے الاحادیث ہیں۔
مند سینچہ لیک

مین کتابیں: موطأ ، ح بخاری وی سلم بیں۔ ان سیوں کمابوں کی بھادیت کا ما عادیت یہ بیات کیا ہیں۔ موطأ ، ح بخاری وی سلم بیں۔ ان سیوں صفتوں میں صحیحین کے درجے کونہیں بینچی لیکن صحیحین کی ان صفتوں میں قریب ہیں، وہ احادیث جامع ترفذی، سنن ابو داود اور سنن نسائی ہیں کہ ان کے مصنف مشہور ومعروف ہیں، وثوق وعدالت وحفظ وتبحر میں فنون حدیث کے، ان مینوں کتابوں میں ان کے مصنفوں نے تساہل اور درگز رنہیں کیا اور حدیث کا حال اور اس کی منیوں کتابوں میں ان کے مصنفوں نے تساہل اور درگز رنہیں کیا اور حدیث کا حال اور اس کی علت جہاں تک ممکن ہوا بیان کر دی ہے۔ اس لیے علاءِ اسلام کے درمیان شہرت بائی۔ ان چھ کتابوں کوصحاح ستہ میں نہیں گنا کہ موطا کو چھٹا قرار دیا ہے۔ "والحق معه" یعنی یوں ہی حق بھی ہے۔ بیک موطا کو چھٹا قرار دیا ہے۔ "والحق معه" یعنی یوں ہی حق بھی ہے۔

بعد وق و پہ رودی سبعہ را دوری مند احمد اس دوسرے طبقے سے ہاور وہ اصل ہے سیح سے سقیم کے بہوانے میں کہ فقیر کے نزد کی مند احمد اس دوسرے طبقے سے ہاور وہ اصل ہیں، مگر مند صحیح سے سقیم کے بہوانے میں اور اس سے بہوانی جاتی ہیں کہ ان کا حال بیان نہیں کیا مگر اس میں جوضعف ہیں ان حدیثوں سے اچھی معلوم ہوتی ہیں جن حدیثوں کی متاخرین نے تھجے کی ہے، اور علماءِ حدیث اور حدیث اور فقہ نے ان کو اپنا پیشوا بنایا ہے اور حقیقت میں رکن اعظم ہے فن حدیث میں اور اس طرح سنن ابن ماجہ کو بھی اس طبقہ میں شار کر لیتے ہیں، ہر چنداس کی بعض حدیث میں نہایت ہی ضعیف ہیں۔ طبقہ ثالثہ وہ حدیثیں ہیں کہ ایک جماعت علماء متقد مین نے، جو بخاری اور مسلم سے پہلے طبقہ ثالثہ وہ حدیثیں ہیں کہ ایک جماعت علماء متقد مین نے، جو بخاری اور مسلم سے پہلے

طبقہ تالتہ وہ حدیث بن کہ بیت بنا سے با مرسوسی سے بیا ہوئے ہیں، اپنی تصنیفوں میں روایت کی ہوئے ہیں، اپنی تصنیفوں میں روایت کی ہیں اور صحت کا التزام نہیں کیا اور ان کی کتامیں صحت وشہرت اور طبقہ اولی و ثانیہ کے رتبہ کونہیں پہنچیں۔ ہر چند ان کے مصنفین علوم حدیث کے تبحر اور وثوق اور عدالت اور ضبط کے ساتھ

موصوف تھے، اور احادیث صحیح اور حسن اور ضعیف بلکہ الیسی حدیثیں جوموضوع ہونے کے ساتھ متہم ہیں؛ ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کتابوں کے راوی بعضے عدالت میں موصوف اور بعضے مشہور اور بعضے مجہول ہیں، بعض وہ حدیثیں ہیں جو فقہاء کے نزدیک معمول بہنیں ہوئی ہیں بلکہ اجماع ان کے خلاف پر منعقد ہوا ہے اور ان کتابوں میں تفاوت اور تفاضل ہے۔ بعض بہت قوی ہیں بعض سے، نام ان کتابوں کے بیہ ہیں: مندشافعی، سنن ابن ماجہ، مند داری، مند ابو یعلی موسلی، مصنف عبدالرزاق، مند عبد بن حمید، مند ابو داود طیالی، سنن دارقطنی، صحیح ابن حبان، متدرک حاکم، کتب بیہ تی ، کتب طحاوی، تصانیف طبرانی۔

اور طبقه رابعه وه حدیثیں ہیں جن کا نام ونشان پہلے قرنوں میں معلوم نہیں تھا اور متاخرین نے روایت کی ہیں، تو ان کا حال دوشقوں ہے خالی نہیں: یا سلف نے تفخص کیا اور ان کی اصل نہ یائی کہ ان کی روایت ہے مشغول ہوتے، یا ان کی اصل یائی اور ان میں قدح وعلت دیکھی کہ روایت نہ کی، اور دونوں طرح بیہ حدیثیں قابل اعتاد نہیں کہ کسی عقیدہ کے اثبات ہریاعمل کرنے کو اس سے سندلیں۔ اس قتم کی حدیثوں نے بہت سے محدثین کی رہزنی کی ہے اور بسبب کثرت طرق ان احادیث کے، جو کہ اس قتم کی کتابوں میں موجود ہیں،مغرور ہو کر ان کے تواتر کا تھم دیا ہے اور مقام قطع ویقین میں اس کی سندلی ہے۔ اور برخلاف طبقہ اولی وثانیہ و طبقہ ثالثہ کی حدیثوں کے ایک فربب نکالا ہے۔ اس قتم کی حدیثوں کی کتابیں بہت تصنیف ہوئی ہیں،ان میں ہم تحوري مي بيان كرتے ہيں۔ كتاب الضعفاء لابن حبان، تصانيف الحاكم، كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب الكامل لا بن عدى، تصانيف ابن مردويه، تصانيف خطيب، تصانيف ابن شابين، تفسير ابن جرير، فردوس ديلي بلكه اس كي سب تصانيف، تصانيف ابونعيم، تصانيف جوزقاني، تصانيف ابن عساكر، تصانيف ابوالشيخ، تصانيف ابن نجار موضوع حديثين مناقب كے باب ميں اور مثالب ميں اور تفسیر اور اسباب نزول اور باب تاریخ اور ذکر بنی اسرائیل اور پہلے انبیاء کے قصول میں اور شہروں اور کھانے یینے کے اور حیوانات کے ذکر میں اور طب اور رقی وعزائم و وعوات میں اور تواب نوافل میں بھی یہی حادثہ ظاہر ہوا ہے۔

ابن جوزی نے اکثر یہ حدیثیں مجروح ومطعون کر کے ان کے موضوع اور حجوثی ہونے

کی دلیلیں بیان کی جیں، کتاب "تنزیه الشریعة" ان حدیثوں کی برائی دفع کرنے کو کافی ہے اور اکثر شاذ و نا در مسئلے جیسے اسلام ابوین آنخضرت مُنَّاثِیْم اور روایت پاؤں کے سے کرنے کی ابن عباس سے، اور ایسے ایسے شاذ و نا در مسئلے اضی کتابوں سے نکلتے ہیں۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی کا مایہ تصانیف رسالوں میں اور شاذ و نا در مسئلوں میں ان ہی کتابوں سے ہے۔ ان کتابوں کی حدیثوں میں مشغول ہونا اور ان کتابوں سے استنباط کرنا بے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ طبقہ اولی میں سب حدیثیں سیحے ہیں اور طبقہ ثانیہ ان کے قریب ہے۔ اگر کسی حدیث پر بخصوصہ جرح نہ ہوتو ان سے استدلال کرنا درست ہے، اور طبقہ ثالثہ (تیسر بے) سے جب تک ان کی صحت کا پوراعلم نہ ہوان سے استدلال کرنا درست نہیں اور طبقہ رابعہ (چوشے) سے استدلال کرنا لغو ہے۔

صحیح حدیث کی اقسام اوران کے مراتب:

اور جاننا چاہیے کہ محیح اور حسن سے ہی استدلال ہوسکتا ہے۔ شرح نخبہ میں ہے کہ محیح کی سات قسمیں ہیں: سات قسمیں ہیں:

ا۔ بخاری اور مسلم جس پر متفق ہوں۔ ۲۔ جو صرف بخاری میں ہو۔

۳۔ جوصرف مسلم میں ہو۔ سے اور سلم کی شرط پر ہو۔

۵۔ صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ ۲۔ صرف مسلم کی شرط پر ہو۔

ے۔ بخاری اور مسلم کی شرط پر نہ ہو بلکہ کسی محدث نے اس کو سیجے کہا ہواور اس کا حکم بعد میں کسی محدث نے نہ توڑا ہو۔ ● محدث نے نہ توڑا ہو۔ ●

#### حدیث نقل کرنے کا مسکلہ

حدیث اصل کتاب سے نقل کی جائے یا کسی محدث کی کتاب سے جو صحت کا التزام کرے یا اس نے صحت کا بین کرنی کرنی کرنی جائے۔ شرح وقایہ کے مقدمہ (ص:۱۳) میں ہے:

- حجة الله البالغة (١/ ١٣٢ ـ ١٣٥)
  - 2 شرح نخبة الفكر (ص: ١٨)

"قال على القارئ في تذكرة الموضوعات عند ذكر حديث من قضى صلوة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائتة في عمره إلى سبعين سنة بعد الحكم بأنه باطل لا أصل له: ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية ولا بقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين "•

ملاعلی قاری تذکرۃ الموضوعات میں قضاعمری کی روایت کہ''جو رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرضی نماز کی قضا ہوگ۔'' جمعہ میں ایک فرضی نماز کی قضا دے، وہ ستر سال کی قضا شدہ نمازوں کی قضا ہوگ۔'' کے باطل اور بے اصل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: پھر نہایہ والے اور ہدایہ کے دوسرے شارحین کی نقل کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ لوگ محدث تھے نہ کسی محدث کی طرف حدیث کومنسوب کرتے ہیں۔

اس عبارت کے نقل کرنے کے بعد مولوی عبدالحی صاحب فرماتے ہیں:
"فکم من أحادیث ذکرت في الکتب المعتبرة، وهي موضوعة و مختلقة"
بہت ی حدیثیں ( فقہ ) کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں گرموضوع اور بناوئی ہیں۔
اس مختصری تمہید کے بعد رسالہ "جواز فاتح علی الطعام" کے دلائل کی ابتدا پڑھو۔ چنانچ لکھا ہے:
"تعیین آیام ندکورہ صحابہ ورسول اللہ مُؤالِیم کے عہد مبارک میں گو بوجود ظاہری ثابت نہ ہو سکے ... الخ" (جواز فاتح، ص: ۱۱)

اس عبارت میں مصنف نے خود اقرار کیا ہے کہ تیسرے، ساتویں اور چالیسویں کا وجود آخرار کیا ہے کہ تیسرے، ساتویں اور چالیسویں کا وجود آخرات کا فارت کا فارت کا فارت کا فارت کا نام بدعت ہے، جیسے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک بھی آنحضرت کا ٹیڈ کے فرزند حضرت ابراہیم کے سوئم اور امیر حمزہ کے سوئم وغیرہ کی روایت بالکل باطل اور بے اصل ہے، ورنہ یہ لفظ" بوجود ظاہری ثابت نہ ہو سکے۔" نہ کے جاتے۔

تذكرة الموضوعات (ص: ٣٥٦)

مقدمه عمدة الرعاية في شرح الوقاية (ص: ١٣)

# جواز فاتح علی الطعام کے دلائل پر تفصیلی بحث

ا۔ ''مخضر کنز العمال میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جس میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے استغفار کرنے کا ذکر ہے۔'

اس دلیل سے فاتحہ مرسومہ اور کسی دن کی تعیین کا جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مطلق صدقہ اور استغفار میں بحث نہیں، تیسرے یا کسی اور دن کی تعیین اور فاتحہ مرسومہ کی خاص صورت زیر بحث ہے، اور بیرحدیث بھی منکر ہے:

قال البيهقي: غريب، وفيه محمد بن جابر بن عياش المصيصي، قال في الميزان: لا أعرفه، ثم قال: وهذا الحبر منكر جدا "

الم بيهي فرمات بين بي مديث غريب م، ال كى سندين محد بن جابر م، اورميزان مين كما م، المام بيهي فرمات بين بين المام الم المرازي: والصدقة عنهم " اس مديث مين محد بن جابر سے صرف رازى

نے صدقہ کا لفظ ذکر کیا ہے اور اس روایت کا مدار محمد بن جابر پر ہے، جوضعیف ہے۔

۲- "شرعة الاسلام میں ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور دو رکعت پڑھ کراس کا تواب اس کو پہنچانے سے بہت تواب ملتا ہے۔"

مگر اس حدیث کو بھی دن کی تعیین اور فاتحہ مرسومہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نیز اس حدیث کا حوالہ مٰدکورنہیں ہے۔

س۔ اس کے بعد ایک بات حوالے کے بغیر کھی ہے، اور اس قتم کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ سم۔ شرح برزخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ'' مردوں کو فاتحہ دیا کرو۔' 🕰

- کنزالعمال (۱۰/ ۶۹) رقم الحديث (۲۹۷۱) شعب الإيمان (۲/۳/۲) رقم الحديث (۷۹۰۰)
  - عيزان الاعتدال (٣/ ٤٩٦)
  - یہ صدیث بےسند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
  - اس حدیث کی بھی کوئی سندنہیں ہے، لہذا مردود ہے۔

اس میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے، جس سے مراد مطلق ایصال ثواب ہے، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ فاتحہ کا اطلاق عرف میں مطلق ایصال ثواب پر ہوتا ہے، اس لیے بیہ حدیث بھی فاتحہ مرسومہ اور تعیین یوم کی دلیل نہیں بن سکتی، اور حدیث کواصل کتاب کی طرف منسوب بھی نہیں کیا، لہذا اس سے استدلال کرنا لغو وباطل ہے۔

۵۔ یہی حال اس کے بعد کی حدیث کا ہے، نہ اس میں فاتحہ مرسومہ کا ذکر ہے نہ اس حدیث
 کے متعلق اصل کتاب کا حوالہ ہے۔

۲۔ صفحہ (۱۵) میں حضرت ابراہیم کی وفات کا قصہ بیان کیا ہے، جو بناوٹی اور موضوع ہے، اس کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

2۔ اس کے بعد خیر المجانس ترجمہ نزمۃ المجانس ہے، جو کتاب الحقار ومطالع الانوار سے منقول ہے،
ایس کے بعد خیر المجانس ترجمہ نزمۃ المجانس ہے، جو کتاب الحقار ومطالع الانوار سے منقول ہے،
ایس حدیث نقل کی ہے جو اپنے مضمون کے اعتبار ہی سے موضوع معلوم ہوتی ہے۔ میت کے
لیے بہا اجر کا بیان ہے، نمازی کے لیے تو اب ملتا ہے اور ہزار شہید کا تو اب ملتا ہے۔
سی بات بالکل الکلی معلوم ہوتی ہے، نیز احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے۔ منفق علیہ

روایت میں ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال اس شخص کی ہے جو مجاہد کے سفر میں جانے کے وقت سے لیک وقت سے لیک وقت سے لیک اس کے آنے تک روزہ اور نماز میں مشغول رہے۔

تر مذی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں کسی کا مقام گھر کی ستر سالہ عبادت سے بہتر ہے۔

۔ نیز بیر حدیث نسی قابل اعتبار کتاب سے نقل نہیں کی گئی ہے، نہاس کی تھیج کی گئی ہے۔ نہ فاتحہ مرسومہ اور تعیینِ یوم (دن ) پر دلالت کرتی ہے۔

2۔ اس کے بعد طبرانی کی روایت بیان کی ہے، جس میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور ریجھی بیان ہے کہ اس کو جرائیل نور کے طبق پر رکھ کرمیت کے پاس لے جاتے ہیں۔

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الحهاد، باب أفضل الناس مؤمن محاهد بنفسه...، (۲۷۸۷) صحيح
 مسلم: كتاب الإمارة ، باب فضل الشهادة في سبيل الله (۱۸۷۸)

حسن منن الترمذي: أبواب فضائل الجهاد، بأب ما جاء في الغدو والروح في سبيل الله (١٦٥٠)

<sup>•</sup> ضعیف. المعجم الأوسط للطبرانی (٥/ ٣٧) رقم الحدیث (٥٠٤) اس میں ابو محمد الثامی کذاب ہے۔ (مجمع الزوائد: ٣/ ١٣٩)

یہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں، کیونکہ اس کی تھیجے کسی سے نقل نہیں کی اور نہ اس میں فاتحہ مرسومہ اور تعیین یوم کا ذکر ہے۔

• اس کے بعد ابوداور کی وہ حدیث بیان کی ہے جس میں مردوں پریاسین پڑھنے کا ذکر ہے۔
اس حدیث میں بھی ذکر نہیں، صرف یاسین پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے معنی میں اختلاف ہے، بعض اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں قریب المرگ کے پاس یاسین پڑھنے کا ذکر ہے، پس اس صورت میں میت کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔
یاسین پڑھنے کا ذکر ہے، پس اس صورت میں میت کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

"إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" جب احمال پيدا ہوتو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، غیر صحیح ہونا رائج ہے۔

التلخيص الحبير (ص:١٥٣) عين حافظ ابن حجر فرمات بين:

''اس حدیث کو احمر، ابوداود، نسائی، ابن ماجه اور حاکم نے سلیمان تیمی سے اس نے ابوعثان سے (یہ ابوعثان نہدی نہیں ) اس نے اپنے باپ سے۔ نسائی اور ابن ماجه بین "عن أبیه" کا لفظ نہیں آیا اور ابن قطان نے اضطراب۔ وقف ابوعثان اور اس کے باپ کی جہالت کی وجہ سے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے۔ ابو بکر ابن العربی نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ یہ ضعیف الاسناد اور مجبول المتن ہے، اس باب میں کوئی حدیث سنائی جمیں۔ مند احمد میں اس طرح ہے کہ حدیث سنائی جمیں ابوالمغیر ہ نے، اس نے کہا حدیث سنائی جمیں صفوان نے، اس نے کہا مشائخ کہا کرتے تھے کہ جب میت کے پاس یاسین پڑھی جائے تو اس کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے۔ کہا کرتے تھے کہ جب میت کے پاس یاسین پڑھی جائے تو اس کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے۔ اور صاحب فردوس نے مروان بن سالم کے طریق سے صفوان بن عمرہ سے، اس نے شریح سے، اس نے شریح سے، اس نے ابوالدرداء، ابوذر سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ مثابی نے فرمایا: "جس

<sup>●</sup> ضعیف. أبو داود: كتاب الحنائز، باب القراءة عند المیت (۳۱۲۱) سنن ابن ماجه: كتاب الحنائز، باب ما جاء فیما یقال عند المریض إذا حضر (۱٤٤۸) بیر حدیث تین وجوه سے ضعیف به الحنائز، باب ما جا۔ ابوعثان مجمول ہے۔ ۳۔ سند میں اضطراب ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: إرواء الغلیل (۳/ ۱۰۱)

التلخيص الحبير (٢/ ٧٣٧)

حسن. مسند أحمد (٤/ ١٠٥) رقم الحديث (١٦٩٦٧) إرواء الغليل (٦٨٨)

مرنے والے کے پاس پاسین پڑھی جائے اللہ تعالی اس پر آسانی کرتے ہیں۔ "اس باب میں صرف ابوذر سے بھی ایک روایت آئی ہے، ابواشیخ نے اس کو فضائل القرآن میں بیان کیا ہے گر یہ حدیث ضعیف ہے۔ " پہلی حدیث کا مدار ابوعثان پر ہے اور وہ مجبول ہے " اور فردوس کی روایت کا مدار مروان بن سالم الغفاری پر ہے۔ امام احمد اور عتبہ نے کہا: یہ ثقہ نہیں ہے، وارقطنی نے کہا: مہ روک ہے، بخاری، مسلم اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ وہ مشکر الحدیث ہے۔ ابوعروبہ حرانی نے کہا ہے کہ وہ مشکر الحدیث ہے۔ ابوعروبہ حرانی نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں بنا یا کرتا تھا۔ ابن عدی فرماتے ہیں: اس کی اکثر حدیثوں پر متابعت نہیں ہوئی۔ "امام دارقطنی فرماتے ہیں: اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں اور ابوعثان کوتقریب میں مقبول کھا ہے۔ " منذری نے کہا ہے:

أبو عثمان وأبوه ليسا بمشهورين " ابوعثان اوراس كابابٍ مشهورتهين بير \_

9۔ اس کے بعد بخاری سے بیروایت بیان کی ہے کہ آنخضرت طُلَیْنِ انے مائی عائشہ صدیقہ کو فرمایا:
"اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جاتی تو میں تیرے لیے استغفار کرتا۔"

اس حدیث سے بھی مدعا ثابت نہیں ہوتا، صرف میت کے لیے استغفار کرنے کا ذکر ہے۔ اور اس میں اتفاق ہے، بحث فاتحہ مرسومہ کی ہے۔

•ا۔ اس کے بعد مسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ''ایک شخص نے کہا: میری ماں اعیا نک مرگئ ہے اور اس نے وصیت نہیں کی، میرا خیال ہے اگر کلام کرتی تو صدقہ کرتی، کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کی طرف ہے صدقہ کروں؟''®

- ع عيف. التلخيص الحبير (٢/ ١٠٤) الدر المنثور (٧/ ٣٨)
  - التهذيب التهذيب (١٦٣/١٢)
    - 🐧 تهذیب التهذیب (۱۰/۹۳)
  - (ص:١١٧٦) رقم الحديث (٨٣٠٥)
    - 6 مختصر سنن أبي داود (٢٨٧/٤)
- 👽 صحيح البخاري: كتاب المرض، باب ما رخص للمريض...، (٥٦٦٦)
- ▼ صحیح البخاري: كتاب الحنائز، باب موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸) صحیح مسلم: كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن المیت إلیه (۱۰۰٤)

<sup>●</sup> ضعیف. أخبار أصفهان (١/ ١٨٨) المطالب العالية (٥/ ٢١٥) رقم الحديث (٧٨٢) مروان بن سالم متروك ب- تقريب التهذيب (٦٦١٤) نيز شريح بن عبيد كا ابو الدرداء ساع نبيس ب- ديكسين: حامع التحصيل (ص: ٢٣٧)

ا۔ اس حدیث میں بھی فاتحہ مرسومہ کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور فاتحہ مرسومہ میں اہداء ثواب ہوتا ہے۔

۲۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ میری مان نا گہاں مرگئ ہے۔ نا گہاں مرنے میں بیا حمال ہوتا ہے کہ اس خوصت کرتی۔
ہے کہ اس نے اس لیے وصیت نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا، اگر ملتا تو شاید وصیت کرتی۔
پس اس پر ہر میت کو قیاس کرنا درست نہیں۔خصوصاً جس کو وصیت کا موقع ملا ہو اور وصیت نہ کی ہو، کیونکہ راوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کلام کرتی تو صدقہ کرتی، یعنی اس کی حالت کا اندازہ یہی تھا کہ اپنی کمزور یوں کی تلافی کے لیے وصیت کے ساتھ تدارک کرتی۔ پس اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نا گہاں فوت ہو جائے اس کی طرف سے تدارک صدقہ کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے حدیث میں ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ راتھ کا کہ فوات بھی نا گہانی فوت ہو ہائے اس کی طرف سے بدار حمٰن نیند میں سے کہ مائی عائشہ صدیقہ راتھ کے کونکہ ان کی وفات بھی نا گہانی مواجہ نے اس کی طرف سے غلام آزاد کیے کیونکہ ان کی وفات بھی نا گہانی مقدی ، جیسے موطا میں ہے۔

نیز حدیث ندکور میں صرف اولاد کے صدقہ کرنے کا ذکر ہے، بعض علاء نے ایصال ثواب بچ کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس پر مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے۔

"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة :إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجاتا ہے، صرف تین عمل رہ جاتے ہیں: صدقہ جاریہ، لیعنی زندگی میں ایسی چیزیں جاری کرے جو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یاعلم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یا نیک لڑکا جواس کے لیے دعا کرے۔

اگر پہلی حدیث کا مطلب بیلیا جائے کہ ارادہ وصیت بمزلہ وصیت کے ہے، اس واسطے اس صورت میں اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو صدقہ جاریہ کی صورت ہوسکتی ہے تو اس صورت میں دونوں حدیثوں میں مخالفت نہ ہوگی، ہماری اس توجیہ کی تائید حدیث ذیل سے بھی ہوتی ہے، جو مختفر کنز العمال (۲۰،۸۲) میں ہے:

<sup>•</sup> ضعیف. الموطأ: كتاب العتق والولاء ، باب عتق الحي عن الميت (١٤) يُحِلُّ بن سعيد اور عبد المران انقطاع ہے۔

صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١)

"عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: أريد أن أتصدق بحلى عن أمي، وقد توفيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرتك بذلك؟ فقالت: V قال: أمسكي عليك مالك فهو خير لك.  $\mathbf{Q}$ 

عقبہ بن عامر رہائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ طائی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا: میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی فوت شدہ مال کی طرف سے زیور کا صدقہ کروں، رسول الله طائی نے فرمایا: کیا وہ تجھے اس کا حکم دے گئ تھی؟ اس نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: اپنا مال اپنے پاس رکھ یہ تیرے لیے بہتر ہے۔'

ال۔ اس کے بعد مسلم کی بیروایت ذکر کی ہے کہ جب آدمی مرجائے اس کا ولی اس سے روزہ رکھے۔' اس حدیث کو بھی فاتحہ مرسومہ سے کوئی تعلق نہیں ، نہ اس میں دن کی تعیین کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:

''سلف اس مسئلہ میں مختلف ہیں، اہل حدیث میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے قائل ہیں، اہام شافعی جدید قول میں، اہام ہالک اور اہام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے، اہام لیٹ، اہام احمد، اہام اسحاق اور اہام ابوعبید کہتے ہیں: سوائے نذر کے میت کی طرف سے روز ہے نہ رکھے جائیں۔ پھر جولوگ میت کی طرف سے نیابت کو جائز سجھتے ہیں ان میں اختلاف ہے کہ ولی سے کیا مراد ہے؟ کہا گیا ہے کہ ہرنزد کی مراد ہے۔ بعض کے خیال میں صرف وارث مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ صرف عصبہ مراد ہیں۔ پہلا (قول) رائح ہے۔ دوسرااس کے قریب ہے، پھراس میں اختلاف ہے کہ نیابت صرف ولی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ عبادت بدنیہ میں اصل ہی ہے کہ نیابت جائز نہ ہو۔ (پس جہاں ثابت ہے سی پر اقتصار کرنا چاہیے)

<sup>•</sup> ضعیف منکو. مسند أحمد (٤/ ١٥٧) رقم الحدیث (١٧٤ ٤٣٧) طبراني کبير (١٧ ٢٧٢) اس کی سند مين اين لهيد کند اين اورمکراس ليے ہے که آپ تُلَقِيمُ نے ايک آدمی کو مال کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت گوئی ہے۔ (بخاری: ١٣٨٨) اور بيروايت بالکل اس کے معارض ہے۔

صحیح البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعلیه صوم (۱۹۵۲) صحیح مسلم: كتاب
 الصیام، باب قضاء الصوم عن المیت (۸۱٤۷)

نیز جب زندگی میں نیابت نہیں تو موت کے بعد بھی نہیں چاہیے، سوائے اس جگہ کے کہ وہاں در جب زندگی میں نیابت نہیں تو موت کے بعد بھی نہیں جائے ہوں کو خاص ہے مگر ولی دوسرے سے دلیل وارد ہوگئ ہواور یہی رازج ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ولی کے ساتھ خاص نہیں ولی کا ذکر صرف اکثریت کی روزے رکھوا کتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولی کے ساتھ خاص نہیں ولی کا ذکر صرف اکثریت کی بنا پر ہے، امام بخاری کا مذہب (ان کے باب باندھنے سے) ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابوالطیب طبری نے اس موقع پر جزم (یقین کا اظہار) کیا ہے اور قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس سے اس کی تائید کی ہے۔ ، •

يبال دومسئلے ہيں:

ا۔ نیابت کس عمل میں ہے؟ امام احمد، اسحاق، لیف اور ابوعبید کے نزدیک نیابت صرف نذری روزے میں ہے۔ امام ابوحنیف، امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں: نیابت بدنی عمل میں نہیں۔

۲۔ نائب کون ہوسکتا ہے؟ حدیث میں ولی کا لفظ ہے، ولی کے غیر میں اختلاف ہے، حافظ ابن حجر کے نزدیک رائج یہی ہے کہ نیابت ولی کے ساتھ مختص ہے اور بعض نے ولی سے مراد صرف لڑکا ہی لیا ہے اور حدیث مذکورہ بالا "إذامات الإنسان... النے" سے استدلال کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں صرف نیج کا ذکر ہے۔

#### نیابت صرف روزے اور حج میں وارد ہوئی ہے:

ان احادیث میں غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو واجبات اس قتم کے ہیں جن کا وقت معین نہیں، جیسے نذر غیر معین، جج، قضاءِ واجب وغیرہ، مسلمان کے ظاہر حال کا تقاضہ یہی ہے کہ ان امور مذکورہ کے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اگر مرنے کے قریب پنچے تو ان کا تدارک کرنے کی وصیت کرے۔ اگر بدون وصیت مرجائے تو اس کی ظاہری حالت کو ملحوظ رکھتے تدارک کرنے کی وصیت کرے۔ اگر بدون وصیت میا دنہیں رہی اور اس کا پختہ ارادہ یہی تھا کہ ان کو ادا کر وں، اس واسطے ولی کے ادا کرنے میں احتمال ہے کہ اس کو فائدہ پنچے، اگر میت کو فائدہ نہ پہنچے گا تو کرنے والے کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہماری اس شرح کی توجیہ اس لفظ ہے بھی ہوتی ہے جو تخضرت شائی ہے منقول ہے:

<sup>0</sup> فتح الباري (۱۹۳/٤)

" حج عن أبيك فإن لم يزده حيرا لم يزده شرا" (فتح الباري) الميخ باپ سے حج كر، اگر اس كونفع نه موگا تو نقصان بھي نہيں موتا۔

مگر حافظ این حجر نے اس عبارت کو شاذ قرار دیا ہے۔ پس اس ( نیابت والی ) روایت سے ایصال ثواب ثابت نہیں ہوتا بلکہ نیابت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ بھی خاص فراکض میں۔

پس برالحقائق سے نیابت کی مختلف احادیث میں جو تطبیق نقل کی گئی ہے کوئی مفید نہیں،

بیونکہ ان احادیث میں ایصال ٹو اب کا ذکر نہیں بلکہ نیابت کا ذکر ہے، نیابت اور ایصال ٹو اب
میں فرق ہے۔ تطبیق اس طرح بھی ہوسکتی ہے کہ جن احادیث سے نیابت کی نفی ہوتی ہے وہاں
غیر عاجز سے نفی مراد ہے اور جس سے نیابت کا اثبات ہوتا ہے وہاں عاجز سے نیابت مراد ہے،
گر روزہ میں نفی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، ابن عباس اور مائی عائشہ صدیقہ سے روزہ
میں جو نیابت کی نفی وارد ہے اول تو موقوف ہے، اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے ان کی سند میں
میں جو نیابت کی نفی وارد ہے اول تو موقوف ہے۔ ﴿ کے متعلق عبدالله سے جومردی ہے:

"لا يحب أحد عن أحد" (كوئي شخص كسي شخص كى طرف سے حج نه كرے) ثابت ہے مگر مرفوع كے مقابلے ميں كوئى حجت نہيں۔

مالکیہ نے ان احادیثِ نیابت کو قرآن کے خلاف سمجھ کرردگر دیا ہے، موافقات میں امام شاطبی نے اس قتم کی روایات کے پانچ جواب دیے ہیں اور زیادہ اعتاد اس جواب پر ہے کہ یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔

قال القرطبي: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن، فرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره"

<sup>🛈</sup> شاذ. فتح الباري (۷۰/٤)

صحیح. سنن النسائی الکبری (۳/ ۲۰۷)، السنن الکبری (٤/ ۲۰۷) امام و بی رشك فرمات بین که ندکوره دونو ل اثر صحیح بین \_ (الجوهر النقی: ٤/ ۲۰۷)

<sup>🛭</sup> فتح الباري (٤/ ١٩٤)

الحوهر النقي (٤/ ٢٥٧) كتاب الأم للشافعي، باب إسراع المشي إلى الصلاة (٧/٤٣)

الموافقات (٢٤٠٠٢٣٨)

<sup>6</sup> فتح الباري (۲۰/٤)

شخ قرطبی کہتے ہیں کہ شعمیہ کی روایت (جوج کی نیابت میں وارد ہے) کوامام مالک
نے ظاہر قرآن کے خلاف قرار دیا ہے (اس لیے) ظاہر قرآن کو انھوں نے ترجیح دی
ہے، قرآن چونکہ متواتر ہے اس لیے اس کے رائج ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
اس کے بعد ''جواز فاتح علی الطعام'' (ص: کا) میں امیر حمزہ کے سوئم وچہلم کی روایت نقل کی ہے، اس کا پہلے جواب ہو چکا ہے کہ بیروایت بالکل بے اصل اور بناوٹی ہے۔
سا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ ڈٹائیڈ سے ایک انر نقل کیا ہے جس میں میت کے لیے دعا کا ذکر ہے۔
طال ککہ دعا میں بحث نہیں، بحث تو فاتحہ مرسومہ میں ہے۔

سا۔ اس کے بعد یہ واقعہ قل کیا ہے کہ عاص بن واکل نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کیا جائے، اس کے بیٹے نے آنخضرت مُلَّيِّةً سے بوچھا، آپ نے فرمایا: اگر وہ موحد ہوتا تو اس کو فائدہ ہوتا۔' ، •

اس حدیث میں فاتحہ مرسومہ کا کوئی ذکر نہیں، صرف وصیت کا ذکر ہے اور بید میت کی کوشش ہے۔ بیدالیصارت ہے ہیں ہیں مل کوشش ہے۔ بیدالیی صورت ہے جس میں عمل کا سبب میت کی طرف سے ہے، بیدالیصال ثواب کی صورت نہیں۔

۵ا۔ صفحہ (۱۸) میں مسلم وسنن کی روایت بیان کی ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے اس کاعمل ختم ہوجاتا ہے مگر تین عمل باقی رہتے ہیں: (۱) صدقہ جاریہ (۲) اور جس علم سے فائدہ پہنچے (۳) اور نیک بچہ جو دعا کرے۔

اس حدیث میں بھی فاتحہ مرسومہ کا کوئی ذکر نہیں، صرف تین چیزوں کا ذکر ہے:

اول: صدقہ جاریہ، بیمیت کا اپنا کام ہے۔

دوم: علم چھوڑ جائے، یہ بھی میت کا اپنا کام ہے۔

سوم: بچہ جو دعا کرے، اس میں صرف دعا کا ذکر ہے۔

یہ صدیث تو بتاتی ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز مفید نہیں ، اس میں فاتحہ مرسومہ کی

<sup>•</sup> صحيح. الموطأ: كتاب الجنائز ، باب ما يقول المصلى على الجنازة (٥٣٦)

حسن. سنن أبى داود: كتاب الوصايا ، باب ما جاء في وصية الحربي...، (٢٨٨٣)

❸ صحيح مسلم: كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١)

تر دید ہے کیونکہ فاتحہ مرسومہ ان تینوں سے الگ چیز ہے۔

۱۷۔ اس کے بعد دار قطنی کی روایت ذکر کی ہے کہ بچہ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو یہ بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں داخل ہے۔ ۖ

یہ ضعیف ہے بلکہ جس قدر عبادات بدنیہ (تلاوت قرآن، نماز اور روزہ وغیرہ) کے ایصال ثواب کے متعلق مدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان سب کے متعلق مولانا محدث مبار کوری کتاب البخائز میں بیان کرتے ہیں کہ ضعیف ہیں، اور حدیث مذکور کے متعلق خاص طور پر فرماتے ہیں کہ ''یہ حدیث نا قابل وثوق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ''یہ حدیث نا قابل وثوق ہے۔

ملاعلى قارى شرح فقه اكبريس لكصته بين:

"احتلف العلماء في العبادات البدنية كالصوم وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وحمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها "

عبادات بدنیہ روزہ، قرآن خوانی اور ذکر کے تواب پینی میں اختلاف ہے، امام ابوضیفہ، امام احمد اور جمہور سلف پینی کے قائل ہیں، امام شافعی اور امام مالک کا مشہور مذہب یہی ہے کہ نہیں پہنچا۔

اس میں اگر چہ اختلاف ہے مگر حق امام شافعی اور امام مالک کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا عبادات مالیہ کا مسئلہ اس میں دلائل کا اقتضا تو یہی ہے کہ وصیت یا ارادہ وصیت کی صورت میں تو اب پہنچتا ہے۔ اور نیابت کا مسئلہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

کار اس کے بعد غایۃ الاوطار ترجمہ در مختار سے اہداء تواب کے متعلق ایک فتوی نقل کیا ہے۔ گھر یہ فتوی بالکل بے دلیل ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مولانا اساعیل شہید نے اہداءِ تواب کو بدعت حقیقیہ میں شار کیا ہے اور خیر کثیر میں شاہ ولی اللہ صاحب نے فاتحہ وغیرہ کو

بالکل ہے اصل قرار دیا ہے۔

<sup>🛭</sup> پیروایت مجھے دار قطنی میں نہیں مل سکی ۔

<sup>2</sup> كتاب الجنائز (ص: ٩٥)

شرح الفقه الأكبر (ص: ١٣١٠١٣٠)

<sup>4</sup> الدر المختار (٢/ ٢٧٣)

۱۸۔ اس کے بعد مؤلف نے مطلق دعا کی آیات کولکھا ہے، ان کا مدعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

19۔ اس کے صفحہ (۱۹) میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آنجناب نے امت کی طرف سے مینڈھا

دیا۔ 

مگر اس حدیث میں بظاہر زندہ کی طرف سے نیابت کا ذکر ہے، کیونکہ اس حدیث
میں ایک لفظ ہے ہے:

"عمن لم يضح من أمتي" (أبو داود، ترمذي وغيره)

اس کی تخصیص سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیابت زندوں کی طرف سے ہاور زندہ زندہ کو جیسے ایک شے ہبہ کرسکتا ہے اس طرح اس کی طرف سے نائب ہو کر صدقہ بھی کرسکتا ہے، ہبہ کے لیے بیش کا ہونا ہر جگہ ضروری نہیں، جیسے دوسرے کی طرف سے آزاد کرنے میں قبض شرط نہیں۔ گویا آنحضرت مُلِیَّا ہے مینڈ ھا ہبہ کر کے پھر امت کی طرف سے نائب ہو کر مینڈ ھا ذرج کیا۔ بعض سے اس فعل کو آنخضرت مُلِیِّا کے ساتھ خاص ہونا نقل کیا گیا ہے، کیونکہ آنخضرت مُلِیِّا کے ساتھ خاص ہونا نقل کیا گیا ہے، کیونکہ آنخضرت مُلِیِّا کے ساتھ خاص ہونا نقل کیا گیا ہے، کیونکہ آنخضرت مُلِیِّا ہے۔ کی نبیت امت کی طرف اس طرح ہے جیسے گھر میں ولی کی گھر والوں سے نبیت ہوتی ہے۔ کی نبیت امت کی طرف اس کا قواب کی نبیت امن کی طرف کو بخشے تو اس کا اتنا درجہ ہے۔ وضحص سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا تواب قبرستان کے مردوں کو بخشے تو اس کا اتنا درجہ ہے۔ میں حدیث بھی ضعیف ہے، کتاب البخائز (ص: ۱۲) میں اس حدیث اور اس کے علاوہ دوسری حدیثیں بیان کرنے کے بعد کی سے نبی نبی نہیں اس حدیث اور اس کے علاوہ دوسری حدیثیں بیان کرنے کے بعد کسے ایکھا ہے: ''گر میسب ضعیف ہیں۔''

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ضعیف حدیث سے اصل عمل ثابت ہوتا ہے نداس کی کیفیت۔ سیوطی نے شرح الصدور اور ملاعلی قاری نے شرح مشکوۃ میں بھی ان کا ضعف نقل کیا ہے۔ اللہ علامہ احمد بن محمد مصری فرماتے ہیں:

"وما يروى أن الإمام قال: إذا دخلتم في المقابر فاقرؤا بفاتحة الكتاب والمعوذتين... فإنه يصل إليهم، لم يصح أصلا، وكذا رواية: من مرَّ على

 <sup>◘</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب الضحايا ، باب في الشاة يضحى بها عن حماعة (٢٨١٠) سنن
 الترمذي: أبواب الأضاحي، باب ما يقول إذا ذبح (٢١٥١)

<sup>🛭</sup> بدروایت مجھے نہیں مل سکی۔

<sup>🛭</sup> شرح الصدور (ص: ١٣٠) المرقاة (٢٥٣/٣).

المقابر، وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة... باطل، ليس من كلام النبوة، ولا من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً" جو امام احمد الله عليه وسلم قطعاً" جو امام احمد الله سے آیا ہے كہ جب تم قبرستان ميں جاؤ تو فاتحة الكتاب اور معوذ تين برُهو، اس كا ثواب مردول كو پنچ گاريہ برگرضي نبيس۔ اسى طرح بيروايت جو قبرول پر گزرے اور گياره بارسورة اخلاص برُه كر بخشے باطل ہے۔ نبى مَنْ اللهُ اللهُ كام نبيس، نه آخضرت مَنْ اللهُ اللهُ كام مهد

الا۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ عُلِیْم وہ قبروں پر
گزرے، تو فرمایا: ان کو چغلی کرنے اور پیثاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا
ہے۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک شاخ لے کر اس کو چیر کر اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک قبر
میں گاڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جب تک بہ شاخیں خشک نہ ہوں شاید اس وقت تک ان
سے عذاب میں تخفیف ہو۔ §

الم الما علی قاری نے (مرقاۃ : ٤/ ٢٥٣) امام احمد سے منسوب اس قول کو کتاب الاذکار للاوی کے حوالے سے نقل کیا ہے، گر امام احمد کا بہ قول مجھے مذکورہ کتاب میں نہیں مل سکا ۔ البتہ امام احمد کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہ میں نہیں ہیں ہے ہو اضوں نے اپنے باپ سے اس آدی کے بارے میں پوچھا جو قبر پر قرآن پڑھتا ہے تو اضوں نے کہا: اگر حافظ قرآن پڑھے؟ تو انھوں نے کہا: نہیں، لکہ آتے ہوئے سلام کیے، وعا کرے اور چلا جائے کیونکہ زیارت قبور کی نبی مُلگیم نے اجازت دی ہے۔ لکہ آتے ہوئے سلام کیے، وعا کرے اور چلا جائے کیونکہ زیارت قبور کی نبی مُلگیم نے اجازت دی ہے۔ کیخ البانی بڑھیم فرماتے ہیں: زیارت قبور کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ زیارت قبور کے وقت آپ مُلگیم کی ادعیہ ماثورہ دلیل ہیں کہ ان کے علاوت کیا کرو، کیونکہ اس ہے شیطان بھا گیا ہے فرمایا: گھروں کو قبرستان میں تلاوت کیا اس سے تو اشارہ نکاتا ہے کہ بوقت زیارت قبور قرآن کی تلاوت تو کیا مطلقاً قبرستان میں تلاوت کرنامنع ہے۔ شخ محمد رشید رضا فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے کی تلاوت تو کیا مطلقاً قبرستان میں تلاوت کرنامنع ہے۔ شخ محمد رشید رضا فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے فاتھ پڑھنا اس پر کوئی سے حدیث ہے نہ شعیف بلکہ یہ بدعت ہے۔ (نفسیر المنار : ۸ ۲۹۸) فاتحہ پڑھنا اس پر کوئی سے حدیث ہے نہ شعیف بلکہ یہ بدعت ہے۔ (نفسیر المنار : ۸ ۲۹۸)

کنز العمال (۱۰/ ۲۰۰) رقم الحدیث (۲۰۹۹) علامدالبانی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث باطل اور موضوع ہے۔ (أحکام الجنائز: ۱۹۳)

صحیح البخاري: کتاب الوضوء (۲۱۸) صحیح مسلم: کتاب الطهارة، باب الدلیل علی
 نجاسة البول... (۲۹۲)

اس حدیث کا فاتحہ مرسومہ کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں، بلکہ اہداءِ ثواب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ اہداءِ ثواب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، صرف شاخوں کے گاڑنے میں ایک قتم کی خالی دعا پائی جاتی ہے، اگر چہ اس امر میں اختلاف ہے کہ تخفیف عذاب کا سبب کیا ہے؟

قاضی عیاض وامام خطابی کہتے ہیں کہ یہ آنخضرت مُنالیّنی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ نے شفاعت کی حدبندی کے لیے تھی، جیسے مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے، گروہ واقعہ اور ہے۔ اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ تخفیف آنخضرت مُنالیّن کے لیے مخصوص نہیں، کیونکہ بریدہ صحابی نے وصیت کی تھی کہ میری کہ یہ تخفیف آنخضرت مُنالیّن کے لیے مخصوص نہیں، کیونکہ بریدہ صحابی نے وصیت کی تھی کہ میری کے میں مجود کی دوشاخیں رکھی جا میں، گراس واقعہ سے تعیم کا بینی پہنیں چانا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بریدہ ڈاٹنٹ نے اس حدیث کو قیاس کیا ہواور ان کومسلم والی حدیث کا علم نہ ہو۔ علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری اس کوخصوص سجھتے ہیں، اس واسطے بریدہ صحابی کے قول کی تردید کے لیے عبداللہ بن عمر داللہ کا ارتفال کرتے ہیں۔ پھ

بعض لوگ میسجھتے ہیں کہ عذاب کی تخفیف کی وجہ رہے کہ شاخیس جب تک سرسبز رہیں تشبیح کرتی رہتی ہیں، مگر رہ وجہ سحیح نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَ إِنْ مِّنَ شَىءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ﴾ [بني إسرائيل: ٤٤] " ﴿ وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِيانِ كُرَقَى إِنَّ إِنَّا اللَّهُ كَا حَدْ

جب ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ شیخ بیان کرتی ہے، تو سبز طہنیوں کی شخصیص کا کیا مطلب؟!

- اللہ مؤلف جواز فاتحہ نے کھانا آ گے رکھ کر بذریعہ ایصال ثواب دعا کرنے کے جواز کی ایک دلیل قرآن سے دی ہے کہ قرآن میں ہے: ﴿ادْعُونِی ٓ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ﴾ [المومن: ٦٠]

مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پس دعا کرنے کی عام اجازت ہے، کھانا رکھ کر دعا کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

<sup>■</sup> إكمال المعلم يفوائد مسلم (٢/ ١٢٠) معالم السنن (١/ ٢٧)

صحیح مسلم: کتاب الزهد، باب حدیث حابر الطویل وقصة أبی الیسر (۲۰۱۲)

صحیح البخاری تعلیقا: کتاب الحنائز، باب الحریدة علی القبر، این سعد نے اس اثر کو موصول بیان کیا ہے۔ (فتح الباری: ۳/ ۲۲۳)

عمدة القاري (١٨٣/٨)

ہم پہلے ذکرکر چکے ہیں کہ محقق یہی ہے کہ عبادت کے تواب کا ہبہ کرنا ٹابت نہیں بلکہ برعت حقیقہ ہے۔ پس اس قسم کی دعا ایک بدعت کی تائید میں ہوگی، نیز عبادات کے تواب کا ہبہ ہو ہہ کرنا اگر ٹابت بھی ہوتب بھی وصول تواب واہب کی نیت سے ہوگا اور اپنی ملک سے نکا لئے کے لیے صرف قبض کرانا کافی ہوگا۔ اب اگر دعا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے کھانے کا ہبہ ہو جائے سو وہ تو نیت سے ہو چکا ہے، اگر ہبہ کرنے والے کے لیے کرتا ہے تو اس کا وقت کھانا جھانے کے بعد ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کھانا حاضر ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو کھانا کھائے، کہ اگر کھانا حاضر ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو کھانا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی۔ اب دعا کا التزام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کھانا کھانے کے لیے نہ رکھا ہو پس اس وقت اگر کوئی شخص بلا التزام اتفا قا دعا کر بے تو کوئی منع نہیں، گر اس کی عادت بنانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے والے کے لیے صرف "جز ال الله" کہتو جائز ہیں ہاتھ اٹھانے کا التزام نہ کرے۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عام کا اطلاق خاص پر بلحاظ خصوصیت مجاز ہے حقیقت نہیں، قطع نظر خصوصیت کے حقیقت ہیں عام ادلہ سے جزئیات پر استدلال کرنا اس صورت میں درست ہوسکتا ہے جب خصوصیت کونظر انداز کیا جائے، کیونکہ وہ قیود جو خاص میں پائی جاتی ہیں ان کے فابت کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، جیسے ظہر کی نمازاس میں وقت اور فرضیت کی قید گئی ہوئی ہے، اس کومطلق نماز کے تھم میں داخل کر کے بلا قید وقت اور فرضیت کے پڑھا جائے تو مطلق نماز کے تھم میں داخل کر کے بلا قید وقت اور فرضیت کے پڑھا جائے تو مطلق نماز کے تھم سے ثابت کی جاسکتی ہے۔

یمی حال کھانا رکھ کر دعا کرنے کے حکم کا ہے، جو دعا مطلقا ثابت ہے اگر اس کا فرد سمجھ کری جائے تو جائز ہے، اور اس کی بہی صورت ہے کہ اس میں اصرار والتزام کی شکل نہ ہو، اگر اس میں اصرار والتزام کی صورت بن جائے جس سے اس کے اس قید کے ساتھ مشروع ہونے کا وہم پڑے تو ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے نوافل کی جماعت اہتمام کے ساتھ منع کلھی ہے، اگر چہ اتفاقاً جائز ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے: ''طلوع فجر کے بعد دوسنتوں سے زیادہ نفل پڑھنے مکروہ ہیں۔''اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں:

<sup>•</sup> صحيح مسلم: كتاب المساحد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ...، (٥٦٠)

"دليل الكراهة أنه عليه السلام لم يزد على ذلك"

کیونکہ آنخضرت مُنالیّنی نے باوجود نماز کی حرص کے اس وقت دورکعت سے زیادہ نماز نہیں وارد پڑھی۔ اگر چہ مجھ کی سنتوں کے علاوہ فجر ہونے کے بعد نقل پڑھنے کی ممانعت حدیث میں وارد ہوچکی ہے، گر مدایہ والے نے جو توجیہ بیان کی ہے وہ بھی صحیح ہے، یعنی اگر ممانعت کی خاص دلیل سنت قولی نہ ہوتی تو سنت ترکیہ کی مخالفت بھی اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے۔ امام ابن قیم زادالمعاد میں فرماتے ہیں:

"ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة"

"حضور الله كاليطريقه نه تقا كرتعزيت كے ليے اجتماع كيا جائے اور ميت كے ليے قرآن برها جائے، نه قبر كے ياس نه دوسرى جگه، بيسب باتيں بدعت نئى ايجاد كرده ہيں۔"

شخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات میں فرماتے ہیں:

"ينبغي في الذكر والدعاء الاقتصار على المأثور من غيرأن يزاد أو ينقص، فالزيادة في مثله نقصان في الحقيقة، كما لا يزاد في الأذان بعد التهليل محمد رسول الله، وأمثال ذلك كثيرة"

<sup>●</sup> الهداية (١٤٧/١)

و زاد المعاد (۲۷/۱)

حسن. سنن الترمذي: أبواب الاستئذان والأدب، باب ما يقول العاطس إذا عطس (٢٧٣٨)

<sup>4</sup> حاشیه مشکوة (ص: ٤٠٦)

ذکر اور دعا ای قدر پڑھی جائے جتنی ثابت ہے، کی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ الی جگہ زیادتی نقصان کا حکم رکھتی ہے۔ جیسے اذان کے اخیر بین لا إله إلا الله کے بعد (مؤذن) محمد رسول الله کج (اور یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ حالانکہ اس میں صرف اقرار رسالت ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ثابت نہیں، پس جو بات ثابت نہواس کو دین میں داخل کرنا جائز نہیں) اس کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں۔

ای طرح جب کھانا کھانے کے لیے رکھا جائے تو ہم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنے کا حکم ہے۔ 

کیم ہے۔ کی یہی دستور آنخضرت ﷺ کا تھا اور بعد میں دعا کرنے کا دستور ہے۔ پس ہم اللہ پر دعا کا اضافہ کرنا جیسے رسم ہوگئی ہے حقیقت میں اس سے پچھ زیادتی نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور بصورت دستوراس میں دعا کرنے کا اضافہ مطلق دعا کے نیچ بھی داخل نہیں۔ جیسے قضاءِ حاجت کے وقت ایک مخصوص دعا: " بسم الله اللهم إنبي أعوذ بك من

الحبث والخبائث " (الله ك نام سے يا الله! ميں گندى اور خبيث چيزوں سے تيرى پناہ ليتا موں) پر هى جاتى ہے۔ اب اگر كوئى شخص قضاءِ حاجت كے وقت بيد ستور بنا لے كه ہاتھ الله اكر ايك ليكا اللہ عند ہوگا۔

ای طرح جماع سے پہلے یہ دعا: "بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما روقتنا" (الله کے نام سے یا اللہ! ہم سے شیطان کو کنارے رکھ اور اس بچے سے بھی شیطان کو کنارے رکھ جو ہم کو دے) پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی شخص یہ دستور بنالے کہ جماع کرتے وقت ایک طویل دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیا کرے تو قطعاً بدعت ہے، خصوصاً جب اس کو دین بنا لیا جائے، بدعت

صحيح البخاري: كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦) صحيح
 مسلم: كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب (٢٠٢٢)

صحیح البخاری: کتاب الأطعمة ، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (٥٤٥٨)

صحیح البخاری: کتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس و جنوده (۳۲۷۱) صحیح مسلم: کتاب
 النکاح، باب ما یستحب أن یقوله عند الحماع (۳۲۶)

کے مانع علماء مطلق ادلہ کومقیر نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک بدعت مطلق ادلہ کا فرد ہی نہیں۔ رسالہ جواز فاتحہ کے صفحہ (۲۱) میں مانعین کی طرف سے ایک اعتراض نقل کیا ہے، پھر اس کا جواب دیا ہے:

ا۔ اعتراض: مانعین کہتے ہیں کہ خصیص کی صورت میں مطلق کی تقیید ہوگی اور مطلق کو بلا دلیل مقید کرنا منع ہے۔ (ہم یہ اعتراض مجدد الف ٹانی سے نقل کرتے ہیں ) اس کے بعد یہ جواب دیا ہے کہ مطلق کی تقیید تب ہوتی ہے جب ہم دوسرے ایام میں صدقہ منع سمجھیں۔ مگر مؤلف کو یہ معلوم نہیں کہ جو محض میت کی طرف سے ایک ہی دفعہ صدقہ دینا چاہے اگر مؤلف کو یہ معلوم نہیں کہ جو محض میت کی طرف سے ایک ہی دفعہ صدقہ دینا چاہے اگر اس کے لیے دن کی تعیین ہوتو لا محالہ دوسرے وقت عملاً صدقہ دینا منع ہوگا۔ یہ تقیید وجود کی بنا پر نہیں بلکہ تحری کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں تشریع کی صورت پیدا ہوجاتی ہے، نیز اس روز مطلق نہیں کرنا منع قرار دیا جائے گا، حقیقت میں مطلق پر عمل کرنے کے لیے دوسرے ایام کی تقیید ہوئی۔ پر عمل کرنا منع قرار دیا جائے گا، حقیقت میں مطلق پر عمل کرنے کے لیے دوسرے ایام کی تقیید ہوئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا اعتراض مانعین کا نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں: اگر ہوا آئے لینا جائز ہوگا۔ اس کے بعد یہ جواب دیا ہے کہ ہر عام کی تخصیص ہوتی ہے اور یہاں تخصیص موجود ہے۔ حکم ہے کہ پاک کھاؤ اور پاک خرج کرو۔ اللہ تعالی پاک چیز قبول کرتا ہے۔ اللہ لید چیز نکل گئی۔

مؤلف نے اعتراض سمجھا نہ صحیح جواب دیا۔ معترض کے نزدیک بدعت تو مطلق کا فروہی نہیں، تا کہ وہ یہ کیے کہ'' بدعت ہے تو فردگر میں اس مطلق کو اس قدر عام اخذ نہیں کرتا، اگر اس کو عام لوں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ نجس پر بھی دعا کا قائل بنوں۔'' بلکہ اس نے اہل بدعت کے خیال کے مطابق یہ لفظ بولا ہے کہ تمھارے نزدیک بید دلیل اس قدر عام ہے کہ تقیید کے بعد مقید بھی مطلق کا فرد رہتا ہے تو اس صورت میں لازم آجائے گا کہ نجس پر دعا کرنا بھی اس کا فرد ہو، گرتم اس کے قائل نہیں، کیونکہ نجس پر دعا کرنا جم کہتے ہیں کہ تیسرے ہو، گرتم اس کے قائل نہیں، کیونکہ نجس پر دعا کرنا ٹابت نہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تیسرے دن کی تقیید ثابت نہیں۔

W. Kitabo Sunnat.com

۔ اس کے بعد جواب بھی عجیب دیا کہ ہر عام کی شخصیص ہوتی ہے۔سوال میں لفظ مطلق ہے

صحیح مسلم: کتاب الزکاة ، باب قبول الصلقة من الکسب و تربیتها (۱۰۱۰)

ادر جواب میں عام کی تخصیص کا مسئلہ ذکر کر دیا ہے۔ پھر اس قاعدہ "ما من عام إلا وقد خص عنہ البعض" (ہر عام ہے بعض افراد مخصوص ہوتے ہیں) پر اصول فقہ میں جرح موجود ہے۔

تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ عام سے بعض افراد نکال دیے جائیں، بلکہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔

پھر اس کے بعد جو پچھ لکھا ہے اس میں کوئی ایبالفظ نہیں جس میں نجس پر دعا کرنے کو منع فرمایا ہو، صرف یہ ذکر ہے کہ طیب کھاؤ اور طیب خرچ کرو۔ یہ کہال فرمایا ہے کہ یہاں دعا نہ کرو؟ معترض نے مطلق دعا مراد کی ہے اور مطلق دعا کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ تضاءِ حاجت کے آگے چھے نجاست کے قریب تھارے کے حریب تھارے کے خریب تھارے کے خریب تھارے کے خریب تھارے کے خریب تھال کے مطابق ایسال ثواب کی دعا بھی کی جاسمت ہوتی ہوئی نہاں نجاست کو راستہ سے ہٹانا کا یو تواب ہے۔

خیال کے مطابق ایسال ثواب کی دعا بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ نجاست کو راستہ سے ہٹانا کا یو تواب ہے۔

زیال کے مطابق ایسال ثواب کی دعا بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ نجاست کو ہٹا نے تو ہاتھ اٹھا کر وہاں بیٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ! اس نجاست کے ہٹانے کا جوثواب مجھے ملنا ہے وہ فلال میت کو بخش۔ پس اس کا آپ کرے کہ یا اللہ! اس نجاست کے ہٹانے کا جوثواب مجھے ملنا ہے وہ فلال میت کو بخش۔ پس اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ طیب خرچ کرنے کا تھم ہے، اللہ طیب قبول کرتا ہے؟!

سبحان الله! دعوی کیا اور دلیل کیا؟ مانعین تو یه کهه کتے ہیں که بیسنت ترکیه کے خلاف ہے، اس لیے منع ہے، کیونکه ایسے مقام میں اس قتم کا فعل تحری کے بغیر ہونہیں سکتا، کیونکه مانع طبعی موجود ہے، پس لامحاله ایک قتم کی تشریع ہوگی اور یہی بدعت ہے۔

مؤلف نے کہا ہے: ''خدا کی شم اس کو بدعت کہنے والا مردود ہے۔' اور بدکلام کفر کومسلزم ہے! کیونکہ فاتحہ مرسومہ سب سے پہلے آنخضرت مُلَّا اِنْ اللہ کے فرمان کے مطابق، پھر صحابہ کی روش کے مطابق، پھر تابعین، پھر ائمہ اربعہ، محدثین اور ان کے تبعین اور مجدد الف ثانی امام نووی وغیرہ کے مطابق، پھر تابعین، پھر ائمہ اربعہ محدثین اور ان کے تبعین اور مجد کس ولیری سے کہتا ہے:

کلام کے موافق گراہی اور محدث ہے۔ پھر اس قدر دریدہ وہی کے بعد کس ولیری سے کہتا ہے:

''اب وہائی غیر مقلد وہائی مقلد یا تو شیج، ساتویں اور چالیسویں کو جائز سلیم کرے یا قرآن وحدیث سے اپنے اعتراض کو تحصیص کے دائر سے میں اس طرح پیش کرے گران وحدیث سے اپنے اعتراض کو تحصیص کے دائر سے میں اس طرح پیش کرے کہ وہائی طعام رکھ کر ایصال برائے اموات منع ہے۔''

ناظرین نے دکھے لیا ہوگا کہ ہم ان رسوم کے ناجائز ہونے پر متعدد شہادتیں پیش کر بھے

<sup>🛭</sup> إرشاد الفحول (١/ ٥٩٥\_٩٩٥)

ہیں، مؤلف نے جس طرح اس اعتراض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے اور نتیجہ پچھٹہیں لکلا، ہم نے ایبانہیں بلکہ محکمات سے استدلال کیا ہے۔

صفحہ (۲۲) میں مؤلف نے دوسری دلیل جواز فاتحہ پر بیددی ہے:

" قرآن مجید میں حکم ہے کہ ان کے مال کا صدقہ لے اور ان کے لیے دعا کر۔اس سے معلوم ہوا حضور دعا فرمایا کرتے تھے اور حضور کی دعا سے آخیں تواب ماتا تھا۔"

اس ولیل کا بھی مرکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دعوی یہ ہے کہ فاتحہ مرسومہ ثابت ہے اور دلیل یہ کہ لوگ آنخضرت من اللہ ہے میں صدقہ لاتے ہے تھے تو آپ ان کے لیے وعا فرمایا کرتے ہے، حالانکہ وہ صدقہ بیت المال کے لیے تھا، نہ کہ کھانے کے لیے ۔اور آپ کا دعا کرنا قرآنی تھم ﴿وصل علیهم ﴾ (ان کے لیے دعا کر) کی تعمیل ہے۔ کہا تھم قرآنی کی تعمیل اور کہا فاتحہ مرسومہ؟ اور اس دعامیں ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر نہیں، جیسے کہ فاتحہ مرسومہ میں مروج ہے، پھر بیصدقہ دینے والے کے دعامیں ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر نہیں، جیسے کہ فاتحہ مرسومہ میں مروج ہے، پھر بیصدقہ دینے والے کے لیے ہے، نہ کہ مردہ کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے۔

ملاعلی قاری شرح مناسک میں فرماتے ہیں:

"ولا ير فع يديه عند رؤية البيت أي ولو حال دعائه، لعدم ذكره في المشاهير، وكلام الطحاوي صريح في أنه يكره الرفع عند علمائنا الثلاثة، ونقل عن جابر أنه فعل اليهود،" انتهى

''بیت اللہ کو و کیچ کر ہاتھ اٹھانا اگر چہ دعا کر رہا ہو، مکروہ ہے۔ کیونکہ مشہور روایت میں اس کا ذکر نہیں۔طحاوی کے کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نتیوں علاء ( امام ابو حذیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد ) کے نزدیک ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے اور جابر سے منقول ہے کہ یہ یہود کافعل ہے۔

اس عبارت میں ملاعلی قاری نے منع کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اس کا کہیں ذکر نہیں۔پھر یہود کی مشابہت کا ذکر کیا ہے، حالا تکہ یہودی بیت اللہ کا حج نہیں کرتے بلکہ مسجد اقصی کا احترام کرتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے لیس معلوم ہوا کہ تھیہ کے لیے ہرطرح سے

<sup>📭</sup> شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٤ ، ٥٥٥)

بیت الله کود کی کر باتھ اٹھانے کی روایات ضعیف ہیں ۔ویکھیں: الضعیفة (٣/ ١٦٦) المنار المنیف (٣١٣)

موافقت ضروری نہیں، اور بعض سے ہاتھ اٹھانے کا استجاب آیا ہے، ملا صاحب اس کی وجہ بیان کر لے اس کا ردکرتے ہیں:

"كأنهما اعتمدا على مطلق آداب الدعاء، ولكن السنة متبعة في الأحوال المختلفة، أما ترى أنه عليه السلام دعا في الطواف ولم يرفع يديه" جو ہاتھ الله الله عليه السلام دعا في الطواف ولم يرفع يديه" جو ہاتھ الله الله كومتوں منت ہيں وہ مطلق دعا كے آداب سے استدلال كرتے ہيں، مگر ہر حالت ميں وہاں كى مخصوص سنت كولمحوظ ركھنا جا ہيے، كياتم كومعلوم نہيں كہ نبى مَثَالِيَّةُ نے طواف ميں دعاكى اور ہاتھ نہيں اٹھائے؟

صحابہ کرام آنخضرت مُنظِیم کے فعل کے خاص خاص اندازے کا بھی خیال رکھتے تھے:
"عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول: إن رفعكم أيديكم بدعة، ما زاد
رسول الله صلى الله عليه على هذا يعني الصدر" (رواه أحمد، مشكوة)
عبدالله بن عمر شاشی فرماتے ہیں: تمھارا اتنا اونچا ہاتھ اٹھانا برعت ہے، آنخضرت سَالِيمِیمُنِین کیا۔
نے سینے سے زیادہ اونچا ہاتھ نہیں کیا۔

عبداللہ بن عمر وہ اللہ ان ماکل نہ کورہ عبد اللہ ان ماکل نہ کورہ ہے۔ ان ماکل نہ کورہ سے بحث کرنا مقصود نہیں بلکہ بدعت کے مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ (۲۳) میں شرح عقائد کے حوالے سے مطلق ایصال ثواب کا ذکر ہے اور اس میں حضرت سعد کے صدقہ کا ذکر ہے۔ 🗨

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سعد کی والدہ نے اگر چہ وصیت نہیں کی تھی مگر اس کے متعلق میہ خیال تھا کہ ارادہ تھا کہ صدقہ خیال تھا کہ اگر اسے کلام کرنے کاموقع ملتا تو ضرورصدقہ کرتی ہے لیمن اس کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو اس کو نفع پہنچتا ہے، کرے، اور ارادے کی صورت میں اس کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو اس کو نفع پہنچتا ہے، نیز میہ حدیث ابو داود کی ہے، منذری نے کہا ہے کہ میہ روایت نسائی اور ابن ملجہ میں بھی ہے۔ ابو اسحاق اور سعید کے درمیان ہے، ابو اسحاق ابو داود کی روایت میں ایک راوی مجبول ہے، جو ابو اسحاق اور سعید کے درمیان ہے، ابو اسحاق

- ضعیف. مسند أحمد (۲/ ۲۱) اس كى سنديس بشر بن حرب ضعيف ب-
- ◙ صحيح البخاري: كتاب الوصايا ، باب الإشهاد في الوقف والصدقة (٢٧٦٢)
- بدحفرت سعد نے اپنی والدہ کے متعلق نہیں بلکہ ایک اور آدمی نے اپنی والدہ کے متعلق کہا تھا۔ دیکھیں: صحیح البخاری (۱۳۸۸)

مدس ہے اور یہاں عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، مدس کی ایسی روایت مقبول نہیں ہوتی۔ نسائی کی روایت میں سعید بن میں اور حسن بھری کی روایت سعد سے ہے اور سعد سے ان کی ملاقات نہیں، لہذا یہ روایت منقطع ہوگی، جوضعیف کی قتم ہے۔  $\bullet$ 

اس کے بعدمؤلف نے اس صدیث سے نذرونیاز غیراللہ کی صلت پراستدلال کیا ہے، کیونکہ سعد نے اس صدقہ کی نبیت ماں کی طرف کی ہے، یہی بات نذرونیاز میں ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی طرف نبیت کرتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ نذرونیاز میں نبیت کرنے سے بچھ خرابی پیدائہیں ہوتی۔ حالانکہ کوئی بھی اہل سنت سے ، حنی ہو یا اہل حدیث، محض غیرا للہ کی طرف نبیت کرنے سے کسی شے کو حرام نہیں سجھتا بلکہ جہاں نبیت کرنے سے تقرب غیراللہ مقصود ہو یا اموات سے مشکل کشائی مدنظر ہو یا غیبی تصرف سے نفع کی امیدر کھ کر ان کی طرف صدقہ کی نبیت کی جائے، جیسا کہ نذرونیاز میں ہوتا ہے، تو الی صورت میں اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اس پرسب انمہ کا اتفاق ہے۔ بعض مقام میں صرف نبیت کرنے سے ہی وجہ حرمت ( تقرب غیراللہ یا اموات سے مشکل کشائی کی غرض ) سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صدیث میں ہے مشکل کشائی کی غرض ) سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صدیث میں ہے مشکل کشائی کی غرض ) سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صدیث میں ہے مشکل کشائی کی غرض ) سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صدیث میں ہے اس نے شرک کیا۔ میں حلیف اٹھائے اس نے شرک کیا۔ میں حلیف بغیر اللہ کی طف اٹھائے اس نے شرک کیا۔ اورایک حدیث میں ہے: "النذر حلفہ " دن نذرقتم ہے۔ "

پس نتیجہ صاف ہے کہ نذرتم ہے اور غیر اللہ کی قسم شرک ہے ۔ علماء عام طور پر جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جائے وہ حرام ہے، اس سے مراد مطلق نسبت نہیں ہوتی بلکہ یہی خاص معنی مراد ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ﴿ أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: ٢/ ١٤٦] (جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے وہ بھی حرام ہے) میں بھی مطلق مطلق حضرت سعد کا اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنے کی روایت جھے فظ بخاری اور نسائی (۳۲۸۰) سے

میں نہتو مجھے نہ کورو روایت ملی ہے اور نہ ہی ان پرکی گئی جرح ملی ہے۔

صحیح. سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء (٣٢٥١) سنن الترمذي: أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك (١٥٣٥)

ملی ہے اور صحیح ہے، باتی جن کتب کا مؤلف رشالتہ نے حوالہ دیا ہے اور ان کی اسناد پر جرح کی ہے ان کتب

ي الفاظ مجهنيس مل - البته يه الفاظ ثابت بين: "كفارة النذر كفارة اليمين" (مسند أحمد: ٤/ ١٤٦) ليمن "إنما النذر يمين" (مسند أحمد: ٤/ ١٤٩) كالفاظ ابن لهيعه كى وجه عضعيف بين -

پکارنا مرادنہیں، بلکہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کی جگہ غیراللہ کا نام لینا یا غیراللہ کے تقرب یا ان سے مشکل کشائی کا خیال رکھ کر کوئی چیز وینا مراو ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کی تقریح موجود نہیں مگر اس عبارت کا مطلب یہی ہے، گویا بیعبارت اسی معنی کے لیے موضوع ہے۔ پس جہلاء جو غیراللہ کے نام کی نذر ونیاز مانتے ہیں ان میں ان کا مقصد بزرگوں کا تقرب اور ان سے مشکل کشائی مقصود ہوتی ہے، پس کی صدقہ کو غیراللہ کی طرف نبیت کرنے سے چونکہ یہی غرض مشکل کشائی مقصود ہوتی ہے، پس کی صدقہ کو غیراللہ کی طرف نبیت کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص نبیت کرنے سے صرف ایصال ثواب کرے تو اس طعام کو، بشرطیکہ بدعت نہ ہواور نہ اس میں کوئی اور وجہ حرمت کی ہو، کوئی عالم حرام نہیں کہتا۔ باقی رہا اس حدیث سے بیاستدلال کرنا کہ ' دربان سے وجہ حرمت کی ہو، کوئی عالم حرام نہیں کہتا۔ باقی رہا اس حدیث سے بیاستدلال کرنا کہ ' دربان سے نیابت کا ذکر اس حدیث سے نیابت کا فرکر کے تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی زبان سے نیابت کا ذکر اس حدیث سے نیابت کا فرکر کی تو کوئی حرج نہیں، اگر چونیت کائی ہواور حدیث بھی ضعیف ہے۔

اس کے بعد مؤلف نے شرح برزخ سے بحوالہ ابن ابی الدنیاانس ڈاٹھ سے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے کہ آمخضرت بڑھ اور و کھانا رکھ کر فاتحہ دیتے۔ کی مدیث الی کتاب کی ہے جس میں مصنف نے صحت کا التزام نہیں کیا اور نہ اس حدیث کوضیح کہا ہے۔ اس حدیث میں آمخضرت مُلھ کے کا التزام نہیں کیا اور نہ اس حدیث کوضیح کہا ہے۔ اس حدیث میں آمخضرت مُلھ کے کا اس طرح بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی عادت تھی، حالانکہ اس بیان میں راوی منفرد ہے اور اس قتم کا واقعہ قبل کرنے کے اسباب بہت تھے۔ عادت تھی، حالانکہ اس جوزی نے حدیث کے موضوع ہونے کی ایک علامت یہ تھی لکھی ہے کہ ایک کام جو علامہ ابن جوزی نے حدیث کے موضوع ہونے کی ایک علامت یہ تھی لکھی ہے کہ ایک کام جو آمخضرت بڑھ کی طرف بصورت عادت منسوب ہوگر اس کا راوی صرف ایک ہو۔ ف

نیز فاتحہ کامعنی عرف میں مطلق نفع رسانی کا ہے، اس لیے اس سے فاتحہ مرسومہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد جوعبداللہ بن مسعود والنفؤ سے نقل کیا ہے کہ فاتحہ دیا کرو۔ بالکل بے اصل

بلاسند ہونے کی وجہ سے بیروایت مردود ہے۔

ابن جوزى كابي قول مجھے نہيں ملا ، البت ابن قيم راك نے موضوع صديث كى ايك علامت يہ بلائى ہے كہ ابن جوزى كابية ابن تي بلائى ہے كم موجودگى ميں كيا مگر صحابہ نے اس كو بيان نه كيا ہو۔ (المناد المنيف، ص: ٥٧)

اور باطل ہے۔ پھر فاتحہ کا اطلاق چونکہ عرف میں مطلق ایصال ثواب پر ہوتا ہے اس لیے اس سے مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ آنخضرت مُنَافِظ کے پاس پھل لاتے تو آپ مدینہ اور کھل کسی ہے ہوں کہ اہل کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ

یہ صدیث بھی صدقہ کی صدیث کی طرح ہے، اس کو مدعی سے کوئی لگاؤنہیں، کیونکہ سے پھل آپ نے کھایانہیں نہ یہ پھل ایصال ثواب کے لیے تھا۔

اس کے بعد معاذ کی والدہ کا فوت ہونا اور اس کو ایصال تواب کرنے کا ذکر ہے۔ سی سعیف ہے، اس کی سند میں عطاء خراسانی ہے جوضعیف ہے۔ تھذیب التھذیب میں ہے کہ ابن معین فرماتے ہیں: یہ ضعیف الحدیث ہے۔ عمر و بن علی نے کہا ہے: مگر الحدیث ہے اور ایک وفعہ متروک الحدیث بھی کہا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: اس کی روایت سے احتجاج جائز نہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں: اس کی روایت سے احتجاج جائز نہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں: اس میں کوئی خرابی نہیں۔ ابو حاتم نے کہا: اس کی حدیث کھی جائے۔ کی حدیث کھی جائے۔ گی حدیث کھی جائے۔ گی حدیث کھی جائے۔ گی حدیث کھی جائے۔

پس بہ حدیث قابل استدلال نہیں، کیونکہ اس میں جرح مفسر موجود ہے۔

بی میں میں اور ان اور ان صورتوں میں دعا کی تبدیل کی ایک اور ان اور ان صورتوں میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔

اس کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ جب قیود غیر ثابت مطلق دعا کا فرو بننے سے مانع نہ ہوں۔ (وہ قیود یا ثابت ہوں یا اتفاقی ہوں، تشریع کی شکل نہ ہو) اس وقت تک کوئی حرج نہیں۔ پس اس کے بعد جومؤلف نے کہا ہے کہ'' مسلمانوں کا طعام پر برائے ایصال للا موات دعا مانگنا مستحب ومسنون ہوا'' بالکل لغواور باطل ہے، بلکہ اس فتوی استخباب اور سنت سے اس کا برعت ہونا زیادہ نمایاں ہوگیا، کیونکہ اس فتوی میں سنت کا دعویٰ ہے اور غیر ثابت امر کو سنت

صحیح. سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر (٣٤٥٤)

په روايت مجھے نہيں مل سکی ۔

<sup>€</sup> تهذیب التهذیب (۲۱۳/۷)

اعتقاد کرنا بدعت ہے، پس اس صورت میں ایصال ثواب بدعت حقیقیہ میں داخل ہوگیا اور اس کا فاعل اور معتقد مبتدع تشہرا۔

اس کے بعد جو مولوی وحیدالزمان کا فتوی نقل کیا ہے کہ'' محققین اہل حدیث کے نزدیک ثواب ہرعبادت کا پہنچتا ہے'' اس کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ اہداء ثواب میں اختلاف ہے، جہال اختلاف ہو وہال دستوریہ ہے جوقرآن مجید میں ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ [النسام: ٤/ ٥٩] الرَّمَ كَى امرين اختلاف كروتو اس كا فيصله الله اور اس كے رسول سے كراؤ۔

اب اس مسله اہداء تواب کو ہم نے بغور دیکھا مگر ہم کو اس کے ثبوت کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملی۔ اگر تفصیل کی ضرورت ہوتو ہمارا رسالہ''اہداء تواب'' دیکھو۔

اس کے آگے قبروں پر قرآن مجید پڑھنے کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رہا گئا نے وصیت کی کہ میری قبر کے سراور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی اول اور آخر پڑھیں۔

گراس میں ایصال ثواب کا ذکر نہیں،ایصال ثواب اور مطلق قرآن خوانی میں فرق ہے۔ نیز اس اثر میں صرف فن کے متصل قرآن خوانی کا ذکر ہے، اس میں ہمیشہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ نیز اس روایت میں ہمیشہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ نیز اس روایت میں ہے کہ مبشر نے کہا کہ جمجے عبدالرحمٰن سے کپنجی۔ صحاح والول سے صرف امام ترفذی نے اس سے ایک روایت میان کی ہے، اس کو مقبول کہا گیا ہے اور صرف ابن حبان نے اس کو ثقبہ کہا ہے آبن حبان کا ایک حیثیت سے تباہل مشہور ہے اور مبشر اس سے متفرد ہے، پس مدیث شاذ ہوئی۔ مرفوع کی سند میں یکی بن عبداللہ ہے، جوضعیف ہے، تنقیح الرواۃ میں طبرانی کی سند کو، جوعبدالرحمٰن بن علاء سے بے جید کہا ہے۔

صرف رجال کے ثقبہ ہونے پر جید کہا ہے، حالانکہ تمام رواۃ کی توثیق بھی محل زاع ہے،

 <sup>●</sup> ضعیف. السنن الکبری (٤/ ٥٧،٥٦) اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن العلاءضعیف ہے۔

<sup>🗗</sup> التقريب (ص: ٩٤٤) برقم (٤٠٠١)

الثقات لابن حبان (۲/ ۹۰)

قنقيح الرواة (١/ ٣٣٢)

تگر بعد التسلیم شذوذ کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے اور امام احمد کا مذہب بھی یہی ہے کہ قبرول میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔

اس کے بعد ایک روایت بیان کی ہے جو حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مرفوع بیان کی جاتی ہے، جس کوسیوطی نے ضعیف کہا ہے اور غلطی سے اس کو حضرت علی ڈاٹٹؤ کا فتوی کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد انس ڈاٹٹؤ والی روایت بیان کی ہے، اس حدیث کے باطل ہونے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس روایت کو بھی مؤلف نے غلطی سے انس ڈاٹٹؤ کا فتوی کہا ہے۔

اس کے بعد معقل بن بیار کی حدیث، جس میں یاسین پڑھنے کا ذکر ہے، بیان کی ہے اور اس کا ضعف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اس کے بعد ابن عباس کی روایت بیان کی ہے جو بالکل مشر ہے۔اس کا بطلان میزان ہے۔ ہم نقل کر چکے ہیں، پھران روایات کا فاتحہ مرسومہ سے کوئی تعلق نہیں۔

یہاں تک ہم ان دلائل پر بحث کرنے سے فارغ ہو پچکے ہیں جو مؤلف نے فاتحہ مرسومہ کے اثبات پر لکھے تھے، ان دلائل سے فاتحہ مرسومہ ثابت نہیں ہوتی بلکہ بعض سے تو الثا فاتحہ مرسومہ کا بطلان نکلتا ہے۔ جیسے حدیث: "إذا مات الإنسان"۔ مطلق اہداءِ تواب پر بھی کوئی دلیل نہیں، دعا اور تسبب (جس میں وصیت، نیت وصیت اور مخصوص جگہ نیابت وافل ہے ) کے علاوہ میت کے لیے کسی عمل کے پہنچنے کا ثبوت نہیں ملتا۔

<sup>•</sup> سائل الإمام أحمد (٢/ ٤٩٥)

شرح الصدور (ص: ١٣٠)



# مروجہ فاتحہ کے ثبوت میں اعتراف عجز

اب تک تو مصنف نے ایڑی سے چوٹی تک زور لگایا کہ کسی طرح سے فاتحہ مرسومہ ثابت ہو جائے مگر ظاہر ہے کہ ثابت نہیں کر سکا، اب اس کو خیال آیا کہ میں نے جو پچھ لکھا وہ موضوع اور ضعیف ہے یا فاتحہ مرسومہ کا ثبوت اس سے مشکل ہے، اس لیے اب اور طریقہ افتیار کرتا ہے کہ فاتحہ مرسومہ کو ثابت نہیں مگر منع بھی نہیں۔ گویا مؤلف نے آخر حق کا اقرار کیا ہے کہ فاتحہ مرسومہ پرکوئی خاص دلیل ہے نہ اس کو عام ادلہ کے بنچ لا کر ثابت کر سکتے ہیں۔ مرسومہ پرکوئی خاص دلیل ہے نہ اس کو عام ادلہ کے بنچ لا کر ثابت کر سکتے ہیں۔

چنانچه (محقیق انیق" کی سرخی قائم کر کے لکھتا ہے:

'' مسکوت عند چونکه عفو ہوتا ہے، اس لیے اس کا کرنا جائز ہونا چاہیے اور فاتحہ مرسومہ بھی مسکوت عند ہے، پس جائز ہوگی۔''

اور ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ عبادات میں جو چیز بدون اذن شرع حادث ہوگی وہ بدعت ہوگی اور بدعت گمراہی اور ممنوع ہے، پس فاتحہ مرسومہ مسکوت عنہ نہ ہوئی۔

مسکوت عنہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا تھم کسی عام یا کسی خاص دلیل سے معلوم نہ ہو اور فاتحہ مرسومہ کا تھم بدعت کی ممانعت کی ادلہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ بید گمراہی ہے۔

بلکہ عفو کی احادیث سے بدعت کی تردید ہوتی ہے کیونکہ ان میں یہ ذکر ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالی نے جن امور کی چیزوں سے اللہ تعالی نے جن امور کی حد بندی تھی کر دی، ابتم اپن طرف سے جہاں سکوت ہو، حد بندی نہ کرو اور یہ ظاہر ہے

الفاظ بير بين: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو"
 (حسن: مستدرك حاكم ٢/ ٣٧٥) يعنى جي الله نے اپنى كتاب بين طال كها ہے وہ طال ہے اور جي حرام كها ہے وہ حرام ہے، اور جس بين سكوت اختياركيا ہے، وہ معاف ہے۔

السنن الكبرى (۱۰/ ۱۳٬۱۲/۱۰) "بحث نه كرنے ك" الفاظ والى روايت كوشخ البائى (غاية المرام: ۱۷) اور امام ذہبی (المهذب في اختصار السنن الكبير: ۳۹۷٦/۸) نے ضعیف كہا ہے۔ تفصیل كے ليے ملاحظہ ہو: غاية المرام (ص:۱۸،۱۷)

کہ بدعت میں اپنی طرف سے تحدید ہوتی ہے، پس بدعت حدیث عفو کے خلاف ہوئی۔
پھر دوسری حدیث میں کھانے پینے کی چیزوں کا بیان ہے، لیتی جن کھانے پینے کی چیزوں کا بیان ہے، لیتی جن کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق حلت وحرمت کی تصریح نہیں آئی وہ عفو ہیں، کی یعنی حلال ہیں۔ اس طرح اس کے بعد کی حدیث میں بھی کھانے پینے کی چیزوں کا بیان ہے اور بدعت کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے اور کھانے پینے کی باتیں عادات سے ہیں، اس امرکی تفصیل پہلے ہو چکی ہے اور مؤلف نے جو روایتیں یہاں ذکر کی ہیں ان سے چھلی دونوں موقوف ہیں، اگر ان حدیثوں میں عبادات اور عادات دونوں کو شامل کیا جائے تو اس صورت میں بھی فاتحہ مرسومہ ممنوع ہوگی، کیونکہ فاتحہ مرسومہ بوجہ بدعت اور کفار کی مشابہت کے حرام ہوگی، نہ کہ مسکوت عنہ۔

اس کے بعد مؤلف کا یہ کہنا کہ" اس فاتحہ مرسومہ میں کوئی وصف ممنوع پیدا نہیں ہوتی۔" جہالت ہے، کیونکہ بدعت اور کفار سے تھہ اس میں پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہی وجوہ ہیں۔

اس کے بعد مؤلف نے صغہ (۲۱) میں ابوداود کی روایت لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریہ ہے ایک شخص کو کہا کہ مسجد عشار میں دوچار رکعت پڑھ کریہ کہنا کہ یہ ابو ہریہ کے لیے ہیں۔ والانکہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں ابراہیم بن صالح ہے، جس کے متعلق تقریب میں لکھا ہے: "فیہ ضعف " اس میں ضعف ہے۔ میزان میں ہے: "ضعف له فی الشهداء، میں لکھا ہے: "فیہ ضعف" اس میں ضعف ہے۔ میزان میں ہے: "ضعفه له فی الشهداء، متابعت نہیں ہوتی، ابن حبان کو دار قطنی نے ضعف کہا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: اس کی متابعت نہیں ہوتی، ابن حبان کا سائل اور تشدو دونوں معروف ہیں کیونکہ ان کی اصطلاح میں اگر کی راوی سے دوروایت کریں تو وہ تقہ ہے۔ دونوں معروف ہیں کیونکہ ان کی اصطلاح میں اگر کی راوی سے دوروایت کریں تو وہ تقہ ہے۔ کہم ہی اور ضعف حدیث سے اصل عمل ثابت ہوتا ہے نہ اس کی کیفیت، پس استدلال باطل ہوا۔ اس رسالے میں زندہ کے لیے عمل کرنے یا جہدتواب کی کہی ایک دلیل ہے۔ منذری کہتے ہیں: اس رسالے میں زندہ کے لیے عمل کرنے یا جہدتواب کی بھی ایک دلیل ہے۔ منذری کہتے ہیں: اس رسالے میں زندہ کے لیے عمل کرنے یا جہدتواب کی بھی ایک دلیل ہے۔ منذری کہتے ہیں:

<sup>•</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب الأطعمة ، باب ما لم يذكر تحريمه (٣٨٠٠)

ضعیف . سنن أبي داود: كتاب الملاحم ، باب في ذكر البصرة (٤٣٠٨) اس كى سنديس ابرائيم
 بن صالح كوامام واقطنى في ضعيف كها ہے۔ (مبزان الاعتدال: ١/ ٣٧)

<sup>€</sup> الثقات لابن حبان (٦/١٥) ميزان الاعتدال (١/ ٣٧) تقريب التهذيب (ص: ١٠٩)

بلکہ اگر ایک راوی بھی روایت کرے تو وہ راوی ثقہ ہوگا ، کیونکہ ابن حبان فرماتے ہیں: جس راوی پر کوئی جرح ثابت نہ ہو اور اس کی روایت یا نیج خصلتوں سے خالی ہو تو وہ عادل ہے، اس کی روایت سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ (کتاب النقات: ١٩١/٤)

امام بخاری نے تاریخ میں بیر صدیث بیان کر کے کہا ہے: "لا یتابع" اس کی متابعت نہیں ہوتی۔ • ابوجعفر عقیلی فرماتے ہیں :

اس مدیث میں ابراہیم اور اس کا باپ دونوں غیرمشہور ہیں اور مدیث غیرمخفوظ ہے۔

اس مدیث کامضمون سیح بخاری کی روایت کے خلاف ہے، کیونکہ اس مدیث میں یہ ذکر ہے

کہ مجدعشار سے جوشہداء تکلیں گے وہ بدر کے شہداء کے برابر ہوں گے اور سیح بخاری کی مدیث بتارہی

ہم کہ اہل بدر پیچے آنے والوں سے افضل ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے ظاہر کے بھی خلاف ہے:

﴿لاَ یَسْتُوی مِنْکُمُ مَنْ أَنْفَقُ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قُلْلَ الْوَلِيْكَ أَعْظُمُ وَ قُلْلُوا ﴾ [الحدید: ۲۰/۰۱]

''فتح ( مکہ) سے قبل خرچ کرنے والے اور لڑنے والے ان لوگوں سے افضل ہیں جو فتح ( مکہ) کے بعد خرچ کرتے اور لڑتے رہے۔''

اس کے بعد مؤلف نے ایک قیاس ذکر کیا ہے اس کو بھی س لوا کہتا ہے:

"قرآن كا پرهنا عبادت ب اور عبادت صدقه بن عمق ب، كيونكه حديث ب بهلى بات صدقه ب كيونكه حديث ب بهلى بات صدقه ب، امر بالمعروف اور نهى عن المنكر صدقه ب.

اس قیاس میں بچند وجوہ کلام ہے:

ا۔ یہ اجماع کے خلاف ہے، ہر عبادت کا تواب پہنچنا کسی کا مذہب نہیں، مثلاً افعالِ قلوب ایمان، معرفت، محبت اللی، محبت رسول اور تصدیق وغیرہ میں کسی کے نزدیک نیابت نہیں، حالانکہ اعمالِ قلوب بہترین عبادت ہیں، پس معلوم ہوا کہ کسی چیز کے عبادت ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ ان کا تواب بھی ہبہ، وسکے۔

۲۔ حدیث میں جو صدقہ کا لفظ آیا ہے صرف مشاکلت کی بنا پر آیا ہے، لینی اگرتم صدقہ کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ کام کرو، ان سے بھی صدقہ کرنے کا سا ثواب ملے گا۔ اس کا

<sup>●</sup> التاريخ الكبير (١/ ٢٩٣) عون المعبود (٤/ ١٩١)

<sup>4</sup> الضعفاء الكبير (١/ ٥٥)

صحیح البخاري: کتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا (۳۹۸۳)

۲۳، ۲۰۲۱) محیح البخاري، برقم (۲۰۲۱، ۲۰۲۳)

مطلب بنہیں کہ صدقہ کے تمام احکام اس پر وارد ہو سکتے ہیں۔ ابن ابی حزہ کہتے ہیں:  $^{f 0}$ والمراد بالصدقة الثواب " صرقہ ہے مراد ثواب ہے۔ ( فتح الباری ) س۔ اس سے لازم آتا ہے کہ فرائض میں بھی ثواب ہبہ ہو سکے مگر فرض نماز یا روزہ یا فرض حج ادا کرنے کے بعد کسی شخص کو اس کا ثواب مبدکرناکسی کا مذہب نہیں، اس طرح مبدثواب یر جو واہب کو اجر ملتا ہے اس کے ہبہ کرنے پر بھی کوئی دلیل نہیں ۔ اس کے بعد مؤلف نے صفحہ (۳۲) میں لکھا ہے: '' اگر اس مسئله کی بنیاد فقط قیاس پر ہوتی تو بھی کسی کو چوں وجراں کی گنجائش ہوتی مگر یہاں تو آخر الزماں نبی کے فقاوی وائمہ اربعہ کے ماننے والوں کے فقاوی بکٹرت ہیں۔'' مؤلف قیاس کی کمزوری تو خودمحسوں کر رہا ہے اور حدیثیں جوموضوع اور ضعیف ککھی ہیں ان کا حال بھی آپ معلوم کر چکے ہیں، بلکہ مؤلف بھی ایک طرح سے اقرار کر چکا ہے، ائمہ اربعہ کے نتاوی کی جگہ ان کے ماننے والوں کے نتاوی لکھنا صاف بتا رہا ہے کہ ائمہ اربعہ کا فاتحہ مرسومہ کے جواز میں کوئی فتوی نہیں، ان کے ماننے والوں کے اقوال کا بھی حال معلوم ہو چکا ہے، پھر قر آن وحدیث اور ائمہ اربعہ کے اقوال کے آگے ان کے ماننے والوں کے اقوال کون سنتا ہے؟! مطلق ایسال ثواب میں بھی اختلاف ہے، بعض اس کے قائل ہیں اور بعض نہیں۔مؤلف نے ابن قیم کے نتوی کا ذکر کیا ہے مگر ابن قیم قر آن خوانی کے ثواب پہنینے کے ثبوت میں صرف قیاس پیش کرتے ہیں، یعنی جیسے دیگر عبادات میں میت کو نفع پہنچا ہے ای طرح قر آن خوانی میں پہنچنا حیا ہے۔ ان کی عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب پہنچنے میں اگر چہ صحابہ سے کوئی روایت نہیں آئی مگر قیاس جاہتا ہے کہ پہنچے، مگر ان کا قیاس سیح نہیں، کیونکہ ایصال تواب تو کسی عبادت میں ثابت نہیں، صرف بعض جگه نیابت وارد ہے اوراصل عدم نیابت ہے۔ پس جو کام اصل کے خلاف ہوگا وہ اس جگہ رہے گا جہاں ثابت ہے، اس پر قیاس درست نہیں۔ شاید حافظ ابن قیم الصال تواب سے صرف میت کو نفع پہنچانا مراد لیتے ہوں گے، خواہ بصورت نیابت ہو یا بصورت اہداء تواب، مگر اس صورت میں نفع پہنچانامسلم ہے اور اہداء تواب میں مسلم نہیں اور فاتحہ مرسومہ کو تو حافظ ابن قیم نے بدعت مردودہ ہی میں داخل کیا ہے، جیسے ہم ان کی عبارت نقل کر چکے ہیں۔

<sup>🛈</sup> فتح الباري (۱۰/ ٤٤٨)



## خلاصه كلام

فاتحه مرسومه کے ناجائز ہونے پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں:

ا۔ بدعت اور حادث ہے، اور عبادت میں بدون اذن شرع جو چیز حادث ہو وہ مردود ہے۔

۲۔ اس فاتحہ مرسومہ پرلوگ اصرار کرتے ہیں، بلکہ بعض مستحب اور سنت بھی کہہ دیتے ہیں اور
 ایسی صورت میں مباح بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔

سر اس میں کفار کے ساتھ تشبہ ہے، کیونکہ وہ الیا کرتے ہیں اور کفار سے تشبہ ممنوع ہے۔

سم جرر کی روایت میں ہے کہ میت کے ہاں جمع ہونا اور کھانا منع ہے۔

۵۔ صدقہ غیر مستحقین کو دیا جاتا ہے بلکہ قاری کو زیادہ حق دار خیال کرتے ہیں۔

۲۔ قاری کو اس صدقہ کے لیے متعین کرنا عرف میں اجرت کی صورت ہے اور قرآن کو اجرت کے لیے اگر پڑھا جائے تو ثواب نہیں ملے گا، تو میصورت عبث ہوگی جوممنوع ہے۔

ے۔ بعض وقت بیصدقہ بدون اذن تیموں کے مال سے دیا جاتا ہے اور تیموں کا مال اس طرح کھانا حرام ہے۔

۸۔ اس میں ثواب ہبد کیا جاتا ہے اور ہبد ثواب کا کوئی ثبوت نہیں۔

9۔ زندہ کو تواب مبہ کرتے ہیں، زندہ کو قرآن خوانی کا ثواب مبہ کرنا کوئی ثابت نہیں۔

ا۔ جو ثواب کسی کو ہبہ کیا جائے، آگے اس کو ہبہ کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں اور فاتحہ مرسومہ میں ایسا کرتے ہیں۔

"تلك عشرة كاملة"

یہ پورے دس دلائل ہیں۔ کتاب وسنت میں ان دس امور کی ممانعت وارد ہوئی ہے، پس ازروئے قرآن وحدیث فاتحہ مرسومہ بالکل منع ہے۔

مؤلف رسالہ''جواز فاتحه علی الطعام'' نے بڑی کوشش کی ہے کہ فاتحہ مرسومہ بدعت نہ ہو،

کسی طرح عام ادلہ کے بنیچ داخل ہو سکے، گراس میں بالکل ناکام رہا ہے۔ پھر فاتح مرسومہ کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ بارہ چیزیں، جن کا ذکر شروع رسالہ میں ہو چکا ہے، ثابت کی جا ئیں، گرمولف رسالہ بارہ میں سے ایک بھی ثابت نہیں کرسکا، حالانکہ بارہ میں سے اگر گیارہ ثابت ہو جا ئیں اور ایک ثابت نہ ہوتب بھی فاتحہ مرسومومہ ثابت نہیں ہوتی، جب مؤلف بارہ میں سے ایک بھی ثابت نہ کرسکا تو رسالہ لکھنے سے سوائے تعلی ویشی اور مصنف بننے کے شوق میں سے ایک بھی ثابت نہ کرسکا تو رسالہ لکھنے سے سوائے تعلی ویشی اور مصنف بننے کے شوق اور جملہ اہل علم واہل دین کومردود کہنے کے سوا اور کیا حاصل ہوا؟!

﴿ رَبَّنَا اعْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قَلُ وَبُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [الحشر: ٥٩/١٠] قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [الحشر: ٥٩/١٠] يا الله! بمين اور مارے بھائيوں كو، جو مم سے پہلے ايمان لا چَكے بين، بخش اور مومنوں كے بارے مين مارے ولوں ميں كينه نه وال داے مارے رب! بلا شبة و نهايت شفقت كرنے والا برارحم كرنے والا ہے۔

(٩ جمادي الأولىٰ ١٣٧٢هـ)



﴿إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

(حصه سوم)

(النبراس في الفرق بين البدعة و القياس)

اليف ام العصر ضرب حافظ محدث محدث محوندلوي اليثقيه

يحقيق وغيهنج

محمد فياض آسي بن محمد الياس

فاضل مركن التربية الإسلامية فيصل آباد



www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



#### بينب ليلوالكة لألتحم

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين أصوله وفروعه، وأتم لنا نعمه ظاهرة وباطنة، وبين لنا بيانا شافيا، بحيث لا يحتاج إلى نبي بعد خاتم النبيين إلى يوم القيامة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من سد سبل التحريف والتبديل، بتحريم البدعة في الدين، وتحريم التقليد في مخالفة النصوص في أمر العمل واليقين، وعلى من تبعهم من الفقهاء والمحدثين، أما بعد:

برادران اسلام پر مخفی نہ رہے کہ آج کل اسلامی فرقوں میں جو رسمی اختلاف پایا جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بعض فرقے دین کے بارے میں صحابہ وتا بعین کا راستہ چھوڑ کر اپنی طرف سے نئی نئی بدعات نکال کر ان پر عامل ہو گئے ہیں، مگر ہر ایک یہی دعوی کرتا ہے کہ ہمارا مسلک ہی صحیح ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ بدعت کی حقیقت جو علماء ربانیین نے بیان فرمائی ہے اس کو مدل طور پر بالاختصار بیان کر دیا جائے، تا کہ جو شخص اس بارے میں اصل حقیقت معلوم کرنا جا ہے اس کے لیے موادمہیا وموجود ہو۔

آج کل جن مسلمانوں نے شریعت کے خلاف اپنا طرزعمل بنارکھا ہے وہ دوشم کے ہیں:

ا۔ بعض تو قصداً بعض معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کوعلم ہے کہ ہمارا یہ کام شرع کے خلاف ہے گراپنے جذبات سے مغلوب ہوکر ایمانی تقاضا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جیسے شرابی، زانی، چغل خور، حاسد، متکبر، مغرور، جھوٹ بولنے والے، معاملات میں دھوکہ اور فریب کرنے والے، بددیانت اور بدعنوان مگر دل سے جانے ہیں کہ یہ کام برے ہیں، فریب کرنے والے، بددیانت اور بدعنوان مگر دل سے جانے ہیں کہ یہ کام برے ہیں، ان میں اگر ایمان کی پچھرمتی بھی موجود ہوتو اپنے کیے پر پشیمان ہوتے ہیں، وعظ وقسے سے ان کے مستفید ہونے کی توقع ہے، ان کی برغملی کی وجہ غلط تربیت ہے۔

۔ اور بعض افراد اس قتم کے ہیں جو غلط قہمی کی بنا پر بعض بداعمالیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان اعمال کی موٹی موٹی دوقتمیں ہیں: ایک شرک اور دوسری بدعت۔ اکثر لوگ جو شرک وبدعت کا ارتکاب کرتے ہیں اس کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے اہل علم، جو دین السیرت رکھتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ ان کی غلط نبی کا کھوج لگا کر اس کی نشاندہی کریں، مثلاً جولوگ غیراللہ سے مدد ما تگتے اور ان کی نذر و نیاز ادا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ یہ سمجھ یہ کر کام کرتے ہیں کہ یہ بررگ یا جن کو وہ بزرگ جانتے ہیں ہاری پکار سنتے ہیں اور ہماری مصیبت رفع کرنے اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور اپنی قدرت کو استعال کرنے کے مجاز ہیں اور ہم کو ان سے مدد لینے کی اجازت ہے۔ یہ اعتقاد بعض ایسے واقعات سے بیدا ہوتا ہے جو صحیح یا غلط طور پر لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، اگر صحیح ہوں تو ان کی اصلیت کیا ہے؟ اگر ان کی اصلیت واضح کر دی جائے تو غالباً بہت سے لوگ اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر اسے چھوڑ نے پر آمادہ ہو جائیں۔

یبی حال بدعت کا ہے، اکثر لوگ بدعت کا ارتکاب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو جائز سیمے ہیں، کیونکہ بہت ہی الیمی چیزیں ہیں جو امت میں بعد میں بیدا ہوئیں، چیے مصحف میں قرآن کی کتابت، حدیث کی تدوین، اعتقادات اور اعمال میں تصنیفات، اس طرح بہت سے عادی امور ہیں جن کا آنخضرت سی الی الیم کے زمانے میں رواج نہ تھا گر امت نے ان پرعمل کر کے ان کو جائز قرار دیا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ واضح کیا جائے کہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بدعت نہیں بلکہ یہ چیزیں مصلحت کی بنا پر ایجاد کی گئی ہیں جن کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں، اور بعض چیزیں ایس ہو قیاس سے ثابت کی گئی ہیں، جو جائز ہے۔ پس اس رسالہ میں اور بعض چیزیں ایس ہو قیاس سے ثابت کی گئی ہیں، جو جائز ہے۔ پس اس رسالہ میں قیاس، مصالح مرسلہ کا ذکر ضروری سیمجھا گیا، تا کہ ان امور میں، جو قیاس شیح اور مصالح مرسلہ سے ثابت ہوتے ہیں اور بدعات میں جو نہ موم ہیں، فرق واضح ہو جائے۔

# قیاس کی تعریف:

### قیاس کے ارکان:

قیاس میں چار چیزیں ہیں جن کو قیاس کے ارکان کہا جاتا ہے:

ا۔ ایک وہ شے ہے جس کا ذکر کتاب وسنت میں موجود ہے، اس کواصل کہتے ہیں۔

۲۔ دوسری وہ چیز ہے جس کا کتاب وسنت میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، اس کو فرع کہتے ہیں۔

س۔ تیسری چیز اصل کا تھم ہےجس کوفرع میں ثابت کیا جاتا ہے۔

سم چوتھی وہ چیز ہے جس کی بنا پر تھم کو فرع میں ثابت کرتے ہیں، اس کوعلت کہتے ہیں۔

## قیاس کی مثال:

اس کی مثال یہ ہے کہ آنخضرت مُلَّیْرُا نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اب یہ چیز کہ کھڑے پانی میں پیشاب کی ممانعت حدیث میں ذکر ہونے کی بنا پر اصل اور مقیس علیہ ہے اور اس کا حکم کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی حرمت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب نجس اور پلید ہے، ایسانہ ہو کہ پانی بھی پلید ہو جائے، پس نجاست علت ہے اور پیشاب کر کے پانی میں بہانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، مگر علت لینی نجاست اس صورت پیشاب کر کے پانی میں گرانا فرع اور مقیس ہے۔ میں موجود ہے، لہذا یہ بھی حرام ہونا چاہیے، پیشاب کر کے پانی میں گرانا فرع اور مقیس ہے۔

## اصل کی شروط:

قیاس کے چار ارکان ہیں، ایک اصل جس کومقیس علیہ اور منصوص کہتے ہیں، قیاس کی صحت کے لیے اصل (مقیس علیہ) میں بارہ شردط کا پایا جانا ضروری ہے:

ا ۔ جس حکم کو ہم فرع میں ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں موجود ہو۔

۲۔ وہ حکم شرعی ہو، کیونکہ بحث اسی میں ہورہی ہے۔

سا۔ اس حکم کی معرفت کا طریق سمعی ہو، کیونکہ جو حکم شرع (سمع) سے معلوم نہ ہووہ شرعی نہیں ہوگا۔

سمر وہ حکم نص سے ثابت ہو یا اجماع ہے، جن کے نزدیک قیاس جائز ہے ان کے نزدیک

قیاس سے بھی اصل میں حکم ثابت ہوسکتا ہے۔

● صحیح البخاري: كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (۲۳۹) صحیح مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (۲۸۲)

- ۵۔ جمہور کے نزد کی اصل کسی اور کی فرع نہ ہو۔
  - ۲۔ اصل کے حکم کی دلیل فرع کوشامل نہ ہو۔
- اصل میں تھم پر اتفاق ہو، دونوں مناظروں کا یا اُمت کا۔
- اصل میں قیاس مرکب کی صورت نہ ہو، لیعنی علت میں اختلاف نہ ہو، ایک کے نزدیک ایک وصف علت ہوں ایک ایک کے نزدیک ایک وصف علت ہو اور دوسرے کے نزدیک دوسرا وصف، اس کو مرکب الاصل کہتے ہیں، یا اس علت کے فرع میں موجود ہونے میں اختلاف ہو، اس کو مرکب الوصف کہتے ہیں، اس شرط کا اعتبار کرنا جمہور کا فدہب ہے۔
- 9۔ اس میں ہم قطع کے مکلّف نہ ہوں، کیونکہ قیاس سے ظن ثابت ہوتا ہے، بعض کا خیال ہے کہ قیاس بھی بعض وقت قطع کا فائدہ دیتا ہے۔
- ا۔ وہ جگہ ایسی نہ ہوجس میں قیاس جائز نہیں، جیسے نزیمہ کی شہادت، مقدار حد وغیرہ، بعض شافعیہ اس شرط کے قائل نہیں۔
  - اا۔ اصل میں حکم تغلیظی نہ ہو۔
  - ۱۲\_ فرع کا حکم اصل سے پہلے ثابت نہ ہو۔

## علت کی شروط:

علت قیاس کا رکن ہے بلکہ قیاس کا مدار اس پر ہے۔ علت کی صحت کے لیے چوہیں (۲۴) شروط ہیں:

- ا۔ علت مؤثرہ ہو، لینی تھم سے اس کی مناسبت ظاہر ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ مجتهد کوظن غالب ہو کہ تھم اس علت کی بنا پر ہے۔ بعض نے اور تعریفیں بھی کی بیں۔
  - ۲۔ اییا وصف ہو کہ جس سے اس حکمت کا پتہ چلے جو شرع کے مقاصد سے ہے۔
    - س وصف ظاہر ہونا جا ہے۔
- صحيح. سنن أبي داود: كتاب القضاء، باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يحوز له أن يقضي به وربيع النبيع ( ٢٠١١) سنن النسائي: كتاب البيوع ، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ( ٢٠١١)
  - € الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٤) البحر المحيط (٥/ ٨١- ٩٥) إرشاد الفحول (٢/ ٦٦٤)

- ہ۔ نص اور اجماع کے خلاف نہ ہو۔
- ۵۔ کسی اور علت کے خلاف نہ ہو جواس سے بھی توی ہو۔
- ۲۔ عدمی وصف نہ ہو،بعض عدمی وصف کوعلت تشکیم کرتے ہیں۔
- علت متعدیه عین محل یا جزومحل نه ہو، کیونکه اس صورت میں علت متعدی نه ہوگی۔
  - ٨ مطرد مو، جب يائي جائے تو حکم بھي پايا جائے۔
    - 9۔ علت کے عدم سے محکوم معدوم ہو۔
      - ا۔ اس کے اوصاف مسلم ہوں۔
  - اا۔ اصل (مقیس علیہ) کی علت وہی ہوجس کے ساتھ فرع میں علم معلق ہے۔
- ۱۲۔ ایسی علت نہ ہوجس سے اصل میں ایک حکم ثابت ہواور فرع میں اور ثابت ہو۔
  - ۱۳ اس سے دومتضاد تھم ثابت نہ ہوتے ہوں۔
  - ۱۲ علت کا ثبوت اصل کے حکم سے متأ خرنہ ہو۔
    - ١٥ علت وصف معين هوني حاسي-
    - ١٦۔ اس كوشرى طريق سے ثابت كيا جائے۔
  - ا۔ علت وصف مقدر نہ ہو، جمہور کا یمی مسلک ہے۔
- ۱۸۔ اگر علت متنبطہ ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ اصل کو یا اس کے بعض کو باطل نہ کرے۔
- 19۔ اگر علت مستنبط ہوتو اس میں ضروری ہے کہ ایسے امرے معارض نہ ہو جو اصل میں موجود ہو۔
  - ۲۰ علت مستنطه میں بی بھی ضروری ہے کہ نص پر زیادتی کو ثابت نہ کرے۔
    - ۲۱۔ کسی ایسی علت کے معارض نہ ہو جواس کے حکم کی نقیض کو حیا ہتی ہو۔
      - ۲۲ اگراصل میں شرط ہوتو بیاعلت اس شرط کو زائل نہ کرے۔
        - ۲۳ جو دلیل علت پر دلالت کرتی ہو وہ فرع کوشامل نہ ہو۔
    - ۲۴۔ بالت کس ایسے قیاس کی مؤید نہ ہو جو دوسرے قیاس کے منافی ہو۔ •

<sup>●</sup> الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠١-٢٤٧) البحر المحيط (٥/ ١٣٢-١٥٦) إرشاد الفحول (٦/ ٢٧٠.

## تعليل ميں اختلاف:

تغليل مين جار نداهب بين:

ا۔ پہلا مذہب بعض کے نزدیک اس وقت تک تعلیل نہیں جب تک دلیل نہ ہو، اور اہل ظاہر تو تعلیل نہ ہو، اور اہل ظاہر تو تعلیل کو بالکل باطل سیحتے ہیں، چنانچہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ کسی بھی تھم کی علت نہیں، البتہ بعض احکام کے اسباب ثابت ہیں لیکن علت وسبب میں فرق ہے:

"العلة: هي اسم لكل صفة توجب أمرا ما إيجابا ضروريا، والعلة لا تفارق المعلول البتة، ككون النار علة الإحراق"●

ایعنی علت ہراس صفت کو کہتے ہیں جو کسی بھی امر کو واجب قرار دے، اور علت معلول سے بھی بھی علیحہ وہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آگ کا علت ہونا ہے جلانے کے لیے۔ اور سبب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"السبب فهو كل أمر فعل المختار فعلا من أجله لو شاء لم يفعله، كغضب أدى إلى الانتصار"

لینی سبب ایسے امر کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مختار نے کام کیا ہو، اور اگر وہ نہ چاہتا تو نہ کرتا، جیسے غصہ جو باعث انتقام ہو۔

پھر تعلیل یا سبب کے وجود لعنی علامت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"العلامة صفة يتفق عليها الإنسانان، فإذا رآها أحدهما علم الأمر الذي اتفقا عليه ....

یعنی علامت ایسی صفت کو کہتے ہیں جس پر دوآ دمی کسی خاص امر کی علامت قرار دینے میں متنق ہوں اور ایک آ دمی جب اسے دیکھے تو اسے متنق علیہ امر معلوم ہو جائے۔ اہل اصول نے سبب، علت اور علامت کی تعریفیں بھی کی ہیں، علامہ ابن حزم نے آگے چل کر

مزید وضاحت سے لکھا ہے کہ بعض احکام میں گواسباب ثابت ہیں لیکن انھیں اسی محلِ برمنحصر رکھا جائے گا۔

<sup>●</sup> الإحكام (٨/ ٩٩)

<sup>●</sup> الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٨/١١)

الإحكام (۸/ ۱۱۰)

#### چنانچەفرماتے ہیں:

"لسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بعض الأشياء سببا لبعض ما شرع من الشرائع بل نقر بذلك، ونثبته حبث جاء به النص "
م اس چيز كا الكارنہيں كرتے كم الله تعالى نے بعض چيزوں كو بعض كے ليے سبب بنايا ہم اس چيز كا اقرار كرتے اور اس كو ثابت مانتے ہيں ليكن جہاں نص وارد ہو۔ مزيد فرماتے ہيں:

"لسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها، لكنا نقول: إنها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا " مين الكارنبيس كه شريعت ك يعض احكام كي لي اسباب كا وجود مو بلكه بم ان كا اثبات كرتے ادر اس كے قائل بيں، ليكن بم يه كتے بيں كه اسباب و بي سبب بن المجت بيں كه اسباب و بي سبب بن كتے بيں كه اسباب و بي سبب بن كتے بيں جمال الله نے الحص اسباب بنايا ہے۔

## اورايك جكه لكهة بين:

"لسنا نقول: إن الشرائع كلها لأسباب، بل نقول: ليس منها شيء لسبب إلا ما نص منها أنه لسبب"

يعنى بم بعض احكام شريعت كے اسباب كے منكر نہيں بلكہ بمارا مذہب يہ ہے كہ اسباب صرف وہاں بى ہيں جہاں ان كے بارے ہيں نص آ جائے كہ يہ اسباب ہيں۔ اور رہى بات علت كى تو بم كى فعل يا تحكم ميں كوئى علت نہيں مانتے۔ چنا نچہ فرماتے ہيں: "إن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالىٰ، وعن جميع أحكامه البتة، لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر، وأما الغرض في أفعاله تعالىٰ و شرائعه فليس هو شيئا غير ما ظهر منها فقط، والغرض في بعضها أيضا أن يعتبر بها المعتبرون، وفي بعضها أن يدخل الجنة من شاء إدخاله فيها "€

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١١٠/٨)

<sup>🛭</sup> مصدر سابق

<sup>(</sup>۱۱۰/۸) الإحكام (۸/۱۱۰)

<sup>0</sup> الإحكام (١١٠/٨)

لیعنی اللہ کے سی فعل اور تھم میں کوئی علت نہیں کیونکہ علت تو مضطر میں ہوتی ہے، کیکن اللہ تعالی کے افعال وشرائع کی غرض وہی ہے جو اس سے ظاہر ہے، اور بعض میں یہ غرض ہے کہ معتبرین عبرت حاصل کریں، اور بعض میں یہ کہ جنت میں وہی داخل ہوں جس کو وہ اس میں داخل کرنا چاہتا ہے۔

۲۔ تعلیل میں دوسرا ند ہب سے کہ ہروہ وصف جس میں نسبت ِ تھم کی صلاحیت موجود ہوتو
 اس کے ساتھ تعلیل ٹھیک ہے۔

اس کے ساتھ تعلیل ٹھیک ہے۔ سو تیسرا فد ہب سے ہے کہ اصل نصوص میں تعلیل متحقق ہے، البتہ ہر وصف کے ساتھ ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس کی علت پر دلیل ہوائی میں تعلیل ثابت ہوگی۔ بیمسلک امام شافعی کی طرف منسوب ہے، مگر علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ اصحاب شافعی میں مشہور سے ہے کہ (اصل) احکام میں نہ تقبید ہے نہ تعلیل۔

ہ۔ چوتھا ندہب حنفیہ کا ہے کہ اصل نصوص میں تعلیل تو ہے مگر خاص دلیل کی بھی ضرورت ہے، جس جس سے ثابت ہو کہ بینص معلل ہے، اور اس میں ایسی دلیل کی بھی ضرورت ہے جس سے ثابت ہو کہ بینص معلل ہے، اور اس میں ایسی دلیل کی بھی ضرورت ہے جس سے وصف معلل بددوسرے اوصاف سے متمیز ہو سکے۔ ●

مندرجہ بالا تو ضیحات کے واضح ہوتا ہے کہ تعلیل کے ثبوت کا مدار علت ہے، اس لیے علت کی معرفت پر وقوف ضروری ہے۔ علامہ تفتازانی اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معرفت علت میں ضیح مسلک تین ہیں: انص یعنی کتاب وسنت۔۲۔ اجماع۔۳۔ مناسبت۔

لیکن امام رازی نے دس مسلک بیان کیے ہیں:

اور کہا ہے کہاس کے علاوہ معرفت ِعلت کے اسباب اور بھی ہیں کیکن وہ تمام ضعیف ہیں۔

التوضيح والتلويح (ص: ٧٤٥٠،٥٥)

التوضيح والتلويح (ص: ٥٠٠)

الأصول في شرح المحصول (٤/ ١٤٧) إرشاد الفحول (٢/ ٩٧٩)

واثبات میں دائر نہ ہو گر دلیل سے معلوم ہو کہ سوا مذکور کے اور کوئی وصف علمت نہیں تو اسے منتشر

کہتے ہیں۔اور اس میں پھر تین قول ہیں:

۲۔عملیات میں ججت ہے۔

ا۔ مطلقاً حجت نہیں۔

س۔ ناظر کے لیے جمت کین مناظر کے لیے نہیں۔ •

### ۵ ـ مسلک مناسبت:

اے آلہ، مصلحت، استدلال اور رعایة المقاصد بھی کہتے ہیں اور اس کے استخراج کو تخ تک المناط کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ مسلک مناسبت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"هي تعيين العلة بمحرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا نص و لا غيره"

یعنی نص وغیرہ کے علاوہ صرف مناسبت کی بنا پر علم کی تعیین کرتا جب کہ وہ قواور سے سالم ہو۔ علامہ تفتاز انی اسے ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں:

"المناسبة وهي كون الوصف بحيث يكون ترتب الحكم عليه متضمناً لحلب نفع أو دفع ضرر معتبر في الشرع "

یعنی کسی وصف کا اس حالت میں ہونا کہ اس پر تھم مرتب کرنے سے حصول نفع یاد فع ضررمعتبر فی الشرع حاصل ہو۔

اس (مناسبت) کی تعریف میں علامہ شوکانی نے دو چیزیں ذکر کی ہیں:

ا . "المفضى إلى ما يوافق الإنسان تحصيلًا وإبقاء"

لعنی جوموافق کی طرف بصورت بخصیل یا ابقاء میں پہنچائے۔ -

تحصیل سے جلب منفعت اور ابقاء سے دفع مصرت مراد ہے، مبھی یہ (مخصیل وابقاء) بھینی ہوتے میں اور مصرت، الم ہوتے میں اور مصرت، الم اور کم کم منفعت وینی ہویا دنیوی سے لندت یا طریق لندت کو کہتے ہیں اور مصرت، الم اور طریق الم کو کہتے ہیں۔

<sup>🛈</sup> مصدر سایق (۲/۲۸۸-۸۹۲)

۵ مصدر سابق (۲/۸۹۸)

419

۔ "الملائم الأفعال العقلا، في العبادات" يعنى عقلاء كے افعال عاديہ كے مناسب ہو۔ المام غزالى فرماتے ہيں كہ مناسب كو جاحد ( منكر ) پر جمت قائم كرنے كے ليے بيان كر سكتے ہيں۔ مناسبت سے بھى مقصود يقينا حاصل ہوتا ہے، جيسے، سے سے حل كا، اور بھى ظنا جيسے قصاص سے حفظ الفس، اور بھى حصول مقصود وعدم دونوں برابر ہوتے ہيں، جيسے حدخمر سے حفظ عقل، بھى نقصود ارج ہوتى ہے، جيسے آئسه من الحيض سے تناسل۔ ان جميح اقسام كے عقل، بھى نقيل جائز ہے۔ بعض تيسرى داور چوتى صورت ميں تياس كے قائل نہيں۔ و

مناسب کی دو قشمیں ہیں: احقیق۔ ۲۔ اتناعی۔ حقیق کی پھر تین قشمیں ہیں: ام ضروری۔ ۲۔ حاجی۔ سے تحسینی۔ 🌯

ا۔ ضروری: جس سے مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کی حفاظت مقصود ہو۔ اور وہ ( مقاصد ) یا پنج ہیں، جس پرتمام شرائع کا اتفاق ہے:

ا۔ حفظ نفس: جس کے لیے قصاص کومشروع کیا گیا ہے، اگر قصاص نہ ہوتو مخلوق میں فتنہ وفساد کا ہریا ہونا ایک ظاہر امر ہے جس سے مصالح مختل ہوجاتے ہیں۔

۲۔ حفظ مال: بيدو وطريق پر ہے: ا متعدى پر ايجاب ضان - ۲ چورى سے ہاتھ كا ثا۔

حفظ نسل: جس کی بنا پر زنا کوحرام قرار دیا اور زانی پر حدمقرر کی۔

۳۔ حفظ دین: جس کے لیے مرتد کے قتل اور کفار سے لڑائی کا حکم دیا گیا۔

۵۔ حفظ عقل: اس کے لیے شراب کوحرام قرار دیا۔
 بعض متاخرین نے ان مقاصد میں حفظ اعراض کو بھی داخل کیا ہے۔

اور حقیق کی دوسری قسم حاجی ہے، اور حاجی اسے کہتے ہیں جو دفع حاجت کے لیے ہو، چیسے اجارہ، مساقات اور قراض۔ ان میں مناسبت بھی واضح ہوتی ہے جیسے ضروریات جو عبادات، معاملات، عادات اور جنایات تمام میں جاری ہوتی ہیں۔ عبادات میں رخص، مرض وسفر۔ معاملات میں قراض، مساقات اور سلم۔ عادات میں اباحت صید، تمتع مرض وسفر۔ معاملات میں قراض، مساقات اور سلم۔ عادات میں اباحت صید، تمتع

<sup>1</sup> إرشاد الفحول (۲/ ۸۹۷،۸۹۳)

ع مصدر سابق (۲/ ۸۹۹)

۵ مصدر سائق (۹۹۰-۹۰۸)

الطبيات الورجنايات ميل قدام، والت عاقل يرمقريدكونات والقدال الدي المقريد كونات السي دهيقي كي تيري فترجين عن جواري مناسب المعارت بي جس المي تعارض ع بيداية المور عيه تريم قاذ ورات المجي عادات كالفتيار كرنا ادر برك اوال عدينا ا الله علام المعلم طهارت، بترعورت اخذ في بنت اور نوافك بي تقرب اللي كاحصول الاو عادات میں کھانے بینے کو بخس اشیاء ہے پر بیز کرنا، معاملات میں بخس اشیاء کی تعاصر روائنا اور اسی طرح فضل ماء اور فضل کلاکی بیچ ہے منع کرنا ، اور جنایات میں عورتوں بچوں اور والبیوں منا سے وو تسمیر ہیں: اے تی ۔ اور کی انہ منابا سے نے کی لگفاخ عَنْ كَ يُكُر مِينَ فَتَعِينَ مِينَ الْمُؤُودِي ﴿ مِنْ مُنْ الْمُعَلِّمُ مُنْ اللَّهُ اللّ خرورى: الى عمقاصرين عى ايك مقصرى طاعة ما يتمور والمقاصر ا۔ جس كا اعتبار شرعاً معلوم موء علم سے مراد راجان في اور اعتبار در العمران عصبي وأياء نبيس ن الكر صرف علم كاس كاموافق مونا في كونكر عصيص والبلاكي صورت على مناسبت ا علت ستفاد نہیں ہوتی بلک نص التے ہوتی ہے۔ شہادت اصل معین کا آگی یکی مطلب ہے، ٣- حفظ مال: يبدوط يق ير عن المستعدى يراتها ب همان يه معيد ميل في المعالات اس کی نوع کا نوع تھم، یا چنر تھی ہیا جنس کا نوع تھم، یا جنر تھم ہیں اعتبار کرنا۔ ٦ اول: جيت قتل بالمثقل كا قياس بالحدد إر وجوب قصاص مين، جس ميل علت قتل عمد ب اوراس ك ووم: جیسے نکاح میں عینی بھائی کی تقدیم علاقی بھائی پر، اور پہ قیاس اس کے ارج کی تقدیم کی بنا ع يربط، تقدم نكار مين اين كا اثبار بي ظاهر نبيس الرارث مين ظاهر هي اور وَهُ دونون و عافيت لهما يل شريك بين جم يال مافيت لهما بمزاد جن المات الا الماد المات الله الماد المات الله الماد سوم بتجييسة اسقاط قضاعن الحائض كواسقاط المعتبين عن البسافيرا برقيا بل كما جاسك، جن البل علت راق ورز معاملات ين قرابق، علي و توسيطي معالى فل القيا والمحد مناهيره تن چہارم: جیسے حد خمر کو قذف پر قیاس کیا جائے ، جس میں علت مظاملا افتراا کے ، جیلے خلوات کو قامی بیے مند رہ دیا گیا ہے۔ ان میں پہلی صورت متفق علیہ (یُے اُور اُنْحُرَی تین صورتوں مقام وطی کے قرار دیا گیا ہے۔ ان میں پہلی صورت متفق علیہ (یُے اُور اُنْحُری تین صورتوں

الاطلاق (حديوم) میں کلام ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے انھیں صحیح قرار نہیں دیا۔ ي مناسبين كي دوسري فتح بس كا الغاشرها معلوم مو جيسي لي باوشاه الكراك بركفاره موتو بوكر سرار الذاعد بوق است مركع الي كالغالل فيواف ويه في في المنا ومع الدوي المراك الد التيري فتم الهي اللغا والتهار معلوم فلاوروس كالعلائق الله عين شاولت والدار اے مصالح مرسلہ کہتے ہیں، لیکن اس میں مالکی منفرو ہیں الا چنانچہ لکھتے ہیں: اس اللہ ا "وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به" فين اس قول مين مالكيم مفرد اين المالكية ( علام ندر شی کتے ہیں کر تمام بغراب مرف مناہب الرائف کرتے ہیں اور اس کو مصلحت مرسلہ کہتے ہیں۔ اور مناسب کے الغا واعتبار کا مطلب میا ہے کہ وصف محتی ہے اخص وصف ہو۔ بلکہ اجناس خمسہ: حفظ نفس، حفظ مال، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل ہے اخض ہونا عم وجودا وصل وسف كمام ووجود كالمحدوات ووري الله يتن أى البيل الي وي في الله مناسب کی دونشمیں ہیں: ا۔مؤثر۔ ۲۔غیرمؤثر ہے العال کا التعالی ا غيرة ور اللائم موكايا غير ملائم - غير ملائم اغريب موكايا ملغي موكايا مرس ا۔ مؤثر: عین وصف عین حکم میں ثابت ہواور اس کی تائیدتھی واجماع سے ثابت ہو۔ ملائم: عین وصف عین حکم میں معتبر ہو، یعنی صرف حکم اس کے موافق مرتب ہو، نص اور اجماع ہے اس کا اعتبار ثابت نہ ہو مگر اس کا عین، جس علم میں یا اس کی جنب، عین علم یا 望いるいとうとはいいというとうとうないないではではない。 سو غريب جس مين مين وصف عين علم مين معتبر بوء يعني صرف علم الن تي موافق مرتب بوء لیکن نص اور اجماع ہے اس کی تائید ثابت نہ ہواور نہ ہی اس کا عین، جنس علم اور جنس، عین علم یاجنس علم میں معتبر ہو۔ یاجنس علم میں معتبر ہو۔ یاجا کی ایک تعدید میں کے دور میں میں کا دور میں انتخاب کے دور میں کے دور میں انتخاب کے دور میں ک تھم کا وصف کے موافق ہونا۔ ۲\_نص اور اجماع سے اس کی علیت وکا افاہت ہونالدہ ان ا @ newly w/ (7/ 4/8) غريب غير ملائم، مرسل غير ملائم دونوں مردود ہيں۔ @ . entry white (7/ 1/17) @ مصلير سايق (۲/ ۲۹) 0 إرشاد الفحول (٢/ ١٠٤- ٩٠٦)



#### ۲ . مسلک شبه:

اگر وصف لذاتہ علم کے مناسب ہوتو اسے وصف مناسب کہتے ہیں اور اگر خود مناسب نہ ہوگر متازم لذاتہ ہوتو اسے طرد ہوگر متازم لذاتہ ہوتو اسے شبہ کہتے ہیں۔ اور اگر غیر مناسب، غیر متازم مناسب ہوتو اسے طرد کہتے ہیں، بعض اس کو بھی شبہ کہتے ہیں کہ جس کی جنس قریب کی تا فیر جنس قریب کے علم میں معتبر ہولیکن اس کی جیت میں اختلاف ہے۔

#### ٤ مسلك طرو:

وصف غیر مناسب غیر متارم مناسب کی جمیع صورتیں اگر تھم ہوتو اسے اطراد (طرد) کہتے ہیں، اس کی جمیت میں بھی اختلاف ہے۔

#### ۸ ـ مسلک دوران:

تھم وجوداً وعدماً وصف کے عدم ووجود کے ساتھ دائر ہو، اس کی جمیت میں بھی اختلاف ہے۔

## ٩\_مسلك تنقيح المناط:

فرع كواصل كے ساتھ ملانے اور فارق كو كرا دينے ، الغاكرنے كا نام تنقيح الساط ہے۔

# چنا نچه اال اصول نے وکر کیا ہے:

"هو إلحاق الفرع با لأصل بإلغاء الفارق"

اس کی جمیت میں محکرین قیاس سے مختلف اقوال ہیں۔امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ محکرین قیاس بھی اس کے قائل ہیں لیکن عبدی نے کہا ہے کہ محکرین قیاس اس کا انکار کرتے ہیں۔امام رازی نے تو اسے متعل نوع ہی تتلیم نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہ مسلک سبر وتقییم ہے الگ نہیں۔

# وا\_مسلك شخقيق المناط:

جس کی ایک دھف کی علمہ پراتفاق مواورمتناز عصورت میں اس کے وجود کے متعلق اجتہاد کریں۔

- 🛭 ویکمیں: إرشاد الفحول (۲/ ۹۱۰ ـ ۹۱۰)
  - 2 إرشاد الفحول (٢/ ٢١٤)
    - 🛭 مصدر سابق (۲/ ۹۱۷)
    - ۵ مصدر سابق (۲/۹۱۹)
    - مصدر سابق (۲/ ۹۲۰)

## قیاس کی تین قسیس ہیں:

- ا \_ قیاس علمه : جس میس علمه کی تصریح مو-
- ۲\_ قیاس ولالت: جس میں وصف ملازم علیت ذکر ہو۔
- س۔ "تنقیح الناط: اصل وفرع کونٹی فارق کے ساتھ جمع کرنا۔

قیاس کی دوقشمیں ہیں:

ا۔ جلی: جس میں نفی فارق کا یقین ہو۔

۲۔ مخفی: جس میں نغی فارق کا ظن ہو۔ 🍑

جمہور علاء حنفیہ کے نزدیک جس طرح اسباب میں قیاس جاری نہیں ہوتا ای طرح حدود کا استعمار کے حدود کا استعمار کے استدامی میں جریان قیاس کے قائل ہیں۔ محمد غیر معقول المعنی میں کسی کے نزدیک بھی قیاس جاری نہیں ہوتا۔

# مصالح مرسله ک مخفر بحث:

اس کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں:

- ا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خلوق خدا سے مفاسد کو دور کرنا، درآل حالیکہ اس سے مقعود شرع کی محافظت ہو۔
- س۔ اور ابن برهان کا قول یہ ہے کہ جو کسی اصل کلی یا جزئی کی طرف متند ہواہے مصالح مصالح مصالح مصالح مصالح مصلہ کہتے ہیں۔
  - التحرير (ص: ٤٧٩) أصول مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٧٩)
    - 🛭 مصدر سابق
  - إرشاد الفحول (٢/ ٩٢٤) أصول مذهب الإمام أحمد (ص:٩٥٥).
    - ويكميس: أصول مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٦)
    - ويكيس: البحر المحيط (٦/ ١٢) إرشاد الفحول (٣/ ٩٩٠)
      - (۹۹۰/۲) إرشاد الفحول (۲/۹۹۰)
      - 🗗 إرشاد الفحول (۲/ ۹۹۰)

TO STANKE

مصالح مرسله میں چند مذاہب ہیں:

ا۔ اس سے مطلقاً تمسک ممنوع ہے، یہ جمہور کا قول کے ان کا ان کا ان اور کا ان اور کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ٢٠ اس سے مطلقاً تمسک جائز ہے، سامام شافع اکا قدایم قبل سے البصالية مالك ى طرف بھى منسوب كيا ہے يكر بعض عالك المرائية في المرائ نے کھا ہے کہ بیدمسلک امام شافعی اور اکثر حفیہ کا ہے اور یکی قول باناتم ماریک کا انتہے۔ اس د قِيقِ العيد كهتِ مِين كه اس مِين كوئي شبه نبيس كه امام، ما يكف كونستِها ويكونفتها ويحكه زياده ترقيج ہے۔ ابن کے علاوہ امام احمد اور دیگر فقہا بھی اس ہے بنائی میں رہی ہیں گئی ہے۔ بہا ۔ ایک می اصل کی واجح فک ب واقع باتھ ہوتے جائز اور نہائی ، میں بلک ندایا م شافعی الدر ایکٹر حفیہ ک والقارات على أي عادل أي من من البدائش الل على الديان في سيك علي ميز و الله أيد علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان قبود کے ساتھ اس میں اختلاف نہیں ہونا ہوا ہے اور اپنی ویت العید فرماتے میں کہ اصل مصالح کے اعتبار ہے تو کوئی کلام نہیں بگر اس میں استر سال درست ہیں۔ المام والذي فرياسة على كمه الي سنة مراوهم في شدا سنة مناسد كو وورك وورك الإيلانيون ا۔ اصول عبادات: ایمان، نماز، روزه، حج، دین کی جانب د جود کا کی تابعات میں کے لیے۔ والما الله والله الله الله الله الله والله والمعلقة المراح المعالية المعالية المعالية الله المعالمة الله المعالمة المعال سور معاملات: تکاح، طلاق، میع، شرا، بهد، مزارعت، حرفت اور اجارات جمیلی دمال کی گلیداشت وُ ( ﴿ كَ لِهِ الرَّاجِ فَ اللَّهُ كَا لِللَّهُ مَا إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الفائلة الوتى عال سمر جنایات: جس میں عدوانات کے مسائل ہیں، مثلا: قصاص، دیات القصید فرانسانسو المراب المراب المراب الم نبي عن المنكر ، جانب عدمي كي محكمة لا من التي سالية مبين سيد أنه منا (٤٧٥ : ١٠٥) ما مسال 👁 مجھی عادات کا اطلاق عبادات کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بدعت عبادات میں تو جاری ہوتی ہے لیکن عادات میں جاری نہیں ہوتی باری جگہ عادات سے

1 ( LUC Harry ) ( Y) . PP)

عبادات كعلاوه عادات، معاملات أور جماللات وفي الجين (١٧١٥) عيدسيا بسيان اليد الم

<sup>●</sup> إرشاد الفحول (٢/ ٩٩٠ ع٩٩) البحر المحيط (٦/ ١٢ - ١٨٥٩ع - ١٢) ما يصفال عامد ) 🗬

جاكل الفوري الفيام المنام المنام المناف ا سنة الشيال معتولين وأنهيج البرايا شديال الكران الدارة الدارة المِنْ أَفِي عَلَىٰ قَيْالِي كَوْرَطُو مُنامِينًا لَمْ عِلْمُ عِينِ كَانْحَرُ وَنِيَا لِمِثَانُ مُرُولُ وَتَفْسِر قرآن ، اگران ميں صحابي سَنَّ الْ كُوْلُ مِهُوتُو بِالاَ ثَفَاقَ مُطِينًا لِيهِ ، مِشْرَطْيَكُهُ السُّرَائِيلُ رُواْيِتُ كَا شيه نه ہو۔ المانية المجلِّين مين في من تو ولل النبية ان كي ججيت أور عدم عجلت عيل حيار الوال مين! ا۔ بالکن جمت میں ، یہ جمہور کا تول ہے۔ یا میں پر مقدم ہوں کے اور جمت شری قرار دیے جا میں گے، یہ اکثر حنفیہ کا قول ہے۔ امام ۲۔ قیاس پر مقدم ہوں کے اور جمت شری قرار دیے جا میں گے، یہ اکثر حنفیہ کا قول ہے۔ امام ما لک ہے بھی یہی قول منقول ہے اور امام شافعی کا بیقول قدیم ہے۔ ا و اگر وہ قیاب کے مواقق ہے تو دوسرے قیاب پر مقدم ہوگا جس کے ساتھ صحابی کا قول المبين، يدامام شافق كاقول تي -مبين، يدامام شافق كاقول تي - دين الدايث والمناور المناور والمناور والمناور والمناور ۸- صرف این صورت میں جت بوگا جب وہ خلاف قیاس ہو۔ حد کا بات میں میں جت بوگا جب وہ خلاف قیاس ہو۔ The state of the second section of the second secon رن بن جيم يكا فيصله غالب ظن برمنجه رموتا شيئ ما المالي المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال سمة المولى عن المرابع والمرابع مجتهد کی تعریف اور اس کی شروط: تھم شری برطن ویفین حاصل کر انے کے لیے اپن بوری کاوش صرف کر نے والے کو فقیہ

تحكم شرى برظن وبھین حاصل كرسنے كے ليے اپنى بورى كاوش صرف كرائے والے كوفقيد وجمة كرتے ہيں، جس كے منطق خرورى ہے كہ وہ عاقل بالغ ہو اور اس ميں اتنا ملك موجود ہوكد احكام كا استنباط كر سكے جس كى چندشروط ہيں:

<sup>•</sup> إرشاد الفحول (٢/ ٢٦ · ١ · ٢٧ ، ١) البحر بالمنجيط (٦/ ١٩٧ ـ ١٩٨٠)

ا۔ کتاب وسنت کا عالم ہو، قرآن کی آیات احکام، جن کی تعداد بعض نے پانچ سو ہٹائی ہے،
کا علم ضروری ہے، اس طرح بعض نے احادیث کی بھی تحدید کی ہے لیکن اس میں مختلف
اقوال ہیں، بعض نے ان کی تعداد پانچ سو ہٹلائی ہے اور امام احمد سے پانچ لاکھ کا قول بھی
منقول ہے گربعض حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ قول احتیاط اور فتوی میں مختی کرنے کی غرض سے
فر مایا ہے یا ایمل فقہاء کی صفت بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ جن احادیث کے بغیر چارہ نہیں
ان کی تعداد امام احمد سے صرف ایک ہزار دوسو، ہی منقول ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:
"و الأصول التي یدور علیها العلم عن النبي صلی الله علیه و سلم ینبغی ان
تکہ ن اُلفا و مائتین"

امام غزالی اور ائمہ اصول کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ کوئی ایسی اصل ہو جواحکام کی احادیث کو جامع ہو، جیسے سنن ابی داود، معرفة اسنن کیکن بعض نے حقن آبی داود کی حمثیل کو سنلیم نہیں کیا، یا ایسا اصل ہو کہ جس میں احادیث احکام کا اعتنا کیا عمیا ہو۔

لیکن محقق امریہ ہے کہ مجتبد کے لیے صحاح ست اور ان کے قریب قریب جو کتب صحاح سے ملقب ہیں ان میں عبور ہونا چاہیے، البتہ ان احادیث کا محفوظ و شخصر ہونا ضروری نہیں ہلکہ ضرورت کے وقت ان کے مواضع ہے ایخراج کی طاقت ضروری ہے اور صن مجع اور ضعیف جس تمیز کرسکا ہو، اور رجال صدیث کے حالات دکھے کران پر حکم لگا سکتا ہو، البتہ حالات رجال کا حفظ ضروری نہیں۔ در حال ایک حفظ ضروری نہیں۔ ۲۔ مسائل اجماعیہ سے واقف ہو۔

س۔ عربی زبان سے پورا واقف ہو، غریب الفاظ کی توضیح تفسیر کرسکتا ہو، اس کے لیے ان کا حفظ ضرور می نہیں بلکہ غریب الفاظ کی توضیح وتشریح پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے استخراج کرسکتا ہو۔

سے اصول فقہ میں عبور ہونا ضروری ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے تین علوم کا ہونا ضروری ہے:

ا مدیث ۲ لغت ۳ اصول نقه

۵ اسخ ومنسوخ كوجانتا مو

<sup>●</sup> البحر المحيط (٦/ ١٩٧) إرشاد الفحول (١٠٢٥/٢)

امام غزانی اور رازی نے مجتبد کے لیے بیشر طبعی لگائی ہے کہ وہ عظی دلیل سے واقف ہو،
لیکن سیح یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔معنز لیہ نے علم کلام کے جاننے کو بھی شرط قرار دیا ہے مگر
جہور اس کے خلاف ہیں، بعض نے علم فروع کا جاننا بھی ضروری قرار دیا ہے، امام غزالی فرماتے
ہیں کہ نی زمانہ اجتہاد علم فروع سے جاننے سے حاصل ہوتا ہے، جبتد فیہ تھم شری عملی ہوتا ہے۔
امام شوکانی اور قیاس:

"وإذا عرفت ما حررناه وتقرر لديك جميع ما قررناه، فاعلم أن القياس المأحوذ به هو ما وقع النص على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق، وما كان من باب فحوى الخطاب، أو لحن الخطاب، على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا، وقدمنا أنه من مفهوم الموافقة"

يعنى جم قياس يرعمل جائز ہے وہ يہ ہے كہ جس كى علت متعوصہ ہواور جس بين نفى

یعنی جس قیاس پر ممل جائز ہے وہ یہ ہے کہ جس کی علت منصوصہ ہواور جس میں تقی الفارق کا یقین ہو یا از قسم قیاس جلی یا فوائے خطاب یا لحن خطاب سے ہوتو جو انسیں قیاس قرار دیتے ہیں وہ اسے قیاس مانتے ہیں، لیکن اسے مفہوم موافقت کہنا چاہیے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

## وجود تیاس کے متعلق حافظ ابن حزم کی رائے:

حافظ ابن حزم کا خیال ہے کہ مطلق قیاس کا وجود تو دوسری صدی میں ملتا ہے گر جس قیاس کا مدار علمت پر ہے اس کا وجود قرون اللہ میں نہ تھا۔ چوتھی صدی میں جب تظلید رائج ہوئی اس وقت اس کا آغاز ہوا، ائمہ اربعہ ہے بھی اس کا ہوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام سے صرف دس مسائل ایسے ہیں جن میں رائے کا ذکر آیا ہے گر ان کی اسانید ضعیف ہیں، اگر بالفرض صحیح مان لی مسائل ایسے ہیں جن میں رائے کا ذکر آیا ہے گر ان کی اسانید ضعیف ہیں، اگر بالفرض صحیح مان لی ایسے قیاس کو واجب العمل جا بہت ہیں ہوتے ہیں ویتے ہیں ہوئے ہیں ہوتے ہیں ہوئے ہیں، واجب العمل قرار نہیں دیتے حضرت عر دائش سے جو روایت میں کے لفظ سے بصیفہ امر مروی ہے اس کی تمام اسانید ضعیف ہیں، بلکہ صحابہ کرام ہوں ہیں سانید صحیحہ قیاس کی ممانعت ثابت ہے۔ ﷺ

إرشاد الفحول (۲/ ۸٦٠)

الإحكام (٢٦/٨) المحلى (١/ ٥٩)

من المعالم عليه المالية في المعالم المالية الم علم المصالح والمقاسد اس مين ورج ويل حارعًا ا ہے آپ کوالیے اخلاق کے متصف کرنا جن سے دنیا وا خرت میں فلاح جامعا و إذا خرفض ما تحرزناه و تقرير بادان سميم ما فرزناه ماملم لي الفيل. الأوات معالى المساهون به هو ما مقع النص عني علامه وما أعلم فيه بنس العارق، من او صاف جميده كي بزغيب وي إوررزاكل حے نفرت دلائي، إن امور من طاب كابدار مصابيح مين، مظان مصالح وامارات نہیں رہیے ہیں نے شجاعت کی تعریف ومدی فرمانی اور رہی رقع ورویتی اور ويكراخلاق چيند كانتيم فنوايا - و الشيال الأن تند و الانتساء و و تنبي و الآن الله برمصلحت جس کا شریعت مطہرہ نے تھم دیا اور ہرمضیدہ جس میں بیاب شریعیات اور ہرمضیدہ جس ان سب كا مرجع و مال تين اصول كي طرف يهذه الديار المراجع الأن المرجع و مال تين اصول كي طرف مهذه ال تهذيب إخلاق لعني جارخصلتون خشوع، طهار عطي عدالت، عاجت ميساته متصف مونا، ل المجارة خرف كر لي بحانت كل عليد الديالان فعلل سية تبع في ونا جودنيا على الفيد الدي ال ين الغلائے كلمة الله الدائن كى إبثاثيت تين كوشش كمنا الدائدة والد الذائرة والدائرة والدائرة والدائرة تا يه الدانون كل الملاح اور ال التي يونوم كى دركالي المراب المراب المراب المراب المراب المراب و الله المور من الله الله المراج والمراج والمراج والمراج والله المور من المراج والمراج والمراج والله المور المال المناط المد جمله الموراضي المي مناخمه بضورت شبه يا خند يأمظة وجود يا عدم يا أن سے لادم ولزوم بالمريق وتبب في متعلق فين ، جن فين توضا ليخ اللي كالعلق صرف ففل تمصّا للح سن كما تُط الجرافر الله كل نارانتكي كأنفس مفاسد على سأتهو ، حواه ان مصالح ومفاسد كالعلق قبل از بعثت هويا بعداز بعث اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتاء میہ معقول المعنی ہے جس کی بعض انواع کو ہرآ دگی جمعیما اور بعض کو صرف ذکی ہی سمجھ سکتا ہے۔ Oligande (A) PT) Hardy (1) Pay

٢ ما يعلم كي الافتيري فتم علم الشوائع والحدود طالفواكض تنتيك يعني شريعتها في جوالداز بم مقرار كيم و: إلى في مصالح كم ليه جوم علان والمارات مقرب كي على العلواف يرجم على كالبياب الم ت إ يتميدكى ب، ولى ملى المثن ومن وهد قيل الله الماس ال جد رنما تعلم تحقيب المقابِ كام مرقف أنه المانات بدوا بَرَيْنَ والبَرِيْنَ والبَرِيْنَ والبَرِينَ والبَر والمريخ والمراجة الميتات كيدي فوا تلين الأواهلي سأسلنها لحق ينتني بيساء يحن مثل العريظيع بمثلمات والعب بين مونا بالرواد المراج ومعلا على من بوايم من بطرائ من المراب مود في خاص وعام كحق لور مانة معلى المركل المحارك العباب وتريخ المراك المراك المراب والمراب والمرابلة اعلى متن كمها جا تا إلى ممرين الله على لك مباسف كاعلم بغير فيرا شياء بيال كانبيل موتاء اليب بم بججت بين كذذكوة للى لفيلب بعداج لتجي اصعوبود وهم الآن كى صلاحيت دكسًا حبِّ مُركِّر بمين برّ وْعَلَوْمِ نِينَ كِيهِ مِلاَ اعْلَىٰ مِن إِيرُ كَلِيهِ كُلِيا يَعِينِ البِينِينِ ؟ بِمِينَ أَنْ كَاعْلِم صُرف خبر شه معلوم موتايهِ ، الكل موسيد في المعتازة الما أي القلق ولي كالسلف مقاديد عن قياس الطلماي المعتان يوسكنا وكولد قياس كي جَفِيقُ فَيْ لِيَّا يَهِ لَهُ مَا يَعِيمُ اللهِ مِنْ إِيرَكُمُ إِلَيْ إِلَى كُوفَرَى إِلَى قَالِت كِيا جَارِي مظلَّة مصلحت كو علىطة قرار نبين والأنطاعك الويدندول كن حُتى مثلب كاركن وشرط الرار والإجامكة بهره اويزجب عك علية مصيوط مد موة الكرجيد وبالل معليمين مودى كون بندمد يمري فيان جا يَوْنيس مايسا اوقات مصلحت، علت وتشریع سے مشتبہ ہوتی ہے کے اسلامی اور ان مسلمیں اور ان مسلمیں کا مارے والعالم العفن فقبهاء بيني خب قيل كالشريقيم الكلما توجيزت إسرين لكف يحرب كي اجرمت لعض جك یرانھوں نے نصاب کا اندازہ قیاس سے مقرر کر میں ہے میں انہاں کے انہاں کا اندازہ قیاس سے مقرر کر میں کا میں انہا ہاں جب شرع ایک جگہ مصلحت بتلائے ایکر دوہری جگہا کہ ہیں دو مصلحت ایا کی جل کے تع سیجھ لینا جاہے کہ رضا اس مصلحت کے متعلق ہے، خصوصیت میر سمج کوائی میں کوئی دخل نہیں، اور مقادیر مین رضا صرف ان کیا ذاہت کے متعلق ہوتی ہے۔ ایجاب قیم یم مقادیر کی اقسام عیر ہے ہیں کیونکہ ہے ایمورمیضبوط میں ہے ہیں پایان کا حل ہلل ہمائیتہ میں معلوم تھا یا ابنا میں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ جس مندوب کے متعلق شریعت کی طرف سے بالخصوص امر وارد ہواں کی خاص منزلت

بیان کی جائے، اگر اسے لوگوں کے لیے مقرر کیا جائے تو اس کا حال واجب کا سا ہے اور شریعت نے جس مندوب کی طرف مصلحت بیان کی ہو یا بغیر مقرر کرنے کے اس پر عمل کیا ہو اور اس کی منزلت بیان نہ کی ہوتو وہ تشریع سے پہلے کی حالت پر ہے۔

اس میں ثواب بذات نہیں بلکہ مسلمت کی بنا پر ہوگا اور یہی حال مکر وہ کا ہے۔ جب یہ بات زہن نشین ہوگئ تو تم پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اکثر اقیمہ جن پر قوم بے جا فخر کرتی ہے اور ان کی بنا پر جماعت المحدیث پر شخی وقعلی کرتی ہے ان کا وبال آتھی پر ہے۔ انتھی ملحصاً اور ان کی بنا پر جماعت المحدیث پر شخی وقعلی کرتی ہے ان کا وبال آتھی پر ہے۔ انتھی ملحصاً مثاہ ولی اللہ صاحب کی مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحلیل و تحریم، تعیین ارکان

شاہ ولی اللہ صاحب کی مذکورہ بالا عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلیل وتحریم، تعین ارکان وفرائض اور مقادیر نصاب وغیرہ میں مصالح کو اب کوئی وظل نہیں، لینی انھیں مصالح کی بنا پر ثابت نہیں کیا جاسکتا اور ان کی تعیین شرعی میں اگر چہ اولا مصالح کو وظل تھا مگر وہ تھم کی بنا پر نہ تھا، اور صرف علت مضبوط کے ہوتے ہوئے قیاس درست ہوسکتا ہے۔ تہذیب اخلاق، سیاست مدن، آداب معاش اور تدبیر منزل جن کی بنامحض مصالح پر ہے ان میں تھم مصالح کی بنا پر لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ المجدیث دین میں صرف مصالح کی بنا پر تھم نہیں لگاتے، دین سے مراد وہ تھم ہے جس میں رائے، عقل کو وظل نہ ہو اور باقی امور جن میں رائے، عقل کو وظل نہ ہو اور باقی امور جن میں رائے، عقل کو وظل ہے، جیسے وہ امور جن کا اوپر شار ہوا ہے ان سب میں مصالح کی بنا پر تھم کے قائل ہیں۔ ایجاب ہے، جیسے وہ امور جن کا اوپر شار ہوا ہے ان سب میں مصالح کی بنا پر تھم میں تھیں، البذاکسی امرکورکن یا شرط قرار دینا بھی مقادیر کے قبیل سے ہے اور انھیں محض مصلحت کی بنا پر ثابت نہیں کر سکتے۔

آئندہ ہم اہلحدیث کا ندہب بالنفصیل ( دلائل سے ) نقل کرتے ہیں، تا کہ قیاس اور ان کے طرز استدلال سے اچھی طرح واقفیت ہو سکے۔

شاه ولى الله اور ابل حديث كا طريق استدلال:

شاہ ولی اللہ اہل حدیث کا طریق استدلال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانہ سعید بن میں بہ ابراہیم نخفی، زہری، سفیان توری اور امام مالک اور اس کے بعد بعض لوگ ایسے تھے جورائے وقیاس سے خوض اچھانہیں جانتے تھے اور حتی الوسع فتوی واستنباط سے اجتناب کرتے تھے،

حجة الله البالغة (١/ ١٢٩-١٣١) باب الفرق بين المصالح والشرائع-

ان کی زیادہ توجہ روایت حدیث کی طرف مرکوز تھی۔ بنا ہریں تدوین حدیث واثر کی شہرت اسلائی شہروں میں ہوئی اور ان سے بڑے بڑے اہل علم نے جاز، شام، عراق، یمن اور خراسان کا سفر کیا اور احادیث جمع کیں، ان کے پاس ذخیرہ حدیث اس قدر جمع ہوا کہ ان سے پہلے کس کے پاس نہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک ایک حدیث کی ان کے پاس سوسوسندین تھیں، غریب وستفیض باس نہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک ایک حدیث کی ان کے پاس سوسوسندین تھیں، غریب وستفیض احادیث کی معرفت کا انتشاف پہلے لوگوں احادیث کی معرفت کا انتشاف پہلے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوا۔ جن میں عبدالرض بن مہدی، یکی بن سعید القطان، یزید بن ہارون، عبدالرزاق، ابوبکر بن ابی شیب، مسدد، ہناد، احمد بن ضبل، آخی بن راہویہ، فضل بن دکین، علی بن عبدالرزاق، ابوبکر بن ابی شیب، مسدد، ہناد، احمد بن ضبل، آخی بن راہویہ، فضل بن دکین، علی بن مدین اور ان کے ہم عصر اصحاب کا شار طبقہ اولی میں ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی مراتب روایت کو مضبوط کرنے کے بعد فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی سے رائے نہ تھی کہ کسی سابق آومی کی تقلید کی جائے، انھیں ہر فہ جب میں احادیث وآثار متانقضہ سے دو احادیث وآثار کا ان قواعد پر تتبع کرتے جو انھوں نے خود محکم کیے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلہ میں انھیں قرآن ناطق ملتا تو اس پر فیصلہ فرماتے اور اگر قرآن کی اس آیت میں متعدد وجوہ کا اختال ہوتا تو حدیث سے اس کی خاص وجہ کو ترجیح دیے، اور اگر کوئی مسلہ قرآن سے نہ ملتا تو سنت کی طرف مراجعت کرتے، خواہ وہ سنت مشہور ہو یا کسی الل بیت یا اہل بلد کے ساتھ مخصوص ہو، اور کسی نے اس پھل کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی حدیث کے مل جانے پر کسی کے اثر کی پیروی کا مطلقاً خیال نہ کرتے، تنبع احادیث کے بعد اگر صورت مسلہ کی وضاحت نہ ہوتی تو آثار صحابہ وتا بعین کی طرف رجوع کرتے، جس کے لیے کسی شہر یا قوم کی کوئی قید نہ تھی اور اگر جمہور کا اس مسلہ پر اتفاق ہوتا تو فیہا، ورنہ زیادہ اعلم اور اُحفظ واکنی کی بات کو لے لیتے یا مشہور تول کو اختیار کر لیتے، اور اگر کسی جگہ دو مساوی قول ہوتے تو وہ مسئلہ ذات تولین ہوتا، اگر اس سے جواب مسئلہ نہ ملتا تو عمومات کتاب وسنت، ایناء واقتضاء کی طرف غور کرتے اور نظیر مسئلہ کو اس پر حمل کرتے، اور جب بادی الرائے میں دونوں اقوال متقارب عوں تو جس سے آخیس یقین واطمینان قلب ہوتا اس پر اعتاد کرتے اور کسی قاعدے یا اصول کی طرف النفات نہ کرتے۔

جب محدثین بیستان فی قدی قرتیبهای انگلادے کی او انسی مبرا کی مسکام شان کا او كوئي حديث ملي، خواه وه مرفوع متصل يا مربل يا موقوف صحح وحين بهويلائق اعتبار أمويل كل يندكن خليفه يا قاضي كا قول بي مل معان على علوم واقتضا واستنباط بصدا ب مسئلة كي حقيقت كوين الكه مهميل كى بنايران محدثين كوالله تعالى من عمل بالسندكي اقريق بخشي سالنا مين مب الما المطلع الشاك وسيع الروايت عارف حديث الام إحد فن حنبل اور بحراتها في بين بالهؤية إلى المنت من أسند الها مين تميز كي طرف متوجه موسية اور اجاديث كؤالبواب فقد يهم تب كمياء جن إمين المام بخار كاء مهلم، ابوداود، عبد بن حميد، داري؛ ابن ماج، ابويعلي، ترفيزي، نسالي ولقطني وحاكم بيهق خطيب ، ديلي، این عبدالبراوراس فتم کے دیگرا کاپرین کا شار ہوتا ہے ہے ہور کے ایک بات میں جات اور استان م ان میں سب سے برے عالم اور تصنیف میں زیادہ مشہور جار ہزرگ جن کی زمانیہ ریب ہے: (۱) امام بخاری ان کی غرض صحیح مستفیض، مصل اصادیث کو جنع کمنا اور فقہ وسیریت وتفسیر قریب قریب ہے: کو ان سے استغلاط کرنا تھا، الجامع المحیح کو اس شرط پر انھوں نے تصنیف کیا، جس کی بنا پر ان کی شہرت جار دانگ عالم میں اس قدر ہوئی کہ بیمرتبر کی اور کومیسر نہ ہوا۔ ان مح بعد (۴) امام مسلم پھر (س) ابوداود (س) اور ترندی نے اٹھی کی راہ کی اور احادیث کو ابواب پرمرت کیا۔ اہل اگرائے: ان کے بالتقابل زمانہ مالک وسفیان توری اور ان کے بعد آیک الیا بھی تھا جو نہ مسائل کو تکروہ جانے اور نہ ہی فتوی ویے ہتے ڈرتے تھے، پلکتاب کا خیال تھا کہد دین کی بنیاد فقہ پر ہے، اس کیے اس کی اشاعت کی ضرورت ہے اور وہ حدیث کی روایت ڈرتے اور مرفوع روایت بیان کرنے سے گھراتے تھے، اور نے بی النہ کے پاس اس قدر ذخیرہ احادیث وآ ثارتھا کہ اہلحدیث کی طرح استنباط کر سکتے، وہ مختلف شہروں کے اہلی علم حضرات کے اقوال وافعال کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ اپنے اسا تذہ کرام کے آقوال پر اپنی نظروگ کومرکونہ رکھا، جن کےمتعلق ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ تحقیق و تجس کے درجہ علیا پر فائز ہیں، ان کے دل کا میلان زیاده تر انهی کی طرف رہتا۔ Comment of the comment of

ایسے لوگوں نے نقہ کی بنا قاعدہ تخ تئے پر ڈالی، اگر کوئی مسئلہ در پیش آتا تو اولاً اسے اپنے اصحاب کے اقوال پر پیش کرتے، اگر اس کا جواب صراحناً مل جاتا تو فیہا، ورنہ کلام کے عموم یا اشارہ ضمنیہ سے استنباط کرتے اور بسا اوقات ایماءِ کلام یا اقتضاء سے مطلب نکالتے، اور اگر مسئلہ کی علت تخ تئے کھی کسی مسئلہ کی نظیر مل جاتی تو اس پر اس کوحمل کرتے، اور کبھی مصرح بہ مسئلہ کی علت تخ تئے سروحذف سے نکال کر کام چلاتے، بیرانداز فکر واستدلال اہل الرائے کا تھا۔ ● سروحذف سے نکال کر کام چلاتے، بیرانداز فکر واستدلال اہل الرائے کا تھا۔ ●

### ابل ظاہر اور اہل حدیث میں فرق:

بعض کم ظرف اورکوتاہ بینوں کا خیال ہے کہ اہل سنت کے صرف دوگر وہ ہیں: ا۔ اہل الظاہر ۲۔ اہل الرائے۔

اہل الرائے سے مراد وہ گروہ ہے جو قیاس واستباط کا قائل ہو۔ رائے سے مراد نفس فہم وعلیٰ نہیں کیونکہ اس سے تو کوئی صاحب علم خالی نہیں ہوتا اور نہ ہی رائے سے مراد ایبا قیاس ہے جو سنت پر بالکل معتمد نہ ہو، کیونکہ اسے کوئی بھی مسلمان اختیار نہیں کرسکتا، اور رائے سے مراد قیاس واستباط کی قدرت بھی نہیں ہو سیق، کیونکہ امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی رہائے بالا تفاق اہل الرائے سے خارج ہیں، حالانکہ وہ قیاس واستباط پر اچھی طرح قادر تھے، بلکہ اہل الرائے سے مراد وہ گروہ ہے جو اتفاقی مسائل کے بعد کسی متقدم کے اصل کو لے کر تخ تئے مسائل کی طرف مائل ہوا، جن کا کام صرف ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف یا اصل میں سے کسی اصول کی طرف لوٹانا تھا اور وہ احادیث و آثار کے شتع کے در پے نہیں ہوتے ہے۔

اور اہل الظاہر سے مراد وہ گروہ ہے جو آثار صحابہ وتا بعین اور قیاس و تاویل کا قائل نہیں بلکہ احکام کی بنا صرف ظاہر نصوص پر رکھتے ہیں، جیسے امام داود اور ابن حزم، ان دونوں گروہوں (اہل الظاہر اور اہل الرائے) کے بین بین محققین اہل سنت کا ایک تیسرا گروہ ہے، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، جیسے امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ۔ ●

<sup>■</sup> حمدة الله البالغة (١/ ١٤٧) باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي\_

حجة الله البالغة (١/ ١٦١) باب حكاية چال الناس قبل المائة الرابعة و بعدها ـ

### الاجتهاد (ازموافقات شاطبی)

انسان باعتبار مكلّف ہونے كے تين قتم پر ہے! 🎙

ا۔ مجتہد: وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے گا۔

۲۔ مقلد: بیلم سے بالکل کورا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے کسی ایسے قائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جواسے مسائل سے روشناس فرمائے تا کہ وہ عمل کر سکے۔

س متبع یہ مجہد تو نہیں ہوتا البتہ دلیل اور موقع دلیل کو سمجھتا ہے، مسائل میں ترجیح کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان مرحجات کا عالم ہوتا ہے جن کی تحقیق مناط میں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کی ترجیح قابل اعتبار ہوتو اس کا تھم مجہدین کا تھم ہے، ورنہ عامی کی طرح ہوگا۔

مقلد یا عامی کو عالم کی اتباع کا تھم محض اس کے عالم ہونے کی بنا پر ہے، اگر اسے ظن عالب یا یقین ہو کہ اس ( عالم ) نے غلطی کی ہے یا امان عیام کو تیج طور پر ادانہیں کیا یا کسی اور وجہ سے جانب علم سے منحرف ہوگیا ہے تو اسے اس کی اتباع سے جٹ جانا ضروری اور لازی ہے، کیونکہ عالم سے جو بات اس نے وریافت کی ہے اس میں اس سے لغزش وخطا کا اختال پیدا ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے اس کی اتباع کا تھم بھی نہ رہا۔ چنا نچہ اصولیوں نے ذکر کیا ہے:

میں زلة العالم لا یصح اعتمادها من جھة، و لا الأحذ بھا تقلیدا کہ اس

اگر متبع علم سے کچھ واقف ہو (جیسے ہمارے زمانے کے اہل علم ) تو اسے حق کی طرف پہنچنا نہایت آسان ہے، کیونکہ کتابوں میں منقولہ اقوال یا تو اسے یاد ہوں گے یا اس میں مذاکرہ ومطالعہ سے ان کو یاد کرنے کی قوت ہوگی۔

مجتبد کے لیے ہرعلم میں، جس پراجتهاد موقوف ہے، مجتبد ہونا ضروری نہیں، اگر الیی بات ہوتی تو کوئی بھی مجتبد نہ ہوتا۔ امام شافعی جو بالا تفاق مجتبد تھے لیکن پھر بھی انتقاد صدیث اور معرفت روایت میں درجہ اجتہاد کونہیں پنچے تھے اور یہی حال امام الوحنیفہ کا ہے، ان میں مجتبد فی الحدیث صرف امام مالک کو ہی شار کیا جاتا ہے (بیابض کی اپنی رائے ہے)

پیراتسام موافقات مین نہیں ، بلکہ الاعتصام (۵۰۲/۲) میں ہیں ۔

الموافقات (١٧٠/٤)

<sup>🛭</sup> مصدر سابق (٤/ ١٠٩)

بعض کا خیال ہے کہ اجتہاد کے لیے ایمان کی بھی شرطنہیں ہے بلکہ کا فرومنکر شریعت بھی مجتہد ہوسکتا ہے۔●

اور جب کوئی مجہد عربیت میں انہائی درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا فہم شریعت میں بھی جست ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام اور دیگر فقہاء کا فہم جست تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ مجہد فی الشریعہ کے لیے ضروری ہے کہ عربیت میں بھی اسے درجہ اجتہاد حاصل ہو۔ عربیت کے علوم کے علاوہ دیگر علوم میں اس کا عالم ہونا ضروری نہیں اور جب اجتہاد کا تعلق تحقیق مناط سے ہوتو اس میں مقاصد شریعت کا علم اور عربیت کا جاننا بھی ضروری نہیں ، محل اجتہاد میں وہ مسئلہ معتبر ہے جو دو مسئلہ معتبر ہے جو دو مسئلہ متر دد ہو، ہراکی تھی میں شارع علیہ اللہ کا مقصد واضح نہ ہو، ایک میں نفی ہوتو دوسرے میں اثبات، ادر ان میں نہ اثباتی پہلوران حملے نظر آئے اور نہ منفی۔ ●

اقسام اجتهاد:

اجتهاد کی دوقتمیں ہیں:

ا۔ ایک قتم تو ایس ہے جو قیامت تک منقطع نہیں ہوگی۔

۲۔ اور دوسری وہ ہے جس کے متعلق دنیا کے فنا ہو جانے سے قبل انقطاع کا اخمال پایا جاتا ہے۔ اجتہاد اول جو تحقیق مناط سے متعلق ہواس کے قبول ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل شرقی کے ساتھ تھم ثابت ہوگا گرمحل اجتہاد میں نظر کی ضرورت ہے، جیسا کہ علامہ شاطبی نے موافقات میں ذکر کیا ہے۔ اس تعریف کی بنا پر یہ اجتہاد اجتہاد قیاس نہیں ہے۔ اس تعریف کی بنا پر یہ اجتہاد اجتہاد قیاس نہیں ہے۔ اس تعریف کی مناطبی نے معلوہ دیگر اہل اصول کے نزدیک تحقیق مناط کا یہ مطلب ہے کہ کسی وصف کی

ان کے علاوہ دیگر اہل اصول کے نزدیک تحقیق مناط کا یہ مطلب ہے کہ کسی وصف کی علیت پر اتفاق ہولیکن صورت متنازعہ فیہ جس میں اس کا وجود مخفی ہو،نص یا اجماع سے ناظر کا اس برغور کرنا اور دعوے کو دلیل کی طرف رد کرنا تحقیق مناط ہے، جس کی ہر ناظرو حاکم اور مفتی بلکہ ہر مکلف کو ضرورت ہے، اس تعریف کے مطابق یہاں تقلید کے ساتھ استعنا نہیں ہوسکتا کیونکہ تقلید تو تحقیق مناط کے تعمم کے بعد آتی ہے۔ البتہ بھی بھی اس میں تقلید بھی ہوسکتی ہے گر

<sup>•</sup> مصدر سابق (۱۱۱/٤)

<sup>€</sup> مصدر سابق (٤/٥/١)

B الموافقات (٤/ ٨٩)

اجتہاد سے بالکلیہ استغنانہیں ہوسکتا، اس اجتہاد کی ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے۔ اجتہاد کی دوسری شم کی تین قسمیں ہیں:

ا۔ تنقیح المناط: وصف معتبر فی الحکم وصف غیر معتبر فی الحکم کے ساتھ مذکور ہو، اور یہ ظاہر امر ہے کہ اجتہاد میں تنقیح کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وصف معتبر کو غیر معتبر سے جدا کیا جاسکے۔

کہتے ہیں کہ یہ باب قیاس سے الگ ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کفارات میں قیاس کے قائل نہ ہونے کے باوجود وہاں تنقیح مناط تسلیم کرتے ہیں جس کا مطلب صرف ظاہر سے الگ نوع کی تاویل ہے۔

۲۔ تخ یج المناط: یعنی جہاں نص وال علی الحکم نے مناط کا تعرض نہ کیا ہو بحث سے اس کو نکال ویائے۔

سے تیسری قتم دراصل محقیق مناطبی کی ایک نوع ہے، کیونکہ محقیق مناطبی دوشمیں ہیں:

ا۔ ایک وہ جواشخاص کے علاوہ انواع کی طرف راجع ہو۔

۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی خاص جگہ جس میں مناطقہ محقق ہو تحقیق مناط کرنا۔ پہلی کو تحقیق مناط کرنا۔ پہلی کو تحقیق مناط عام اور دوسری کو تحقیق مناط خاص کہتے ہیں، ٹانی پہلی کا متیجہ اور اس سے متولد ہے اور بھی اسے حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔

تحقیق مناط خاص کا مطلب سے کہ ہر مکلّف دلائل تکلیفیہ، جواس پر واقع ہوتے ہیں، کا خیال کرتے ہوئے غور وخوض کرے۔ بیشم قیامت تک رہے گی۔ ●

درجد اجتهاد اس محقق کو حاصل ہوتا ہے جو دو وصفوں کے ساتھ متصف ہو:

ا۔ مقاصد شریعت کافہم کامل اسے میسر ہو۔ ۲۔ استباط کی قدرت ہو۔ ان معارف کے عالم کی تین قسمیں ہیں:

ا۔ مستبھی تو ان کو جاننے والا مجتهد ہوتا ہے، جیسے امام مالک علم حدیث میں اور امام شافعی علم اصول میں۔

۲۔ سمجھی وہ ان کا حافظ ہوتا ہے اور مقاصد پر اطلاع کی بھی قدرت ہوتی ہے مگران میں مرتبہ اجتہاد کونہیں پہنچ سکا، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علم حدیث میں درجہ اجتہاد کونہیں پہنچ

إرشاد الفحول (٢/ ٩٢٠) البحر المحيط (٥/ ٢٥٦)

<sup>€</sup> الموافقات (٤/ ٩٥-٩٨)

سے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ حالانکدان کے اجتہاد میں کسی قیم کا کوئی شبہ ہیں۔ (بیدان کی اپنی رائے ہے)

س۔ سمبھی نہ حافظ ہوتا ہے اور نہ عارف، اگر اسے ملکہ استنباط حاصل ہوتو وہ فریق ثانی کی طرح ہوگا، ورنہ کالعدم قرار دیا جائے گا۔ • ہوگا، ورنہ کالعدم قرار دیا جائے گا۔ •

## تحریف ادیان کے اسباب اور شاہ ولی اللّٰد رُطُّلْقُہٰ:

صاحب شریعت علی الم این این این این این کر آئے جو جمیج ادبیان کا ناسخ ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اس قدر محکم ومضوط کر دیں کہ اس میں تحریف وتبدیل کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے والے مختلف الاستعداد ومختلف الاغراض لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات خواہش نفس یا دین سابق کی محبت یا فہم ناقص (جس کی بنا پر بعض اشیاء کو سمجھ سکیں اور بعض کو نہیں) اس بات پر برا گیختہ کرے گی کہ منصوص لمت کو چھوڑ دیں یا اس میں اپنی طرف سے اضافہ کریں، جس سے دین کے خراب ہونے کا سخت اندیشہ ہے، جیسا کہ ہم سے پہلے ادبیان کے ساتھ ہوا، مگر جمیج اسباب تحریف کا پورے طور پر، غیر متنائی ہونے کے سبب، بیان کرنا نامکن ہے، اس لیے لازم ہے کہ اجمالاً تمام اسباب تحریف سے ڈرایا جائے اور چند ایسے امور کی خاص طور پر وضاحت کی جائے جن کے لیے طن وتمنین سے معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں تحریف خاص طور پر وضاحت کی جائے جن کے لیے طن وتمنین سے معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں تحریف عبادت ہے، اس میں ایس تعیین کی جائے جو جمیع ملل فاسدہ کے مخالف ہو۔

(۱) چنانچہ اسباب تحریف میں ایک تہاون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اشاعت کا تعلیم وتعلم اور عمل کے ساتھ اہتمام نہ کیا جائے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، جس سے آہتہ آہتہ ایسے امور رائج ہو جائیں جو خلاف دین ہوں۔ اور طبائع کا میلان اقتضائے شریعت کے خلاف ہو جائے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر علم معدوم ہوکررہ جائے گا۔ ملت نوح علیا و ملت ابراہیم علیا کا بالکل صفحہ ہستی سے مث جانا اسی سبب سے تھا۔ اس (تہاون) کی بنیاد چند امور یہ ہے:

الموافقات (٤/ ١٠٥ ـ ١٠٨)

- ا۔ صاحب ملت لین نبی سطائی سے روایت ندلی جائے۔
- ۲۔ بادشاہوں اور امیروں کی رضا مندی کے لیے خلاف شرع مسائل تراشے جائیں۔
  - س۔ منکرات کا رواج زیادہ ہواور اہل علم خاموش تماشائی ہے ہوئے ہوں۔
- (۲) تحریف کا دوسرا سبب تشدد ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ جن عبادات شاقہ کا شارع علیہ اللہ کا خاص کا شارع علیہ اللہ نے حکم نہیں دیا، انھیں اختیار کیا جائے اور سنن وآ داب کو واجب سمجھا جائے، جیسے دائی روزے، دائی قیام اور ترک نکاح وغیرہ۔
- (۳) تیسرا سبب تعق ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ شارع علیہ اللہ جب کسی چیز کا تھم دیں یا کسی چیز سے منع کریں تو امت میں سے کوئی شخص اپنی لیافت وقابلیت کی بنا پر اس منصوص علیہ تھم کی شبہ کی طرف جو بعض وجوہ سے مشابہ ہو یا بعض اجزاء علت کی بنا پر یا اجزاءِ شے اور اس کے دوائی اور مظان کی طرف تھم منتقل کرے، جس قدر اس پر تعارض روایات کی بنا پر کوئی امر زیادہ مشتبہ ہوگا اسی قدر تختی کا التزام زیادہ کرے گا، اسے واجب تھم اے گا اور آبخضرت میں جہنے کی اکا کوئی امر زیادہ مشتبہ ہوگا کو واجب تھم گا، حالانکہ متعدد ایسے امور ہیں جنہیں آپ نے عادت کے طور پر کیا ہے، نیز اس کا خیال ہوگا کہ امر ونہی سب کوشامل ہے۔
- (۱) استحمان: شارع علی المها مرحکت کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب مظنہ قائم کرتا ہے، تو ایک شخص یہ د کیھ کر بعض اسرار تشریع کو لے کر لوگوں کے لیے بعض مصالح کی بنا پر، جن کواپئی عقل کے مطابق معلوم کرتا ہے، شریعت مقرر کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے یہود نے حدود کے متعلق یہ بھھ لیا تھا کہ یہ دراصل زجر کے لیے ہیں اور رجم میں چونکہ لڑائی یا اختلاف کا خطرہ ہے، اس لیے اس کی بجائے منہ سیاہ کرنے اور درے لگا دینے کو زیادہ قرین قیاس سمجھ کر استحماناً ثابت کر لیا اور یہ مشہور قول ہے کہ خلاف نص سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا ہے۔ امام شعمی فرماتے ہیں:

"والله لئن أحذته بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام" يعنى الرتم قياس كوافتيار كرو كي تو حلال كوحرام اورحرام كوحلال كروك-

<sup>•</sup> سنن الدارمي (١/ ٤٧) باب التورع عن الحواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة (١١٥)

اس سے مرادوہ قیاس ہے جو کتاب وسنت سے متنبط نہ ہو۔

(۵) اجماع: اس کی حقیقت بیہ ہے کہ ملت کے سرکردہ افراد، جن کے متعلق عوام کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کی رسائی عموماً صحیح بات تک ہو جاتی ہے، کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، جس کی جو جاتے ہو جاتی ہے ملائے ہو جاتے کہ اثباتِ عظم کے لیے بیقطعی دلیل ہے، حالانکہ اس کے لیے قرآن وسنت ہے کوئی متند نہیں ہوتا۔ اس سے مراد وہ اجماع نہیں جس کی جیت پر اتفاق ہے، جس میں متند کا ہونا ضروری ہے، اور آیت: ﴿ وَ إِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَا اَنْذَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَا الْفَیْنَا عَلَیْهِ اَبَاءَنَا ﴾ [البقرة: ۱۷۰/۲] میں اس اجماع غیر متند کی فرمت بیان کی گئی ہے۔

یہود نے مسیح ملیٹھ اور محمد ٹاٹیٹھ کی نبوت کی نفی ( انکار ) بھی صرف ایسے اجماع سلف کی بنا پر کی تھی، اسی طرح نصار کی کے اکثر معتقدات ومسائل صرف اجماع سلف سے ماخوذ تھے، جن پر کوئی دلیل نہتھی۔

(۱) تقلید غیر معصوم: علائے امت سے کوئی عالم کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے تو اس کے تمبع سے خیال کریں کہ بیہ قطعاً یا غالباً ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے شیح حدیث کو رد کر دینا، اس سے مراد وہ تقلید نہیں جس میں مقلد کا بیعقیدہ ہو کہ مجہد سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور راہ صواب کو بھی پہنچتا ہے۔ لہذا جب اس کے خلاف حدیث ملے گی تو اس کی بات کو جھوڑ دول گا اور حدیث کی بیروی کرونگا۔ آیت:

﴿ إِنَّحَٰنُوۤ الْحَبَارَهُمُ وَ رُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢١/٩] (لینی انھوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنالیا ہے ) کے متعلق آنخضرت مَالِیُّمْ نے فرمایا ہے کہ بیلوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ان کے لیے کوئی چیز طلال کرتے تو حلال سجھتے اور اگر حرام کرتے تو حرام سجھتے۔ (۵) ایک ملت کو دوسری ملت سے خلط کرنا، جس کی توضیح یوں ہے کہ بھی انسان ایک دین میں

 <sup>◄</sup> حسن. سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن ، باب من سورة التوبة ( ٣٠٩٥) السنن الكبرى
 (١١٦/١٠) مرية تفصيل كے ليے رئيميں: الصحيحة (٣٢٩٣)

ہوتا ہے اور اس کے دل میں اس مذہب کا خیال رائخ ہوتا ہے، جب وہ ملت اسلام کو قبول کرتا ہے تو اضی سابقہ باتوں کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے ان کے جواز کی وجوہ تلاش کرتا ہے، اگر چہ وہ ضعیف اور موضوع ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ با اوقات خود موضوع روایات بھی بناتا ہے۔ نبی اکرم تُلِّیُمُ نے فرمایا:

"لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا"
•

لین بنی اسرائیل ہمیشہ ٹھیک رہے، یہاں تک کہ ان میں غیر قوموں کی (قیدشدہ) عورتوں کے لڑے، تو وہ خود بھی عورتوں کے لڑے، تو وہ خود بھی گراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا۔ انتہی ملخصاً

(حجة الله البالغة، ص: ١١٩ تا ١٢٢)

رائے کی تقسیم اور حافظ ابن قیم رشالشہ:

۲\_باطل ۳\_مشتبه

رائے کی تین قسمیں ہیں: المحیح

سلف سے جس رائے کی مدح منقول ہے وہ پہلی ہے اور دوسری کی مذمت اور تیسری کا تھم میتہ (مردار) کا تھم ہے،مضطرکواس کے استعال کی رخصت ہے۔

رائے محمود کی اقسام:

رائے محمود کی چنداقسام ہیں:

ا۔ دائے صحابہ۔

۲۔ جونصوص کی مفسر ہواور وجہ دلالت بیان کرے اور اس کی تو منبح تفسیر کرے۔

س۔ جس پرسلف سے خلف تک اتفاق چلا آتا ہو۔

سم۔ جوطلب کے بعد ہو، یعنی کوئی مسئلہ قرآن، سنت اور آ ٹار صحابہ کے تتبع کے باوجود نہ ملے پھر رائے کی طُرف النفات کیا جائے۔ پھر رائے کی طُرف النفات کیا جائے۔

<sup>•</sup> ضعیف. سنن ابن ماجه: کتاب السنة ، باب اجتناب الرأي والقیاس ( ٥٦) عبدالرحل بن الي لباب كاعبدالله بن عمرو بن عاص والتنها ساع ثابت نهيل بي تفصيل كے ليے ديكھيے: الضعيفة ( ٤٣٣٦)

# رائے مذموم کی اقسام:

رائے مذموم کی بھی چند قسمیں ہیں:

ا مخالف نص به

r۔ جس میں انکل اور طن وتخمین سے کام لیا گیا ہو اور معرفت نصوص میں کوتا ہی گئی ہو۔

س۔ اہل بدعت ( معتزلہ، جمیہ وغیرہ) کے وہ قیاسات باطلہ جن کی بنا پر اساء وصفات اور افعال باری تعالیٰ میں تاویل کی گئی ہے۔

۳۔ وہ آراء جن کی وجہ سے بدعت رائج ہوتی ہے۔

۵۔ احکام شریعت میں استحسان طن سے نتوی دیا جائے،مشکل اور مغالطہ دہ باتوں میں گفتگو کی جائے ۔ ● جائے اور فروعات کوان کے واقع ہونے سے پہلے قیاس کیا جائے ۔ ● شاہ ولی اللّٰہ ﷺ نے ازالہ کے باب الفتن میں اسے اسباب فتن میں شار کیا ہے ۔ ●

### قیاس کے جواز اور عدم جواز پر بحث:

ایک فریق (جو اہل ظاہر کے نام سے متعارف ہے) تو قیاس کا بالکل منکر ہے، ان کا خیال ہے کہ نصوص میں جب سب حوادثات کا بیان ہے تو اب قیاس واستحسان اور قول و اقوال کی کیا ضرورت ہے؟ حافظ ابن حزم راط نے احکام الا حکام کی آٹھویں جلد میں اپنے مدعا پر بانفصیل دلائل ویے ہیں، ہم چند دلائل کو بالانخصار ذکر کرنا ضروری خیال کرتے ہیں:

ا۔ احکام شریعت کا نزول چونکہ تدریجاً تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس باطل ہے، کیونکہ قبل از نزول وہ تمام اشیاء مباح اور حلال تھیں لیکن بعد از نزول وہی چیزیں داجب یا حرام قبل از نزول وہ تمام اشیاء مباح ایک چیز کو واجب یا حرام کہا جائے، حالانکہ اس کے متعلق کوئی تحکم واردنہیں ہوا، تو یہ ایک ایسا امر ہوگا کہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی۔

(إحكام الأحكام: ٨/ ١٥)

إعلام الموقعين (١/ ٦٧- ٧٩)

<sup>2</sup> إزالة الحفاء (١/٨/١)

اور آنخضرت مُلَّالِيَّمُ ہے مروی ہے کہ جو چیز بھی جنت سے قریب اور دوزخ سے بعید کرتی ہے، وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ 
عنز احکام دین سب اصول ہیں، ان میں کوئی فرع نہیں ہے اور داضح ہے۔ اور داضح ہے۔

اعتراض: اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب تم دین کو اصول ہی قرار دیتے ہوتو جمیع نوازل کے احکام شریعت میں کہاں ہیں؟

جواب: اس کا جواب دو وجوہ سے ہے:

ا۔ عدم ذکر عدم شے کوستلزم نہیں، یعنی ان کا ذکر نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی اور اس
کے رسول علی ایک سب احکام بیان ہی نہیں کیے۔

٢۔ حدیث میں ہے:

"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاحتنبوه" المستطاعت الله المرتكم بشيء فاحتنبوه المستطاعت السحاية السروارد بوگا وه بحسب الاستطاعت واجب العمل اور فرض بوگا، اور جس سے منع كيا گيا بوگا وه واجب الاجتناب اور حرام بوگا، اور جس ميں نه امر ہے نه نهى، وه نه واجب ہے نہ حرام بلكه وه مباح بوگا، جومسنون اور مكروه دونول كوشامل ہے، جس سے جميع احكام ونوازل كابيان ظاہر ہے۔ فلا اعتراض حينند!

سو۔ خلاف قیاس مسائل کا وجود قیاس کے بطلان کی دلیل ہے۔جس کی وضاحت یوں ہے کہ جب ایک تھکم خلاف قیاس ہوگا تو معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ نے احکام میں قیاس ومصالح کا خیال نہیں رکھا اور جہاں کہیں مصالح کی بنا پر تھکم معلوم ہوتا ہے تو وہ اتفاقی ہے نہ کہ قصدی۔

ار قیاس بلا وجہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باطل ہے اور اگر محض مشابہت کی بنا پر ہے تو بھی تعارض اشباہ کی وجہ سے باطل ہے، کیونکہ تماثلِ اشیاء قائسین کے ہاں بھی امر مسلم ہے اور اگر قیاس بالعلت کہیں تو وہ علت اگر منصوص ہوگی تو تھم نص کے ساتھ ہوگا نہ کہ قیاس کے ساتھ،

 <sup>◘</sup> صحيح. مستدرك حاكم (٢/٤) رقم الحديث (٢١٣٦) ، شعب الإيمان للبيهقي (٧/ ٢٩٩)
 برقم (١٠٣٧٦)

② صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله عَظيه، رقم الحديث (٧٢٨٨) صحيح مسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم الحديث (١٣٣٧)

اور اگر طرد سے علیت ثابت کریں تو اس طرد پر اجماع ہے تو جیت اجماع سے ہے نہ کہ قیاس سے، ورنہ وہ بات کسی پر بھی جمت نہیں ہوسکتی۔

اعتراض: لیکن اس پر بیاعتراض ہے کہ علت کے منصوص ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ یہاں تھم کی بیعلت ہے اور دوسری جگہ (تھم) اس علت کے مطابق ثابت ہوگا۔

جواب: کیکن اس کا جواب ہے ہے کہ اگر نص میں عموم علت کی طرف اشارہ ہوگا تو تھم نص سے ہوگا نہ کہ علت سے ورنہ طرد کی طرح محل نزاع ہوگا۔ •

۵۔ وہ نصوص جو قیاس کو باطل قرار دیتی ہیں، درج ذیل ہیں:

ا ﴿ لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات ١/٤٩]

٢- ﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
 مَسْنُولًا ﴾ [بني اسرائيل: ١٧/ ٣٦]

جس سے وجہ استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالی نے جس بات کی تحقیق نہ ہواس کے کہنے سے منع فرمایا ہے، تو قیاس چونکہ مفیدللظن ہوتا ہے، مفیدللعلم نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی ممنوع ہے۔

٣- ﴿ مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأسام: ١/ ٣٨]

٣ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ١٩/١٩]

﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اللَّهِ مَا لَلَّهِ مَا لَمْ يُتَرِّلُ بِهِ سُلُطنًا وَ آنُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[الأعراف: ٧/ ٣٣]

ان سے استدلال اس صورت میں ہے کہ ہر نازلہ کا تھم قرآن وسنت میں مذکور ہے اور اللہ تعالی کو تمصاری ضروریات کا علم ہے، اس کے مطابق اس نے محکم احکام نازل فرمادیے ہیں، جو تین انواع پر مشتل ہیں:

ا۔ فرض: جس کا اعتقاد اور اس پرعمل ضروری ہے۔

۲۔ حرام: جس سے قولاً وعملاً اور اعتقاداً اجتناب ضروری ہے۔

سے حلال ومباح: جس کافعل اور ترک دونوں غیر ضروری ہیں۔

الإحكام (٨/٢-٩)

مروه اورسنت بهي مباح مين داخل بين، اس پر درج ذيل آيات دال بين:

﴿ خَلَقَ لَكُدُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَوِيْعًا ﴾ [البقرة: ٢٩ /٢] يعنى الله تعالى نے جو کچھ بنايا ہے وہ تمھارے ليے ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُو مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِدْتُمْ اللّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩/٦] يعنى جس چيز كو الله تعالى نے غير اضطرارى حالت ميں حرام كيا ہے اس كوتمهارے ليے مفصل بيان كر ديا ہے۔

جس سے بی ثابت ہوا کہ ہروہ چیز جو زمین نیں ہوگی وہ تمھارے لیے مباح وحلال ہے، الابید کہ اس کے خلاف جب نص آ جائے تو وہ حرام و مکروہ ہوگی۔

٢١/٤٢ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَا ذَنُ مُ بِهِ الله ﴾ [الشورى: ٢١/٤٢]
 يعنى كيا ان كوكى شريك بين جضول نے ان كے ليے ايسا دين مقرر كر ديا ہے
 جس كى خدا نے اجازت نہيں دى؟

جس معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اضافہ کرنا ممنوع ہے۔

﴿ وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَقَوِيْقًا يَّلُوْنَ ٱلسِنتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ اللهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعُلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٣/ ٧٧]

یعنی بے شک ان ( یہود ) میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں میں کجروی اختیار کرتا ہے تا کہتم اس (ملائی ہوئی چیز ) کو بھی کتاب سمجھو، حالا تکہ وہ کتاب کا جزونہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللّٰہ کی طرف سے ہے حالا تکہ وہ اللّٰہ تعالی کی طرف سے ہے حالا تکہ وہ اللّٰہ تعالی کی طرف سے نہیں اور یہ لوگ جانتے ہو جھتے اللّٰہ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔ اللّٰہ تعالی کی طرف ہے، من جانب اللّٰہ قطعاً نہیں، اس لیے وہ باطل ہے۔ اللہ قیاس چونکہ ظنی ہے، من جانب اللّٰہ قطعاً نہیں، اس لیے وہ باطل ہے۔

٨ ﴿ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: ١/٦٥]

٩ ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٧/ ١٧٢]

- ١٠ ﴿ قُلُ أَ أَنْتُمُ آعُلَمُ أَم اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢/١٤٠]
- اا ﴿ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ والنحل: ١٩/٨٩]
  - ١٢ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيمة: ٧٥ / ١٩]
  - ١٣ ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٦/٤٤]
  - ١٢ ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَضَّكُمُ اللَّهُ بِهِنَا ﴾ [الأنعام: ٢/١٤٤]
- ١٥ ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٢٩/ ١٥]
  - ١٦ ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى ١٠/٤٢]
  - ١١ ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّونُهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ [النساء: ١/ ٥٩]
- ١٨ ﴿ وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلْلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ ﴾ [النحل: ١١٦/١١]
- (قُلُ آرَءَ يُتُمُ مَّآ آنُزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلْلًا قُلُ آللهُ آذِنَ
   لَكُمْ آمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ١٠/٥٩]
  - ٢٠ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٦/٢٤]
    - ٢١ ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ رَّسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ١٤/١٤]
    - ٢٢ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْلَى ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ﴾ [النحم: ٨٣/٨٣]
  - ٢٣ ـ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَالْبَاؤَكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطْن ﴾ [الحم: ٣٠/٥٣]
- ٢٧ ﴿ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِّيْفَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُوالمِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
  - ٢٥ ﴿ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ ﴾ [الانفال: ١٧/٨]
  - ٢٦ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَآ أَنُ نَا تِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ١١/١١]
- 21\_ ﴿وَ مَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْبَيْ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ وَ مَا جَعَلَ ٱدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمُ

ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

یہ ہیں وہ آیات جن سے حافظ ابن حزم نے بطلان قیاس پر استدلال کیا ہے۔

اب ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو انھوں نے اس باب میں پیش کی ہیں:

ا۔ التخضرت مَالِيَّا نے حضرت عمر ڈالٹیُ کوریشی جبد دیا، حضرت عمر دالٹیُا نے سمجھا کہ آپ نے مجھے

ين كي ليد ديا ہے، يعنى انھول نے اعطاء برلبس كو قياس كيا، تو التخضرت كُلُيْرُ فَيْ فرمايا: "إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها. "•

یعنی میں نے اس کو بھیجا ہے تا کہتم اس سے نفع اٹھاؤ۔ (بخاری)

٢- عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان لها، فلا تبحثوا عنها "€

(طبری، دار فطنی، حاکم، در منفور، حامع العلوم والحکم، ابن کثیر)

یعنی الله تعالی نے فرائض مقرر کیے ہیں، اضیں ضائع نہ کرو اور صدود مقرر کی ہیں کہ

ان سے تجاوز نہ کرو اور بعض اشیاء سے روکا ہے ان سے پر ہیز کرو اور از روئے شفقت بعض چیزوں سے عمداً سکوت اختیار کیا ہے، لہذا ان سے بحث نہ کرو۔

س۔ حضرت عوف بن مالک اتبحی ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ آنخضرت مُاٹٹوئی نے فر مایا: امت ستر سے زائد فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔

"أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم،" (الحديث) المعلى المعديث) المعديث المعديد المعديد المعلى المعنى ا

رہے وہ صحابہ کرام ﷺ جن سے قیاس ثابت ہے تو وہ آسے دلیل شرعی قرار نہیں دیتے بلکہ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر ہم سے خطا ہوتو ہم اس سے بری ہیں۔

۳۔ حضرت سمرہ ڈٹاٹیئئے سے مروی ہے کہ آپ نے جارناموں سے منع کیا ہے، اس کے بعد فرمایا: "إنما هي أربع فلا تزيدوا عليه" •

يعني مه صرف حيار بين ان پرزيادتي نه كرو ـ يعني قياس نه كرو ـ

صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، رقم الحديث (٥٨٤)

حسن لغیره. تفسیر الطبري (۸۰/۷) سنن الدارقطني (۸۳/٤) المستدرك (٤/ ١١٥) الدر المنثور (۲/ ۳۳۱) جامع العلوم والحكم (ص: ۳۷۲) تفسیر ابن كثیر (۲/ ۳۳۱) تفسیل كے لیے ویکھیں: غایة المرام (ص: ۱۷)

<sup>3</sup> ضعيف. المستدرك للحاكم (٦٣٢٥)

صحيح مسلم: كتاب الآداب، باب كراهية التسمية بالأسماء ...، (٢١٣٦)

حپار قتم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں، سائل نے جب ان کے علاوہ دوسرے نقائص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

"فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد"

یعن جو تھے اچھی نہ لگے اسے چھوڑ دولیکن تم کسی پر اسے حرام قرار نہ دو۔

یہ ہیں وہ روایات جن سے حافظ ابن حزم نے قیاس کے ابطال پر استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کرام کے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

ا۔ حضرت عمر فاروق دالٹیؤ سے منقول ہے:

"أنه نهي عن المكايلة، قال مجاهد: يعني المقايسة "◘

کعنی حضرت عمر رہائٹۂ نے قیاس سے منع فرمایا ہے۔

ان كاايك قول سه ہے:

"قد وضحت الأمور وسنت السنن، ولم يترك لأحد متكلم إلا أن يضل عبد من عمد"

یعنی احکام شریعت سب روش ہیں اور طریقے مقرر ہو چکے ہیں، اس میں کسی کے لیے کام کی تنجائش نہیں رکھی گئی مگر ہے کہ کوئی عداً مگراہ ہوجائے تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟

٢ - حضرت عبدالله بن عمر وفي فيا فرمات مين:

"العلم ثلاثة: كتاب الله الناطق، وسنة ما ضية، ولا أدري."

یعنی علم صرف تنین میں (۱) الله کی کتاب ناطق (۲) سنت جاری شدہ (۳) میں نہیں رس محہ علم نبید ۔ €

جانتا یا مجھے علم نہیں۔

 <sup>◘</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا (٢٨٠٢)سنن النسائي:
 كتاب الضحايا، باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء (٤٣٧٤)

<sup>●</sup> ضعیف. المدحل إلى السنن الكبرى (١/ ١٥٤) كتاب العلم لأبي حيثمة (٦٥) ال كى سنديش ليث بن الي سليم خلط ہے۔

<sup>🛭</sup> جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٤٢٣)

س۔ حضرت عبدالله بن مسعود والليء سيمنقول ہے كه انھوں نے فرمایا:

"إن الله تعالى بين . . . الخ" يعنى الله تعالى في بيان كرويا بـــ

حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ شریعت کا بیان کمل ہو چکا ہے، جس سے ابطالِ قیاس لازم آتا ہے۔

نیز عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹؤ سے منقول ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمھارے پیندیدہ احباب چلے گئے ہیں۔

"ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فينهدم الإسلام و ينثلم " في يعنى يجرايك اليى قوم آئے گى جواپى رائے سے امور ميں قياس كرے گى جس كى وجہ سے اسلام ختم ہو جائے گا۔

سمر حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر ملے تو انھوں نے فرمایا: اے جابر! تو بصرہ کے فقہاء سے ہے، کتاب صریح اور سنت کے علاوہ فتوی نہ دینا۔

۵۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک وفد کے ساتھ میں ایک وفعہ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک وفعہ حضرت معاویہ کے پاس تھا تو وہ کھڑے ہوئے اور حمد وثنا کے بعد فرمایا کہ مجھے بی خبر پیچی ہے کہتم میں سے بعض لوگ ایسی باتیں بتلاتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہیں اور نہ ہی وہ رسول اللہ تَا اِنْتُ سے منقول ہیں، ایسے لوگ جاہل ونادان ہیں۔

۲۔ حضرت معاذفتن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" و يبتدع كلاما ليس من كتاب الله، و لا من سنة رسول الله صلى الله عليه و يبتدع كلاما ليس من كتاب الله، و لا من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، فإياكم وإياه، فإنها بدعة ضلالة، قالها ثلاث مرات و مخص ايبا كلام نكالے گا جونه كتاب الله ميں موكا اور نه اس كر رسول كى سنت ميں، اس مخص سے اور اس كے كلام سے بچو، پھرتين مرتبة فرمايا كه بيد بدعت ضلاله ہے۔

2- حضرت مجمد بن سيرين فرمات بين:

"الِقياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك."

لین قیاس شوم (بد بختی ) ہوارسب سے پہلے اہلیس نے قیاس کیا تو وہ ہلاک ہوگیا۔

جامع بيان العلم وفضله (٣/ ٣١٤) باب ماجاء في ذم القول في دين الله.

#### ۸۔ زمانہ صحابہ کے مشہور قاضی شریح فرماتے ہیں:

"إن السنة سبقت قياسكم " لين ب شك سنت تمهار عقاس پر سبقت لے گئے ہے۔ گئی ہے۔

9\_ حضرت مسروق فرماتے ہیں: "لا أقيس شيئا بشيء" • ميں کسي شے کو کسي شے پر قياس نہيں كرتا۔

۱۰۔ امام شعبی فرماتے ہیں: جب میں تنہیں کی مسئلہ کا جواب دوں: "فلا تتبع مسألتك: أر أيت،" تو سوال كے بيچھے "أر أيتَ" (كيا تو نے ديكھا ہے؟ تمھارى رائے كيا ہے؟) نه كها كرو۔ ●

اور انھی سے ایک قول میر بھی منقول ہے:

"إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أحذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال... الخ"

''قیاس سے بچواس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم قیاس کرو گے تو حلال کوحرام اور حرام کو حلال کرو گے۔''

نيز فرمايا:

"السنة لم توضع بالمقاييس" سنت قياس كساته مقررتيس مولى \_ " نيز فرمايا،

"إنما هلكتم حين تركتم الآثار، وأحذتم بالمقاييس"
"اس وفت تم بلاك مو كئ جب تم نے قياس كوليا اور آثار كوچھوڑ ديا۔"
بلكه وه قائسين سے اس قدر برگشتہ تھے كه ايك مرتبه فرمايا:

- ◘ صحيح. جامع بيان العلم وفضله (ص: ٤٤٤) باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالىٰ (٩٤٤)
  - ◘ مصندر سابق (ص:٣٦٠) باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس ...، ( ١١٧٠)
    - مصدر سابق (ص: ٩٥٤،٤٥٤) باب ما جاء في ذم القول في دين الله ( ١٥٠٢)
      - ۵ مصدر سابق (ص: ٤٤٤)، برقم (۱٤٥٠)
  - صحيح. حامع بيان العلم وفضله (ص: ٤٤٣) باب ما جاء في القول في دين الله ( ١٤٤٣)

لقد بغّض إلى هذا المسجد هؤلاء الأرائيون فلهو أبغض إلىّ من كناسة داري\_ : هؤلاء صفافقة"

ای طرح فلیل بن احد بھی قیاس کو باطل قرار دیتے تھے۔ امام ابوجعفر صادق کا قول اس باب میں مشہور ہے کہ جو انھوں نے امام ابو حنیفہ سے کہا تھا: "اِتق اللّٰه ولا تقس" الله سے ڈر اور قیاس نہ کر!

امام مالک سے تو اس باب میں متعدد اقوال ہیں۔ چنانچہ ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول الله ﷺ نے جو بات ججۃ الوداع میں فرمائی تھی اسے لازم کی رسول الله ﷺ نے جو بات جمۃ الوداع میں فرمائی تھی اسے لازم کی رسول کی سنت پر اکتفا کرو، تم بھی گراہ نہیں ہوگے۔ ﴿ كَيْرُو، اور وہ بِيْرُى كَدُ كَتَابِ الله اور اس كے رسول كی سنت پر اکتفا كرو، تم بھی گراہ نہیں ہوگے۔ ﴿

سفیان بن عید فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے اس مخص کے متعلق سوال کیا جو مدینہ سے یا میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے تو انھوں نے فرمایا: بداللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، مجھے دنیا میں اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اور آخرت میں درد ناک عذاب ہونے کا ڈر ہے۔ پھر بدآیت تلاوت کی:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آو يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ ﴾ [النور: ٦٣/٢٤]

اور پھر میقات کی حدیث بیان فرمائی۔ 🌯

ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے مجھے کہا کہ رسول الله طَالَّیْمَ امام المرسلین اور سید العالمین ختے، ان سے بھی جب کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا تو وقی آنے سے قبل اس کا جواب نہ دیتے۔

حافظ ابن حزم اس اثر کے بعد فرماتے ہیں:

"فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب إلا بالوحي، وإلا لم

<sup>🛭</sup> مصدر سابق (ص: ۲۵۲) برقم (۱٤٩٦)

عمیع. مستدرك حاكم (۱/ ۹۳) برقم ( ۱۸ ۳) نيز ويكمين: صحيح الترغيب (٤٠)

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل الشام (١٥٢٦)و صحيح مسلم: كتاب الحج؛
 باب مواقيت الحج (١١٨١)

يجب، فمن الحرأة العظيمة إجابة من أجاب في الدين برأي أو قياس أو استحسان أو احتياط أو تقليد إلا بالوحى وحده." الخ

کہ جب رسول اللہ ٹائیا وی کے علاوہ جواب نہیں دیتے تھے تو یہ س قدر جرات ہے کہ دین میں رائے یا قیاس یا استحسان یا احتیاط یا تقلید کے ساتھ جواب دیا جائے گر صرف وی کے ساتھ۔

> امام وكيج فرمات بيس كرانهول نے امام الوصنيفدسے فرماتے ہوئے سنا: "البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم"

> > یعنی مجدمیں پیثاب کرنا ان کے بعض قیاس سے بہتر ہے۔

ان (ابوطنیفه) سے بیجی قول منقول ہے:

"من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه"

وہ نقیہ نہیں جومجلس قضامیں قیاس کو نہ چھوڑ ہے۔

امام مالک اور امام ابوحنیفہ ری ان صریح اقوال سے پتہ چاتا ہے کہ دونوں قیاس کے منکر تھے اور جہال کہیں ان سے قیاس منقول ہے تو اس سے مراد صرف رائے ہے۔ چنانچہ امام طحاوی نے امام ابوحنیفہ کا بیقول قل کیا ہے:

"علمنا هذا رأى، فمن أتانا بحير منه أحذناه\_" (الإحكام: ٨/ ٣٦)

جاراعلم رائے ہے، جوکوئی اس سے بہتر بات ہمیں بتلائے گا ہم اسے سلیم کرلیں گے۔

یہ ہیں وہ نصوص وآ تارجنہیں حافظ ابن حزم نے "الإحکام" میں بالا ساد ذکر کیا ہے، جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیاس کی تردید آیات واحادیث سے ثابت ہے ادر صحابہ اور تابعین کرام تک یہ مسئلہ ای طرح متفق علیہ رہا کہ قیاس باطل ہے، بالآخر جب تقلید کا زمانہ آیاتو قیاس نے احادیث وآ ثار کی جگہ اختیار کرلی۔ چنانچے فرماتے ہیں:

"وهندا أمر إنما ظهر في القرن الرابع فقط مع ظهور التقليد، وإنما ظهر القياس في التابعين على سبيل الرأي والاحتياط والظن لا على إيجاب حكم به، ولا أنه حق مقطوع به... الخ"

<sup>●</sup> الإحكام (٨/٨٣)

لینی قیاس چوتھی صدی میں تقلید کے ظہور کے وقت ظاہر ہوا اور تابعین کا قیاس صرف رائے اور گمان پرمبنی ہوتا تھا، جسے وہ واجب العمل قرار نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اسے یقیناً صحیح قرار دیتے تھے۔

اور اس کے بعد جو قیاس نے صورت اختیار کی اور فتوی کا دار دمدار اسی پر تھمرا تو یہ اس کے صحیح ہونے پر دال نہیں بلکہ اس کے بطلان کی دلیل ہے، کیونکہ آنخضرت مُن اُنٹی من باطل کے غلبہ اور حق کے حصیب جانے کی خبر دی ہے۔

چنانچه حضرت ابو بریره، ابن عمر اور ابن مسعود تکانیم سے دروی ہے:
"إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ..."
كماسلام غريب (مسافر) تھا اور عنقريب مسافر ، ہو جائے گا۔

اور قیاس چونکہ قرون ملاغہ، جومشہود لھا بالخیر ہیں، کے بعد غربت ِ اسلام کے ایام میں رائح ہوا اس لیے یہ باطل ہے۔

آ کے چل کر فرماتے ہیں کہ قیاس کے بطلان پر میبھی دلیل ہے کہ قائسین کے قیاس میں تناقض ہے، مثلاً تعلیلِ رہا میں قائسین کس قدر مختلف ہیں۔ اگر میمنصوص علیہ ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَتِلَافَا كَثِيْرًا ﴾ [النسان ٢/٤] ان تمام استدلالات كے بعد فرماتے ہیں کہ عقلاً بھی قیاس كے مشروع ہونے كى كوئى دليل نہيں۔ پھرايك اعتراض كا جواب ديتے ہوئے اس بحث كويوں ختم كيا ہے كہ اگركوئى كمے: "هل يحوز أن يتعبد الله تعالى بالقياس"

کیا قیاس سے اللہ تعالی ہم کو مکلف کرسکتا ہے؟ لیعنی ہم کو تیاس کرنے کا تھم دے سکتا ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ مندرجہ ذیل آیات اترنے سے قبل جائز تھا لیکن ان کے اترنے کے بعد اب حرام ہے اور وہ آیات سے ہیں:

\_ ﴿ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٢٨/٢٢]

<sup>•</sup> صحیح مسلم، برقم (٢٤٦، ٣٩٨٦) سنن الترمذي، برقم (٢٦٢٩)

٢ - ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢/ ٢٨٦]

٣ ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لِرَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢/ ٢٢٠]

اور جب ہمیں جس بات کا علم نہیں ہے اس سے روکا گیا ہے تو یہ بھی جائز نہیں کہ قیاس کی ہم کو تکلیف دی گئی ہو جو تکلیف بالمحال کی قبیل سے ہے۔

ان سب دلائل سے بی معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حزم قیاس کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ دین کامل ہے، لبذا قیاس سے جو تھم ثابت ہوتا ہے وہ دین میں واخل نہیں، لیکن اگر دین کامل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کلیات میں کامل ہے، لیخی شریعت نے بالقوہ تمام جزئیات کو بیان کر دیا ہے اور جو بسا اوقات جزئی کو بالفعل ظاہر کرنے کے لیے قیاس کی ضرورت پرٹی ہے (اور وہ قیاس بھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے مخالف کوعلم ہوتو وہ مخالفت نہ کرے لینی ویاس جلی یا خفی میں ) جو وجہ قیاس کو بیان کرنے کے بعد اس میں کی قسم کا خفا نہیں ہوتا تو اس فتم کے قیاس کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ ہاں وہ قیاس خفی جمی کی وجہ بیان کرنے کے بعد بھی کوئی پوری مناسبت معلوم نہیں ہوتی، جسے عموماً قائسین کے قیاسات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متنافق بیں اور ایک ہزار سال سے زائد عرصہ میں ان کے وجوہ بیان کرنے کے بعد بھی ان سے طبیعت میں اطرح جو قیاس نص کے خلاف ہو یا مجرد شبہ کی بنا پر ہو یا مناسبت غیر ظاہرہ صادق آتی ہیں۔ اس طرح جو قیاس نص کے خلاف ہو یا مجرد شبہ کی بنا پر ہو یا مناسبت غیر ظاہرہ کی وجہ سے ہوان پر بھی ادلہ خدکورہ صادق آتی ہیں۔

قیاس پر دواعتراضات:

قیاس پرسب ہے توی دواعتراض ہیں:

ا۔ تناقض قیاسات۔

۲۔ وہ نصوص جو خلاف قیاس ہیں۔

حافظ ابن قیم نے اس اعتراض کی قوت محسوں کرتے ہوئے اپنی کتاب "إعلام الموقعين"

<sup>1</sup> الإحكام (٨/٧٤)

<sup>2</sup> إعلام الموقعين (١/ ٣٨٣)

میں تقریباً ان تمام منصوص علیہ مسائل کو، جنہیں خلاف قیاس سمجھا جاتا ہے، قیاس کے مطابق خابت کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ اعتراض رفع ہو جائے۔ عام طور پر جو اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خو قاعدہ استقراءِ جزئیات سے محقق ہے حدیث اس کے خلاف نص کا مطلب یہ ہے کہ جو قاعدہ استقراءِ جزئیات سے محقق ہے حدیث اس کے خلاف ہے۔ جیسے وہ روزہ جس میں روزہ دار بھول کر کھا پی لے، اس کا روزہ باق رہنا خلاف قیاس ہے، یعنی اس نص کے خلاف ہے جس میں یہ فدکور ہے: "الفطر مما دخل منا اول دخل ہوتا ہے کہ روزہ کی حقیقت میں اکل وشرب سے رکنا داخل ہے۔ گوت ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی حقیقت میں اکل وشرب سے رکنا داخل ہے۔ گوت ہونے سے شے کالعدم ہو جاتی ہے، خواہ عمداً فوت ہو یا خطا، جیسے وضو میں تین اعضاء کا دھونا اور سرکا سے وضو کی حقیقت میں داخل ہے، ان چیار چیزوں میں سے کی ایک کوچھوڑنے سے وضوئیس ہوتا خواہ عمداً چھوڑے یا بھول کر۔

#### جوازِ قیاس پر دلائل:

حافظ ابن حزم وطلت نے قائلین قیاس کی طرف سے پچیس آیات کو پیش کیا ہے، جن سے استدلال کا ماحاصل یہ ہے کہ ان آیات میں جو احکام ندکور ہیں ان میں منصوص علیہ کے علاوہ غیر منصوص علیہ بھی اہل ظاہر اور اہل قیاس دونوں کے نزدیک شامل ہیں اور شمول کی وجہ قیاس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب ہم بالاختصار آیات کو مع تھم ومنصوص علیہ وغیر منصوص علیہ لکھ کر حافظ ابن حزم نے ان کا جو جواب دیا ہے اس کی طرف توجہ کریں گے:

| غير منصوص عليه  | منصوص عليبه | تحكم           | آیات                                        |    |
|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------|----|
| هم خزر وجلد خزر | لحم خنزیر۔  | ومت            | ﴿إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ | _1 |
|                 |             |                | النَّامَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ ﴾ [البقره: |    |
|                 |             | <del>12.</del> | [177/7                                      |    |

صحیح البخاري: كتاب الصوم ، باب الحجامة والقيء للصائم، السنن الكبرى (١/ ١١١) به
 روايت موقوفاً صحح ب، مرفوعاً نهيں \_ ريكھيے: الضعيفة (٩٥٩)

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: كتاب الصوم ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ( ١٩٣٣) صحيح مسلم :
 كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وحماعه لا يفطر ( ١١٥٥)

الاصلاح (حصه سوم)

|                     |                |               | الأصلان وخصه موم                                                                                   | _ |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| لبس وديگراشياء كا   |                | حرمت          | - ﴿ تَأْكُلُواۤ اَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ                                                           | ۲ |
| استعال بالباطل      |                |               | بِالْبَاطِلِ الَّهَ آنُ تَكُونَ تِجَارَةً﴾                                                         |   |
|                     |                |               | [النساء: ٤/ ٢٩]                                                                                    |   |
| حلت بعداز وفاة      | تخليل بعداز    | تخليل مطلقه   | ٨_ ﴿ فَالِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ ا                                                   |   |
| زوج ٹانی            | تطليق زوج ثانى | ثلاث <i>ة</i> | بَعْنُ﴾ والبقرة: ٢/ ٢٣٠]                                                                           |   |
| زياده از قنطار      | قنطار          | اداءامانت،    | ١- ﴿ وَ مِنْ آهُلِ الْكِتَٰبِ مَنْ اِنْ                                                            | ~ |
| مم از قنطار         | و بينار        | 1             | اللُّهُ مُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣/ ٧٥]                                                                |   |
| زيادة ياكم از قعطار | تنطار          | حرمت افذ      | ، ﴿ وَ اتَّيْتُمُ اِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا                                                     | ۵ |
|                     |                |               | تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الساء: ٢٠/٤]                                                          |   |
| جدات وبنات          | امهات وبنات    | حرمت نکاح     | ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَٰتُكُمُ ﴾                                                            | ۲ |
| الاولاو             |                |               | [النساء: ۲۳/٤]                                                                                     |   |
| مع عدم وجدان        | عدم وجدان ماء  | اشراط تيتم    | 2_ ﴿ فَلَمْ ۚ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا                                                         | ے |
| قیمت ماء            |                |               | صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣/٤]                                                                 |   |
| زائدازتقير          | نقير           | عدم ايتاء     | ١ ﴿ أَمْ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلُكِ                                                            | V |
|                     |                |               | فَاِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا﴾                                                         |   |
|                     |                |               | [النساء: ٤/ ٥٣]                                                                                    |   |
|                     |                |               | ٠ ﴿ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ                                                       |   |
| قیت رقبه(غلام)      | (رتبه)         |               | مُتَتَا بِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٤/ ٩٢]                                                                 |   |
| غيرامامت رسول       |                | اباحت ِصلاة   | ١٠ ﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ                                                     | • |
|                     |                | خوف مع جماعت  | الصَّلُوةَ ﴾ [النساء: ١٠٢/٤]                                                                       |   |
| خطأ                 | عدأ            | جزاءصيد       | الصَّلُوقَ ﴾ [النساء: ١٠٢/٤]<br>١. ﴿ تَقْتُلُوا الصَّيْلَ وَ أَنْتُمُ حُرُمٌ ﴾<br>[المائدة: ٥/ ٩٥] | 1 |
|                     |                | برائے محرم    | [المائدة: ٥/ ٥٥]                                                                                   |   |

| 456        |                 |                 | الاصلاح (حصدسوم)                                             |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| مطلق ايذاء | اف              | ح مت            | ١٢_ ﴿فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَثِّ﴾                            |
| مطلقا      | وقت خشيت        | حمية قبل        | [بنی اِسرائیل: ۲۳/۱۷] ﴿ لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشُيةً |
|            | وت عيب<br>املاق | و ک کو<br>اولاد |                                                              |
| قذ فبمصنين | قذف بمحصنات     | مدنذن           | ١١٠ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ                    |
|            |                 |                 | ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُكَآءَ                     |
|            | :               |                 | فَاجُلِدُوهُمُ ثَمْنِيُنَ جَلَدَةً﴾<br>[النور: ٤/٢٤]         |
| كلمحرم     | سات محرم        | عدم وجوب        | اهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضَى مِنْ                    |
|            |                 | ستراز بعض       | أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [النور: ٢٤/ ٣١]                             |

باقی اکثر آیات بھی اسی نوع کی ہیں، جن کا جواب ابن حزم نے یہ دیا ہے کہ غیر منصوص علیہ کو دوسرے دلائل سے ثابت کریں گے اور بعض کو اٹھی آیات کے الفاظ سے نکالیں گے اور بعض آیات سے فیر منصوص علیہ مسئلہ کا استنباط بمنز لہ دلالۃ انھں ہوتا ہے اور یہ (دلالت انھی ) اگر چہ قیاس میں داخل نہیں، مگر ابن حزم چونکہ اس کے بھی مشکر ہیں اس لیے انھوں نے سب کے جواب میں لفظی دلائل کی طرف رجوع کیا ہے اور بعض کو فطرت کی طرف راجع کیا ہے، یعنی چہ عوم نظریہ کے مشکر نہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ منصوص علیہ اور غیر منصوص علیہ میں مساوات فطرت سے معلوم ہوتی ہے، بعض آیات، جن سے قائسین نے استدلال کیا ہے، چونکہ وہ دوسری نوع سے متعلق تھیں، اس لیے ہم انھیں علیحہ ہ ذکر کرتے ہیں:

ا۔ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَطِيْعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ١/ ٥٥] جس سے استدلال بول ہے کہ چونکہ یہاں اولی لامرکی اطاعت کا حکم ہے، تو لا محالہ ان کی اطاعت قاس میں ہوگی، لیکن ابن حزم کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت محض تبلغ شریعت میں ہوگی۔ اطاعت قیاس میں ہوگی۔ ﴿ وَ تِلْكَ الْاَمْقُالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩/ ٤٣] اس سے استدلال بول ہے کہ اس آیت میں فکر کی مدح کی گئی ہے اور مثال ایک قتم کا

قیاس شبہ ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ مثال تفہیم کے لیے ہوتی ہے نہ کہ اضافہ تھم کے لیے۔ سو فاغتَبِرُوا یَا ولی الا بصار ﴾ [الحشر: ٥٩/٢]

وجہ استدلال ہے ہے کہ یہاں اعتبار کا تھم دیا گیا ہے اور اس اعتبار کے معنی یہ ہیں کہ اپنی حالت کو ان کی حالت پر قیاس کرو۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اعتبار کے معنی یہاں تعجب کے ہیں۔
ان آیات کے علاوہ قائسین نے ان مقامات سے استدلال کیا ہے جہاں صرف تعلیل موجود ہے۔ ابن حزم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قیاس علت نہیں بلکہ سبب ہے، اور سبب اور علامت کے علت میں فرق ہے، جیسا کہ ہم ذکر کرآئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سبب اور علامت کے قائل ہیں البت علت کے مشکر ہیں۔

ای طرح جن آیات میں نشأ ۃ اخروی کونشأ ۃ دنیوی پر قیاس کیا گیا ہے ان ہے بھی قائسین نے استدلال کیا ہے، جس کا جواب انھوں نے بید دیا ہے کہ وہ قیاس علت فقہی نہیں محض تفہیم کے لیے ہے، اور یہی جواب ان آیات کا دیا ہے جن میں امم ماضیہ کے واقعات بیان کر کے فرمایا گیا ہے:

﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ ﴾ [القمر: ١٣/٥٤]

ان جوابات کے علاوہ انھوںنے ایک عام جواب یہ بھی دیا ہے کہ جو قیاس قرآن وحدیث میں آچکا ہے وہ حق ہے اور اس کے سواسب باطل ہے۔

بعض نے اشتقاق سے بھی استدلال کیا ہے لیکن اس کی دلیل صرف تثابہ حروف پر بنی ہے جو قطعاً رائے، قیاس اور علت کی طرح نہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ ﴾ [الانبیاء: ١٨/٢١] ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴾ [البروج: ١٦/٨٥] ﴿لَا يُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يُسْنَلُونَ ﴾ [الانبیاء: ٢١/٢١]

يتمام آيات قياس كوباطل قرارويتي بين \_قانسين كهتم بين: "الحكيم من لا يفعل إلا لعلة صحيحة، والسفيه هو الذي يفعل لا لعلة، قالوا: إن الله تعالى لا يفعل إلا لمصالح عباده"

<sup>●</sup> الإحكام (٨/ ٢٠١)

یعن علیم ہرکام علت صححہ کے مطابق ہی کرتا ہے اور بیوتوف بغیر کسی علت کے، اور اللہ تعالی نے افعال میں مصالح عباد کا لحاظ رکھا ہے۔
لیکن ابن حزم اس کے جواب میں لکھتے ہیں:
"هو أصل كل كفر و إلحاد ومستلزم لقدم العالم"
کہ يہى كفر والحادكى اصل ہے جوقدم عالم كوستلزم ہے۔

حافظ ابن حزم كا مسلك علت كے متعلق تو پہلے گزر چكا ہے كه وہ اس كے منكر بين ليكن عافظ ابن قيم نے تعليل كے مسئله ميں معللين كوتر جيح دى ہے، جس كامفصل بيان مارے رساله "تحفة الإخوان" (جوعقا كد ميں ہے) ميں آگيا ہے۔ ●

اب ہم ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جومنصوص علیہ نہیں بلکہ قیاس وغیرہ سے اس کے شوت پر استدلال کیا گیا ہے، جو فریقین کے ہاں مسلم ہے اور ساتھ حافظ ابن حزم کے جوابات کا بھی ذکر کریں گے، اور سوال وجواب کی صورت میں ہو نگے۔

سوال: امام کے فوت ہو جانے کے بعد امام یا خلیفہ مقرر کرنے پرنص نہیں ہے بلکہ صرف اجماع اس پر دال ہے۔

جواب: حدیث میں اطاعت ائمہ کے وجوب کا مسئلہ مذکور ہے اور بیعت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ جواس بات پر دال ہے کہ خلیفہ بنانا واجب ہے، نیز امام کی صفات بھی احادیث میں مذکور ہیں۔ سوال: جوامیس ( بھینس ) کو بقر ( گائے ) پر قیاس کیا گیا ہے۔

جواب بقران کو بھی شامل ہے۔

سوال: اہل مشرق کے لیے میقات ذات عرق قیاس سے مقرر کیا گیا ہے۔

 <sup>◘</sup> يرالفاظ تو مجھے نہيں على البتہ يرالفاظ أنحول نے كہے ہيں: "وتكاد هذه القضية الفاسدة، التي جعلوها عمدة لمذهبهم وعقدة تنحل عنها فتاويهم، تكون أصلا لكل كفر في الأرض" (الإحكام: ٨/ ١٢٠)

<sup>🛭</sup> ويكيمين: تحفة الإخوان (ص: ١٠)

صحيح مسلم: كتاب المغازي، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ...، (١٨٥١)

صحیح مسلم: كتاب المغازي، باب خیار الأئمة وشرارهم ( ۱۸۰۰)

جواب: ذات عرق کا تقرر قیاس سے نہیں بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ امام دار طنی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے بواسطہ حجاج بن ارطاق اور امام ابو داود اور نسائی نے حضرت عائشہ سے مرفوعاً اہل عراق کے لیے ذات عرق کا تقرر نقل کیا ہے۔ سوال: صدقہ فطر میں جو کے ایک صاع پر گذم کے نصف صاع کو قیاس کیا گیا ہے۔

سوال: صدقہ فطرین جونے ایک صان پر اندم کے نصف صان کو قیا ک کیا گیا ہے۔ جواب: ہم یہ قیاس صحبح نشکیم ہی نہیں کرتے۔

سوال: بعض مسائل اجماعیہ ایسے ہیں جن میں سوائے قیاس کے اور کوئی دلیل نہیں۔ جواب: ایسا امر ثابت نہیں بلکہ تقریری سنت سے اس کا ثبوت ماتا ہے۔

سوال: ایجاب تعزیر یعنی تعزیر کو واجب قرار دینا صرف قیاس سے ثابت ہے۔

جواب: تعزیر قیاس سے نہیں نص سے ثابت ہے۔

سوال: مسافر کو جب قبلہ کی سمت معلوم نہ ہوتو اجتہاد سے قبلہ کو تلاش کر کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بالا تفاق جائز ہے۔

جواب اس اجتهاد اور اس حكم كا اشاره قرآن مجيد مين بھي ہے۔ الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطْرَة ﴾ [البقرة: ١٤٤]

اُور یہ ظاہر بات ہے کہ شطر کو یعنی اس جانب کو مطالع اور مغارب اور عرض وغیرہ سے معلوم کریں گے جو قیاس نہیں بلکہ استعال حواس وعقل ہے۔

سوال: قرآن میں ہے: ﴿ حُنُ مِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣/٩] ليعنى ان كے اموال سے صدقہ وصول سے ہے۔ گدھا تو حدیث ہے مشتیٰ ہے، کین ثیاب كا استثناء كہیں مذكور نبیں اور نہ ہی ان میں زكوة كاكوئى قائل ہے۔

<sup>•</sup> صحیح. سنن أبي داود، برقم (۱۷۳۹) سنن النسائي، برقم (۲۲۵۷) سنن الدارقطني، برقم (۲۲۵۷) سنن الدارقطني، برقم (۲/ ۲۳۲) نام دارقطني رئالله نے بواسط حجاج بن ارطاق جو روایت عبدالله بن عمرو دلائه است روایت کی ہے، اس میں حجاج بن ارطاق ضعیف ہے کیکن دیگر طرق سے بدروایت صحیح ہے۔

صحیح البخاري: کتاب الحدود، باب کم التعزیر والأدب (۱۸٤۸) و صحیح مسلم (۱۷۰۸)

 <sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب المساقاة ، باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار (٢٣٧١)
 صحيح مسلم: كتاب الزكوة ، باب إثم مانع الزكوة (٩٨٧) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٢٤)

جواب: حدیث میں ہے:

"إن أموالكم و دماء كم وأعراضكم حرام"<sup>0</sup>

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسر ہے خص کا بغیر اذن مال لینا حرام ہے، لہذا جس کی تعیین شریعت سے آئی ہے اس کا لینا جائز ہوگا۔ اور ثیاب کا نصاب وغیرہ کہیں مذکور نہیں اس لیے اس کا لینا بھی حرام ہوگا۔

سوال: تلف شدہ اشیاء کی قیمت، ای طرح مہرالمثل اور مقدار نفقہ میں قیاس ہی سے کام لیا جائے گا۔ جواب: قیاس نہیں بلکہ اس پر تو نص ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢/ ١٩٤]

''لینی جوکوئی تم پرزیادتی کرے تو تم بھی اس پراتی زیادتی کروجتنی اس نے کی ہے۔' تو اس آیت میں ہراس چیز کا بدلہ لینے پرنص ہے جس میں ضان مثل واجب ہے، مثلاً کسی نے ایک شخص کا ایک ایسا کپڑا ضائع کر دیا جس کی قیت سو دینارتھی تو اسے اس کے ہم مثل کپڑا دینا ہوگا، بعینہ یہی معاملہ مہرمثل وغیرہ میں ہوگا۔

سوال: جن جنایات میں نص نہیں وہاں قیاس سے کام لیا جائے گا۔

جواب: جن دیات وغیرہ میں نص یا اجماع نہیں ان میں فیصلہ کرنا باطل ہے اور اجماع کی صورت میں اگر جنایات کی مقدار میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ اقل پر کیا جائے گا۔ انتھی ملخصا کی میں اگر جنایات کی مقدان میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ اقل پر کیا جائے گا۔ انتھی ملخصاً کی یہ ہیں وہ اجماع مسائل جنہیں قیاس سے ثابت کیا گیا ہے اور نص کے فقدان کا دعوی کیا گیا ہے لیکن حافظ ابن حزم نے انھیں نصوص ہی سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ابھی آپ د کیے چکے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے آثار کا جواب دیا ہے جن سے جواز قیاس پر استدلال کیا گیا ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں انھوں نے کانی تفصیل سے بحث کی ہے، ہم ان کا مقصود اختصار سے نقل کرتے ہیں:

صحیح البخاري: كتاب العلم ، باب قول النبي شلط: رب مبلغ أوعی من سامع ( ٦٧) صحیح
 مسلم ، كتاب القسامة ، باب تغلیظ تحریم الدماء... ( ١٦٧٩)

<sup>€</sup> الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٣٠/٧ ـ ١٤٥)

ا حضرت عمر وللنيون في حضرت الوموى وللنيون كل طرف جو كتاب لكسى تقى اس ميس صاف الفاظ بين: "فقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أشبهها بالحق"

یعنی جومسائل قرآن وسنت سے نہلیں تو انھیں ان کی ہم مثل صورتوں میں قیاس کرو۔

حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنظ کے اس خط کی سند میں عبدالملک بن ولید بن معدان ہے، جو اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور بیہ دونوں باپ اور بیٹا ضعیف ہیں، عبدالملک متروک الحدیث ہے اور ولید مجھول ہے۔

علامه ذہبی میزان میں فرماتے ہیں:

"انفرد بحديث عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى أن يجتهد رأيه" (٣٤٩/٤) .

یعنی ولید حضرت عمر کی اس کتاب کی روایت میں جو انھوں نے حضرت ابو موی کی طرف لکھی تھی، جس میں بیدذ کر ہے کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرنا، منفرو ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت عمر سے بسند ضحیح قیاس کا انکار پہلے گزر چکا ہے، اور اس کتاب میں بسند ضحیح قیاس کا بالکل ذکرنہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت معاذ بن جبل والٹی کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب آخضرت تالی نے انھیں یمن کا گورز مقرر کر کے بھیجا تو فرمایا: معاذ! معاملات کے فیصلے کیسے کرو گے ؟ تو عرض کی کتاب اللہ ہے، اور اگر کتاب اللہ ہے کوئی صورت نہ ملی تو سنت رسول سے۔ آپ نے فرمایا: "اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا ذکر نہ ہو؟ تو عرض کی: "أجتهد رأیی" اپنی رائے ہے اجتہا و کروں گا۔ اس پر آنخضرت تالی نے رضا مندی کا اظہار فرمایا۔ "

حافظ ابن حزم اس روایت کوفقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

<sup>●</sup> الإحكام (٧/٧٤١) المحلى (١/ ٩٥) برقم (١٠٠)

<sup>●</sup> ضعیف. سنن أبی داود: كتاب القضاء، باب احتهاد الرأي في القضاء (٣٥٩٢) سنن الترمذي:

كتاب الأحكام، باب ما حاء في القاضي كيف يقضي (١٣٢٧) ال كى سند بين حارث بن عمرو

مجبول ہے ۔اس حدیث پرسیرحاصل بحث کے لیے دیکھیں: الضعیفة (٨٨١)

اول: اس میں مغیرہ بن شعبہ "عن أناس عن أهل حمص" سے روایت كرتے ہیں، جومجہول ہیں۔ ثانی: حارث بن عمرواس كى سند میں مجہول ہے۔

الث امام بخاری نے کہا ہے کہ حارث سے صرف یہی روایت مروی ہے جو سیح نہیں۔ ●
اس کے بعد انھوں نے اس پر مفصل بحث کی ہے، جو قابل مراجعت ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت معاذ کی اس روایت میں اجتہاد کا ذکر ہے قیاس کا کوئی ذکر نہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں رائے کا ذکر ہے لیکن قیاس اور رائے میں فرق ہے۔

اوراجتهاد كا ثبوت كوحديث سے ثابت ہے، جسے آنخضرت عُلَيْرًا سے مروى ہے: "إذا حكم الحاكم فاحتهد، ثم أصاب فله أحران، وإذا حكم فاحتهد، ثم أحطأ فله أحر "

یعنی اگر حاکم کسی معاملہ میں اجتہاد کرے ادرصواب کو پہنچ جائے تو دوہرا اجر ہوگا اور اگر خطا ہو جائے تو اسے ایک گناہ ثواب ہوگا۔

تو اس میں اجتہاد سے مراد قیاس یا رائے وغیرہ نہیں بلکہ اس کا اپنی طاقت کے مطابق حادثہ کے تکم کو قرآن وسنت سے تلاش کرنا ہے، اگر اسے تکم معلوم ہو گیا تو اسے دوہرا اجر ہوگا ادر اگر تکم معلوم نہ ہوسکا تو اسے اس کی سعی وکوشش کا ایک اجرمل جائے گا۔

اس طرح کے نقلی دلائل کا جواب دینے کے بعد وہ عقلی ادلہ کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں اور جوعقلی دلائل جواز قیاس پر پیٹن کیے جاتے ہیں ان کا جواب بھی دیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ نار غائب پر بھی ہم گرم ہونے کا تھم لگاتے ہیں اور یہ قیاس غائب علی الثابہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ لغت میں آگ کو حار (گرم) کہتے ہیں، اس لیے ہم نار غائب کو بھی گرم ہی کہتے ہیں۔ ہیں کہ لغت میں آگ کو حار (گرم) کہتے ہیں، اس لیے ہم نار غائب کو بھی گرم ہی کہتے ہیں۔ اس طرح انھوں نے ذکر کیا ہے کہ نصوص یا تو جلی ہیں یا خفی ہیں، اگریہ تمام کی تمام جلی ہوتیں تو عالم اور جابل میں کوئی فرق نہ ہوتا اور اگر تمام خفی ہوتیں تو انھیں سمجھانہیں جاسکتا تھا۔ بایں تو عالم اور جابل میں کوئی فرق نہ ہوتا اور اگر تمام خفی ہوتیں تو انھیں سمجھانہیں جاسکتا تھا۔ بایں

<sup>1</sup> الإحكام (٧/ ١١١، ١١١)

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: كتاب الاعتصام ، باب أجرالحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٧٣٥٢)
 صحيح مسلم: كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ...، رقم الحديث ( ١٧١٦)

B الإحكام (٧/ ١٧٨)

وجہ یہاں قیاس کی ضرورت ہے تا کہ تھم جلی سے تھم خفی کو علیحدہ کیا جاسکے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیہ مقد مات بھی باطل ہیں، احکام تمام کے تمام جلی ہیں، البتہ بسا اوقات غفلت یا دیگر اسباب کی بنا پر مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا، جس سے اس کا خفی ہونا لازم نہیں آتا۔ اس بھم قیاس کے متعلق ائمہ کرام کے مسلک کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حزم بشائنے کی اس بحث کوختم کرتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بشائنے نے فرمایا:

"الحبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس... قال: ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود، ولا في المقدرات،" انتهى

لینی حدیث، خواہ مرسل ہویا ضعیف، قیاس سے بہتر ہے اور صحابی کا اثر بھی قیاس سے اور کھا ہے اور کھارات اور حدود ومقدرات میں قیاس جائز نہیں۔

امام شافعی رمطنه قیاس کے متعلق فرماتے ہیں:

"لا يجوز القياس مع نص القرآن أو حبر صحيح مسند فقط، وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم."

یعنی قرآن وسنت کے ہوتے ہوئے قیاس ممنوع ہے اور اگر آن وسنت نہ ہوتو ہر تھم میں قیاس واجب ہے۔

قاضى ابوالفرج اور ابو بكر، جو تالكيه كاكابرين سے بيں، فرماتے بيں:
"القياس أولى من حبر الواحد المسند، والمرسل." انتهى ما في الإحكام. يعنى قياس خبر واحد مند اور مرسل سے بہتر ہے۔

قاضی ابو بکر اور ابو الفرج کا مطلب غالباً ہیہ ہے کہ جو قاعدہ جزئیات کتاب وسنت سے ٹابت ہو، اس کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ،لیکن سی بھی درست نہیں ہے۔

استدلال اور حافظ ابن قیم رُمُاللهٰ:

قیاس کے متعلق حافظ ابن حزم کا خیال تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب ہم حافظ ابن قیم المسلم

111،11،/٧) الإحكام (١١١،١١٠)

● الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٧/ ٤٥)

کی رائے کا اظہار بھی مختفراً ذکر کرنا ضروری خیال کرتے ہیں، تاکہ بعد میں صحیح مسلک کی نشاند ہی آسانی سے ہوسکے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قیاس بھی اصول شریعت میں سے ایک اصول ہے، جس سے کوئی فقیہ استغنا کا اظہار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا نشأ ۃ ثانیہ کونشأ ۃ اولی پر قیاس کیا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد زندگی کوزمین کی خشک سالی کے بعد تروتازگی پر قیاس کیا ہے۔ یا جیسے حیات بعد الممات کونیند کے بعد بیداری پر قیاس کیا ہے۔ یا جیسے حیات بعد الممات کونیند

ان کے علاوہ انھوں نے چند دیگر امثلہ ای قتم کی ذکر کی ہیں اور کہا ہے کہ چالیس سے زائد اس قتم کی امثلہ قرآن مجید میں فدکور ہیں جن میں اشیاء کے متشابہ یا تھم میں متساوی ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسری پر قیاس کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانی عقل میں یہ چیز ودیعت فرمائی ہے کہ وہ دومتماثلین میں برابری کا تھم لگا تا ہے اور ان میں تفریق کا انکار کرتا ہے، اور وہ ( قاکسین ) یہ کہتے آئے ہیں کہ استدلال کا مدار دو ہم مثلوں میں برابری کرنے اور دوختلفوں میں فرق کرنے برہے۔جس کی چارفسمیں ہیں:

ا۔ معین سے معین بر۔

۲۔ معین سے عام پر۔

س۔ عام سے معین رپہ

الم عام سے عام پر۔

صورت اولی میں ملزوم سے لازم پر استدلال کرنا ہے، پس ہر ملزوم اپنے لازم پر دلیل ہے۔ اگر تلازم جانبین سے ہوتو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر دلیل ہے اور اس کا مدلول ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں:

ا۔ اثریے استدلال مؤثریر۔

ا۔ مؤثر سے استدلال اثر پر۔

س۔ ایک اثر کا استدلال دوسرے اثر پر۔

<sup>• [</sup>سوره ياس: ٣٦/ ٧٩]

<sup>€ [</sup>الحج: ٢٢/٥]

<sup>🛭 [</sup>الزمر: ٤٢/٣٩]

پہلے کی مثال جیسے آگ ہے استدلال جلانے پر، دوسرے کی مثال جیسے جلنے ہے استدلال آگ پراور تیسرے کی مثال جیسے جلنے سے استدلال دھوئیں پر۔ پس تسویہ بین المتماثلین یہ ہے کہ ایک اثر کے ثبوت کا استدلال دوسرے اثر کے ثبوت پر کیا جائے اور قیاس فرق ایک اثر کے انتفا سے دوسرے اثر کے انتفاء پر یا استدلال اور دیگر عقلی استدلال است کے مشرنہیں بلکہ قیاس حافظ ابن حزم مشلط اس قسم کے استدلال اور دیگر عقلی استدلالات کے مشرنہیں بلکہ قیاس علت وشبہ کو شرعاً نہیں مانتے۔

اس آیت میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرتم نے بھی ان کی طرح ہمارے نبی کی تکذیب کی تو تمہیں بھی اس قتم کے عذاب سے کوئی چیز بچانہیں سکتی۔ اس کے بعد اس کی چند اور امثلہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح قیاس بمزلہ میزان ہے اور رہا صرف قیاس تو قرآن مجید نے نہ اس کی تعریف کی ہے اور نہ ہی اس کی خدمت کی ہے اور نہ اس کا حکم ویا ہے اور نہ ہی اس سے جد نے نہ اس کی تعریف کی ہے اور نہ ہی اس کی خدمت کی ہے اور نہ اس کا حکم ویا ہے اور نہ ہی اس سے روکا ہے، سویہ قیاس یا توضیح ہوگا یا مردود۔ قیاس صحیح تو بمزلہ میزان ہے، جس کی تائید کتاب سنت ہے، برعکس مردود کے کہ اس کی تائید کتاب وسنت سے بالکل نہیں ہوتی۔ کتاب سے ثابت ہے، برعکس مردود کے کہ اس کی تائید کتاب وسنت سے بالکل نہیں ہوتی۔ قیاس کی تین قسمیں ہیں: او قیاس علت سے قیاس دلالت سے قیاس شبہ اول اور ثانی تو قرآن مجید ہیں مقام استدلال ہیں متعددمقامات پر پیش کیے گئے ہیں اور ثالث کو

تفہیم کے لیے امثال کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے اور اہل باطل سے بطور استدلال نقل کیا گیا ہے۔ قیاس کے متعلق تین گروہ ہیں:

- ا۔ منکرین علل واوصاف مؤثرہ کہتے ہیں کہ شریعت میں دومتساویوں میں فرق کرنا اور مختلفوں کوجع کرنا جائز ہے اور قیاس حرام ہے۔
- الحد جوادنی شبہ یا طرد یا علت ہے دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ نصوص حوادث کو محیط نہیں بلکہ بعض نے تو غلو ہے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نصوص میں عشر معشار احکام بھی نہیں، قیاس کی ضرورت نصوص ہے کہیں زیادہ ہے اور اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ نصوص متناہی۔
- س بعض حكمت وتعليل اور اسباب كتو منكر بين مكر قياس كة تأكل بين، جيسے ابوالحن الاشعرى اور ديگر فقهاء، ان كا خيال ہے كمل صرف نثان اور علامت ہے۔ چنانچ فرماتے بين:
  "إن علل الشرع إنما هي محرد أمارات وعلامات محضة"

#### مسيحيح مذهب:

صحیح بات یہ ہے کہ نصوص جمیع احکام وحوادث پر محیط ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّيِّمُ اللہ علی میں میں میں میں میں کے رسول مُلَّيِّمُ اللہ احکام کو بیان کر دیا ہے اور احکام کے لیے نصوص کا فی ہیں اور جو قیاس صحیح ہوگا وہ حق اور مطابق نص ہوگا۔ اور دلیلیں صرف دو ہیں:

ا۔ کتاب۔ ۲۔میزان

تبھی نص کی دلالت ذرامخفی ہوتی ہے اور عالم کی اس تک رسائی نہیں ہوتی تو وہ قیاس کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ قیاس یا تو نص کے موافق ہوگا یا مخالف، اگر موافق ہوتو قیاس سیح ہوگا ورنہ غلط اور فاسد۔

حافظ ابن قیم رششنہ گویا اس قیاس کا اقرار کرتے ہیں جو بمنزلہ دلالت نص ہے اور بیہ دراصل قیاس نہیں، اس لیے انھوں نے نفی واثبات کو جمع کر دیا ہے۔

إعلام الموقعين (١/ ١٣٠-١٣٣)

<sup>2</sup> إعلام الموقعين (١/ ٣٣٣ ـ ٣٣٧)

#### مانعین قیاس کے اغلاط:

- مانعین قیاس کو دراصل یہاں جار وجہ سے تھوکر لگی ہے:
- ا۔ قیاس سیح کورد کرنا، خصوصاً جب اس کی علت پرنص موجود ہو۔ مثلاً جب کہا جائے کہ شراب حرام ہے کیونکہ یہ سکر (نشہ آور) ہے تو یہ علت جن اشیاء میں موجود ہوگی وہ بھی کھانی بینی حرام ہول گی، وغیر ذلک۔
- ۲۔ نصوص کو سیجھنے میں کوتا ہی کرنا، نص کی دلالت تھم پر ہوتی ہے لیکن وہ کم فہمی کی بنا پر سیجھتے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ظاہر لفظ کی دلالت کے سوا ایماء، تنبیہ اور اشارہ کا انکار کرتے ہیں۔
- ۳۔ انتصحاب پر اس کے استحقاق سے زیادہ اعتاد کرتے ہیں، ایک منفی یا مثبت تھم کا اپنی حالت پر رہنا انتصحاب کہلاتا ہے، اور اس کی تین مشمیں ہیں:
- (i) استصحاب براء ة اصليه: علمائے احناف میں سے بعض اسے دفع میں لیتے ہیں اثبات میں نہیں لیتے ہیں اثبات میں نہیں لیتے، اور اکثر اصحاب مالک وشافعی اور احمد رشائلہ کسی کام کو پہلی حالت پر باقی رکھنے کے لیتے ہیں،خواہ دفع میں ہویا اثبات میں۔
- کے لیے لیتے ہیں، خواہ دفع میں ہویا اثبات میں۔

  (ii) استصحاب کی دوسری قتم یہ ہے کہ ایک ایبا وصف جو مثبت للحکم ہواس کا ثابت رہنا جب تک

  اس کا خلاف ثابت نہ ہو، اور یہ ججت ہے، جیسے حکم طہارت اور حکم حدث ثابت رہتا ہے جب

  تک کہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو۔ اس کی مثال یوں بھی مجھے کہ شکار جائز ہے، اب اس

  میں شکار شدہ جانور کا کھانا جائز اور درست ہے الآ یہ کہ کوئی نص اس کے خلاف ہو۔ مثلاً فرمایا:

  "إن وحدته غریقا فی الماء فلا تا کله"

ین و سبعت عربیا تھی ہما ہات کا سبعت کا میں اگر وہ جانوریانی میں ڈوب گیا ہے تو پھرنہ کھاؤ۔

یا اسی طرح شکاری کتے کا شکار حلال ہے مگر اس میں سے ایک صورت یہ منتثنی کر دی کہ اگر تیرے کتے کے ساتھ اور کتے بھی ہوں تو پھر نہ کھاؤ، کیونکہ معلوم نہیں جس کتے کو تو نے بسم

صحیح البخاري: كتاب الذبائح والصید، باب الصید إذا غاب عنه یومین أو ثلاثة (٤٨٤٥)
 صحیح مسلم: كتاب الصید والذبائح، باب الصید بالكلاب المعلمة (١٩٢٩)

الله يراه كرچيورا تھا اس نے اس كا شكاركيا ہے ياكسى دوسرے كتے نے۔

(iii) علم اجماع کا استصحاب: یہ امر مختلف نیہ ہے، بعض اسے جمت مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدی پانی نہ طنے کی صورت میں تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی اس نماز کی صحت پر اجماع ہے لیکن بعد میں نماز کے اندر ہی اس نے پانی کو دکھے لیا، جو استصحاب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز درست ہے اور جو قائل نہیں وہ اسے درست نہیں مانتے۔ شیح یہ ہے کہ یہ براء ت اصلیہ کی قتم سے ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں استصحاب سے استدلال تب ہوگا جبکہ انتفاءِ ناقل کا یقین ہو۔

ہ۔ چوشی غلطی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقود وشروط اور معاملات جب تک ان پر صحت کی دلیل نہ ہوسب باطل ہیں، لیکن صحح بات یہ ہے کہ عبادات میں جب تک دلیل نہ ہو اصل بطلان ہے اور معاملات وشروط وغیرہ میں اصل صحت ہے، جب تک بطلان اور تحریم کی دلیل نہ ہو۔ ان دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادات صرف اس طریقہ ہے جائز ہیں جو اس نے اپنے انبیاء عیالی کوسکھایا ہے اور عبادت چونکہ اللہ تعالی کاحق ہے، اس لیے حق کہی ہے کہ اس کی رضا مندی ہواور اسے اس نے مشروع قرار دیا ہو، برعکس معاملات کے تو ان میں یہ صورت نہیں، ان میں اصل اباحت ہے اللہ یہ کہ ان کی ممانعت کا تھم ثابت ہو۔ ●

### اصحابِ قیاس کے اغلاط:

اصحاب قیاس نے پانچ وجہ سے اس میں خطا کی ہے:

ا۔ میلی خطاب ہے جو کہتے ہیں کہ نصوص میں جمیع حوادث کا بیان نہیں ہے۔

۲۔ اکثر نصوص کا معارضہ رائے اور قیاس سے کرتے ہیں۔

س<sub>ال</sub> اکثر احکام شریعت کوخلاف قیاس قرار دیتے ہیں۔

 <sup>◘</sup> صبحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ...، (١٧٥) صحيح
 مسلم: كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلمة (١٩٢٩)

<sup>2</sup> إعلام الموقعين (١/ ٣٣٨- ٣٤٤)

الی علل و اوصاف کا اعتبار کرتے ہیں جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا اور الی علل و اوصاف کا انکار کرتے ہیں جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔

۵۔ نفس قیاس میں تناقض۔

#### نصوص محیط حوادث ہیں؟

ا۔ اس مسئلہ کی وضاحت دراصل ایک مقدمہ کی تفہیم پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ نصوص کی دلات دوسم پر ہوتی ہے: اے قیق سے

ا۔ حقیقی تو وہ ہے جو متکلم کے مقصد وارادہ کے تابع ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔

ا۔ اضافی جو سامع کے جودت ادراک وقکر اور صفاءِ ذہن، معرفت الفاظ ومراتب کے تابع ہوتی ہے، اور بیے ظاہر بات ہے کہ اس میں سامعین کے تفاوت کا اعتبار لازمی ہے، بعض بعض ہے افقہ ہوتے ہیں، اس ٹانی دلالت کی بنا پر نصوص محیط حوادث ہیں، اکثر مسائل ایسے ہیں جن میں سلف نے قیاس کیا ہے، حالانکہ ان میں نصوص موجود ہیں اور بعض مسائل میں ان کا قیاس نصوص کے خلاف ہے۔ ●

www.KitaboSunnat.com

إعلام الموقعين (١/ ٣٤٩، ٣٥٠)

<sup>🗗</sup> مصدرسابق (۱/۳۵۰،۳۵۱)



# بدعت کی تمهید (از افاداتِ حافظ ابن تیمیه رشانشهٔ مع الزوائد )

برعت کے موجدین ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت مدنظر رکھ کر اس کو ایجاد کرتے ہیں، اگر وہ اس کے فساد کا اعتقاد رکھیں تو بھی اس کا احداث نہ کریں، کیونکہ الی چیز عقلاً ونقلاً ہر طرح ہے بری معلوم ہوتی ہے۔ جس چیز کو اہل اسلام مصلحت سمجھیں اس کے سبب و دائی کی طرف غور کرنا چاہیے، اگر اس کا وجود آنخضرت تولیق کے زمانے کے بعد ہے اور وہ کسی قاعدہ جواز کے نیچ آ جائے تو ایسے امر کا احداث جائز ہے، لیکن اگر اس کا سبب مقتضی آپ کے زمانے ہیں موجود تھا مگر آپ توائی اس کا مانع کی بنا پرنہیں کیا اور وہ مانع آپ کی وفات کے ساتھ زائل ہوگیا تو اس کا احداث بھی جائز ہے، مگر جس کے لیے کوئی نیا مقتضی پیدا نہ ہو اور نہ ساتھ زائل ہوگیا تو اس کا احداث بھی جائز ہے، مگر جس کے لیے کوئی نیا مقتضی پیدا نہ ہو اور نہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ جب مقتضی کا سبب بندول کے گناہ ہوں تو الی صورت میں احداث بالکل جائز نہیں، کیونکہ جب مقتضی آنخضرت تولیق کے زمانے میں اس کی طرح بلا معارض موجود تھا برعت، برعت ایجاد کرتے ہیں، اس میں دراصل مصلحت مقتضی لکتم ہی نہیں، اور اگر مقتضی کا حدیث برعت، برعت ایجاد کرتے ہیں، اس میں دراصل مصلحت مقتضی لکتم ہی نہیں، اور اگر مقتضی کا حدیث میں نہیں، اور اگر مقتضی کا حدیث کوئی نظیر منصوص علیہ موجود ہوتو فقہاء کے اس میں ووفریق ہیں:

ا۔ ایک فریق کا خیال ہے کہ جب تک نہی وارد نہ ہواس کا کرنا جائز ہے۔ (مصالح مرسلہ کے قائلین کا یہی خیال ہے، بہر کیف مصالح مرسلہ میں بھی ایسے وصف کا ہونا ضروری ہے جس کا الغا شرعاً ثابت نہ ہو۔)

۲۔ دوسرے فریق کا خیال ہے کہ جب تک اس کے متعلق امر وارد نہ ہواس کا کرنامنع ہے۔

(پی خیال ان لوگوں کا ہے جو مصالح مرسلہ کے قائل نہیں، جیسے اہل ظاہر اور اکثر حنفیہ)
جو لوگ قیاس کے بالکل منکر ہیں، یعنی اہل ظاہر، تو ان کا خیال ہے کہ جب تک کوئی تھم
شارع بالیا کے لفظ یا فعل یا تقریر مین داخل نہ ہو اس وقت تک اسے ثابت نہیں کر سکتے اور جو
لوگ قیاس کے قائل ہیں ان کا خیال ہے کہ شمول ظاہری ہو یا معنوی دونوں کے ساتھ تھم ثابت
کر سکتے ہیں، مگر یا درہے جس امر کا مقتضی آنخضرت مُنافینی کے زمانے میں موجود ہولیکن اس کے
باوجود آپ مُنافینی نے اسے مشروع قرار نہیں دیا تو اسے مشروع کرنا دین اللی کی تحریف ہے،
جس پر متیوں فریق متفق ہیں، یعنی بیامت کا اجماعی مسکلہ ہے۔

ایسے کام ان لوگوں کے ایجاد کردہ ہیں جوعموماً دین کے بدلنے کا باعث ہوتے ہیں، لیعنی بادشاہ ،بعض علاء،بعض صوفی اوربعض مجتہد تخطی ۔ حدیث شریف میں ہے:

"إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، والأئمة المضلين"

سب سے زیادہ خطرناک خطرہ جس کا مجھے میری امت پر ہے تین چیزیں ہیں: عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے ساتھ جھگڑا اور گمراہ کن امراء۔

اس کی مثال عیدین کی اذان ہے کہ جب امراء نے اس کو نکالا تو اہل اسلام نے اس پر انکار کیا اور اس کے عدم جواز کی وجہ اس کے بدعت ہونے کے علاوہ اورکوئی نہیں۔ اگر یہ وجہ ممانعت نہ ہوتو اس کے جواز کی بابت کہا جاسکتا تھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور مخلوق خدا کو اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پس عمومات ادلہ جن میں ذکر اللہ اور دعوت ِ طلق الی العبادت کا ذکر ہے، جیسے:

\_ ﴿ الْأُكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣/ ٤١] الله كوكثرت سے يادكرو-

٢ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [حم السحدة: ٢٣/٤١]

مؤلف بران نے بہاں دو حدیثوں کوجمع کر دیا ہے:

ا۔ "إن أخوف... منافق بالقرآن" (طبرانی تحبیر:۲۰/ ۱۳۸) اس كی سند میں عبدالكيم بن منصور متروك الحدیث ہے۔ (مجمع الزوائد ١/ ١٨٦) اس ليے بيروايت ضعيف ہے۔

۲۔ "الاَّ ثمة المضلين" بيدالْفاظ ابوداود (٣٢٥٢) اور ترندي (٢٢٢٩) ميں موجود ہيں اور اس كي سند سيح ہے۔ تفصيل كے ليے ويمين: الصحيحة (٢٥٨٢)

اورائ خفس سے کون اچھا ہوسکتا ہے جو ابلید تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے؟

ان سے اس کا جواز بلکہ استحباب ٹابت ہوتا ہے، اور اسے اذان جمعہ پر قیاس بھی کرتے ہیں لیکن ایبا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت عموم ادلہ سے مستثنی ہے۔ عیدین کی اذان کے بدعت حدنہ ہونے پر استدلال دیگر تمام بدعتوں سے قوی ہے لیکن اس کے باوجود سلف نے بالا تفاق اس پر انکار کیا ہے، جس سے ٹابت ہوا کہ بدعت ٹابت ہونے کے بعد عام ادلہ سے اس کے حدنہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، جیسے عموماً بدعت حضرات کرتے ہیں۔

اذانِ عيدين كے متعلق بھى يہى كہا جاتا ہے كه رسول الله طَالَيْ كا عيدين كى اذان كو باوجود مقتضى وعدم مانع كے بھى چھوڑ دينا يہ بھى آپ كى سنت ہے، جے سنت تركيہ سے تعبير كرتے ہيں، جيسے آپ كا فعل سنت ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَ كَوْا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَا ذَنْ مُ بِهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ الللّٰلِيلَٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللللّ

پس جو شخص کسی شے کی طرف بلائے اور کیے کہ اس میں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے یا اس کو واجب کرے یا اس کو خود کرے، حالا نکہ اللہ تعالی نے اسے مشروع نہیں کیا، تو گویا اس نے دین میں ایسی شے مقرر کی جس کا اللہ تعالی نے اذن نہیں دیا اور جو اس کی اس امر میں پیروی کرے گایا اسے درست تسلیم کرے گاتو وہ گویا دین میں اسے اللہ تعالی کا (نعوذ باللہ) شریک سجھتا ہے۔ قاکسین کے تین گروہ:

ا۔ مناسب غریب کے قائل: ان کا خیال ہے کہ کسی وصف مناسب کا تھم کے ساتھ ذکر ہونا اس کی علیت کی دلیل ہے۔

۲۔ وصف مؤثر کے قائل: ان کا خیال ہے کہ مجرد مناسبت کافی نہیں بلکہ شرع میں اس کی تاثیر فابت ہونی چاہیے۔ جب کسی منصوص میں ایسا وصف ہو جس کی تاشیر دوسری جگہ اس کی منصوص کی نظیر میں ظاہر ہو چکی ہوتو حکم منصوص کے لیے اس وصف کوعلت قرار دیتے ہیں۔
 ۳۔ وصف منصوص کے قائل: ان کا خیال یہ ہے کہ حکم کی تعلیل ایسے وصف کے ساتھ ہونی

چاہیے جس کے متعلق شرع کی شہادت موجود ہو کہ اس تھم کی بھی علت ہے۔ جیسے بلی کے متعلق حدیث ہے:

"إنها ليست بنحس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" في العلى الطوافات" في ميخ ريج المرني والول سے ہے۔

اس علت کو منصوص یا موی الیها کہتے ہیں، اس کی مناسبت معلوم ہو یا نہ ہواس کے موجب پرعمل کرنا تینوں مذکورہ فریق کے نزدیک جائز ہے۔ صرف یہ اختلاف ہے کہ یہ قیاس ہے یا نہیں؟ اور جب شریعت میں ایک تھم مذکور ہو گر اس کی علت مذکور نہ ہو، البتہ اس کی نظیر یا نوع کی علت شریعت میں مذکور ہے، جیسے باپ کے لیے اپنی چھوٹی لڑکی کا نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کی علت ذکر نہیں کی کہ آیا وہ بکارت ہے یا صغر؟ مگر دوسری جگہ چھوٹی لڑکی کے مال پر استیلاء باپ کے لیے صغر کی بنا پر جائز قرار دیا ہے تو کیا علت ولایت نکاح ''صغر'' کو قرار دیں گے، جیسے ولایت مال میں صغر کو علت قرار دیا ہے یا ولایت نکاح صغیرہ بکر میں علت بکارت کو قرار دیں دیں گے، جیسے ولایت مال میں صغر کو علت مؤثرہ کہتے ہیں، کیونکہ شارع عظیاہ گیا ہے اس علت کی تا شرایک دیں اس کی تا شیر سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔

درحقیقت بیا علت قیاس سے ثابت ہوگی نہ کہ نص سے، کیونکہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ جیسے بیہ وصف وہاں مؤثر ہے ویسے ہی بیہ وصف یہاں مؤثر ہے اور یہی قیاس کی حقیقت ہے۔ دو فریق تو اس کے قائل ہیں مگر تیسرا اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک دلیل خاص یہاں نہ ہواس وقت تک اس پر بی تھم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک نوع کے احکام کی علل مختلف بھی ہوسکتی ہیں اور یہاں سر دلیل خاص کا کام دے سکتی ہے۔

اگر شارع عَلِیْهِ ﷺ نے کہیں ایک حکم عائد کیا اور اس حکم کا مناسب وصف یہاں موجود ہو لیکن شارع عَلِیٰہﷺ نے اس کی علیت کی تصریح نہیں کی اور نہاس حکم کی نظیر میں علیت کا ذکر کیا ہو تو اس وصف کومناسب غریب کہتے ہیں، کیونکہ اس کی نظیر شرع میں نہیں، جوفریق مصالح کا قائل

 <sup>◘</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة ( ٧٥) سنن الترمذي: كتاب الطهارة ،
 باب ما جاء في سؤر الهرة (٩٢)

ے وہ اس سے استدلال کرتا ہے اور دوسرے دو گروہ اس کی نفی کے قائل ہیں۔ یہ دراصل محض عقل سے بغیر ولالت ِشرع، علت ِشارع کا ادراک کرنا ہے، جیسے علت مؤثرہ میں شارع کے کلام سے علت معلوم ہوتی ہے۔ 🍑

جب علت کے الغا کا فتوی شرع سے صادر ہوتو کسی کے نزد یک بھی قیاس جائز نہیں اور بدعت سی مذہب میں بھی قیاس یا مصالح مرسلہ کے تحت نہیں آسکتی۔

#### بدعت کی حقیقت:

کا نام ہے جس کی شارع عظاہی نے اجازت نہیں دی۔ 🎱

. بعض علاء نے بدعت کولغوی معنی میں لے کر اس کی نقسیم واجب،مستحب،حرام، مکروہ اور مباح کی طرف کی ہے۔ 🗣 لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے بی تقسیم قطعاً درست نہیں کیونکہ شارع عَيَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مِديث بِ: "كل بدعة ضلالة" مربدعت ممرابي ب-نے کام سے ہماری مرادوہ کام ہے جس پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو، اور دلائل عار ہیں:

ار کتاب ۲ سنت سراجهاع ۴ قیاس سیح -

اول اور دوم یعنی کتاب وسنت میں تو سب کا اتفاق ہے، ٹالٹ اور رابع میں بھی تقریباً ا تفاق ہی جے،صرف اہل ظاہر قیاس کے منکر ہیں۔

شرعی دلیل نہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا ثبوت بعینہ یا بوصفہ دلائل مذکورہ سے نہ ہو، وصف ے مراد وہ تحدید ہے جو انبیاء ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے، جس کی تفصیل ان شاءاللہ آگے آئے گی۔ كتاب وسنت كے دلائل بعض عام بين اور بعض خاص، يہاں بدعت كى تائيد كے ليے

اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣٢٦- ٣٢٤)

<sup>●</sup> الاعتصام (١/ ٢٧) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣١٣)

<sup>◙</sup> الاعتصام (١/ ١٣٧،١٣٦) قواعد الأحكام (ص: ٤٧٧) فتح الباري (١٣/ ٢٥٣)

صحيح مسلم: كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ( ٨٦٧)

الإحكام لابن حزم (٧/ ٥٣)

عمومات سے استدلال درست نہیں، کونکہ وہ عمومات اپ عموم پر باتی نہیں، جیسے نماز اور قراءت قرآن جنابت کی حالت میں ممنوع ہے۔ • جس طرح بہاں دلیل خاص کی وجہ سے حرمت نماز اور قراءت قرآن ثابت ہے اور عمومات سے قرآن کی قراءت اور نماز کا جنابت کی حالت میں جواز ثابت نہیں کر کتے ، ای طرح ان عمومات سے متنیٰ ہے، عمومات کو اس بدعت کے مقابلہ میں لا کر استدلال نہیں کر کتے ۔ ہاں لغوی معنی کے اعتبار سے بعض سنن کو بدعت کہہ کتے ہیں اور اس صورت میں اس کی تقسیم حسنہ اور سیدے کی طرف بھی کی جاسکتی ہے، جیسے صلوۃ تراوی کا جماعت سے پڑھنا یا مانعین زکوۃ سے لڑائی کرنا یا امراء کے عطیہ کو قبول نہ کرنا۔ ﴿ یہ سب جیا سنت سے ثابت ہیں مگر لغۃ ان پر بدعت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ﴿ البتہ بدعت شرعی کی قسیم حسنہ وسید کی طرف درست نہیں ، اور جو حدیث "من سن فی الإسلام سنہ حسنہ " تقسیم حسنہ وسید کی طرف درست نہیں ، اور جو حدیث "من سن فی الإسلام سنہ حسنہ " اس سے مراد (جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائے کیا) کے الفاظ سے سنن داری میں ہے، ﴿ اس سے مراد رُحس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائے کیا) کے الفاظ سے سنن داری میں ہے، واس سے مراد رود سے معلوم ہوتا ہے، جس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

نیز یادرہے کہ بسا اوقات ایک قیدموضحہ ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے:

- جنابت کی حالت میں قراءت قرآن ہے ممانعت کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، البذا
   جنبی اگر قراءت کرنا چاہے تو کرسکتا ہے مگریہ خلاف اولی اور تکروہ ہے۔ دیکھیں: الصحیحة (۸۳۶)
- صحیح البخاري: کتاب صلاة التراویح ، باب فضل من قام رمضان (۲۰۱۲) سنن أبي داود:
   کتاب شهر رمضان ، باب في قيام شهر رمضان (۱۳۷۵)
- ❸ صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان (٢٥) صحيح مسلم: كتاب الإيمان،
   باب الأمر بقتال الناس...، (٢٢)
- ضعیف: سنن أبي داود: كتاب الخراج ، باب في كراهية الاقتراض في آخر الزمان (٢٩٥٨) ال كى سند ميس سليم راوى لين الحديث اور "مطر" مجهول الحال ہے۔ويكھيں: التقريب (ص: ٩٤٩) (٢٧٦١)
  - اقتضاء الصراط المستقيم (ص:٣١٣ وما بعده)
- صحیح مسلم: کتاب الزکوة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (١٠١٧) سنن ابن ماحه:
   کتاب السنة ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة (٢٠٣) وارى من بدالفاظ محضيين ملے \_

﴿ أَشُرَ كُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ﴾ [آل عسران: ١٥١/٣]

اب یہاں ﴿ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطْنًا ﴾ كى قيد احر ازى نہیں، تا كه شرك كى دوسمیں ہوں كہ جس كے ساتھ كوئى دليل ہوا سے شريك بنايا جاسكتا ہے ورنہ نہیں، بلكہ مقصود اس قيد سے صرف ايضاح وبيانِ واقع ہے۔ اى طرح حديث:

"من ابتدع بدعة ضلالة" من جو لفظ" ضلالت" آیا ہے، اگر نعت یا بدل ہوتو سے
قید بھی اتفاقی ہے، نہ کہ احترازی، جس پر دلیل ہے ہے کہ آنخضرت مُنَافِیْا نے دوسری جگہ فرما دیا
ہے: "کل بدعة ضلالة"کہ ہر بدعت گرائی ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں بدعت ضلالہ کے
بعد "لا یرضاها الله ورسوله "کھی ہے، جو فقظ قید اتفاقی ہے، اگر قید اتفاقی نہ ہوتو لازم آئے گا کہ
بعض بدعت ضلالت پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں اور بعض پر راضی نہیں۔ وهو باطل

اور اگر اضافت ہوتو مضاف اورمضاف الیہ میں بعض جگہ دو ما دے ہوتے ہیں، لیعنی عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے اور بعض جگہ تباین کی اور بعض جگہ عموم خصوص من وجہ کی، تباین کی مثال جیسے حمار انسان، اور عام خاص مطلق کی دوصور میں ہوسکتی ہیں:

> ا۔ اول جز و عام ہواور ثانی خاص، جیسے بوم الاحد، بوم انخییس، بوم الجمعه ۲۔ اول جز و خاص ہواور ثانی عام، اسے علماءنحو نے ممنوع قرار دیا ہے۔ ●

پس اس صورت میں 'برعت ضلالت' میں اول وٹانی میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت لینی چاہیے، بین اس صورت میں 'برعت خاصتی ہے جب بدعت کا معنی شرعی کی بجائے لغوی معنی لیا جائے، کیونکہ آنخضرت مُلَّیْم نے ''کل بدعة ضلالة '' (ہر بدعت گراہی ہے) فرمایا ہے، بایں وجہ یہاں بدعت ضلالت سے مراد بدعت لغوی لیس گے۔

الغرض بدعت کی تقیید صلالت کے ساتھ علی سبیل الاضافت لغۃ تو جائز ہے مگر شرعاً جائز نہیں، پس اگر بدعت سے مراد یہاں بدعت شرعی ہے تو صلالت کو نعت یا بدل بنایا جائے گا اور نعت محض بیان وصف کے لیے ہوگی نہ کہ تقیید وقتیم کے لیے، کیونکہ اس کی تقییم ممکن نہیں اور اگر

- ضعیف. سنن الترمذی (۲۶۷۷) اس صدیث کے راوی کیٹر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی کو بعض فی موجنس فضعیف اور بعض نے کذاب کہا ہے۔ دیکھیں: تقریب التھذیب (ص: ۸۰۸)
  - عموم خصوص من وجه میں اضافت درست ہے منوع نہیں۔ (نور پوری)

بدعت سے مرادمعنی لغوی ہے تو اس صورت میں اضافت جائز ہے۔ لہذا بدعت کا اطلاق شرعاً یہاں لغوی معنی پر مجازی ہوگا، جیسے صلاق کا شرعی معنی ارکان مخصوصہ ہیں اور بعض جگہ صلوق سے مراد دعا ہوتی ہے۔ 

• اور اس کا اطلاق شرعاً دعا پر مجاز ہے۔

اور حدیث: "من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد" عصاف معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے امریس لین وین میں نکالی جائے جواس سے نہ ہووہ مردود ہے۔

دین سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور ثبوت سے مراد ثبوت اسے مراد ثبوت اسے مراد ثبوت العینہ ہوخواہ بوصفہ ہو، نہ یہ کہ کسی عموم کے بنچے داخل ہو۔ اس قتم کے امر (محدث) کی دوصور تیں ہوں گی، یا تو وہ امر محدث ایسا ہوگا جس کی نہی شرع میں بخصوصہ یا بعمومہ وارد ہوگی، یا یہ کہ جس کی نہی بخصوصہ وعمومہ بخبر احداث کے وارد نہیں ہوگی۔ شق ٹانی کی دوصور تیں ہیں:

ا۔ جن کی حدود مقرر ہو چکی ہیں، انھیں احداث کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا اور ان کو ای صورت میں ادا کیا جائے گا اور ان کو ای صورت میں ادا کیا جائے گا، گویا ان کی حد بندی شرع میں نہیں کی گئی، مثلا نماز کو بغیر سجدہ یا تشہد کے پڑھا جائے اور روزہ میں اکل وشرب کو جاری رکھا جائے۔

۲۔ دوسری صورت میہ ہے کہ جن امور کی حد بندی نہیں ہوئی ان کی حد بندی کر دی جائے یا جو امور سرے سے شریعت میں ثابت نہیں انھیں ایجاد کیا جائے۔

یہ صدیث تمام امور کوشائل ہے، کسی امر کوبھی ہم مشتنی نہیں کر سکتے۔ ہاں اتن بات ہے کہ بعض محدثات کے بطلان کی دو تین وجوہ ہوں گی اور بعض کی صرف آیک وجہ ہوگا۔ اور بعض نے جو یہ کلھا ہے کہ "لیس منه" میں جنس محذوف ہے، جس کے ساتھ "منه"گاتعلق ہے اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جوشخص ہمارے دین میں الیمی شے نکالے گا جو قرآن وسنت کی جنس سے نہیں ہوگی وہ مردود ہے اور جنس چونکہ اپنے افراد کی انواع کوشائل ہوتی ہے لہذا جب جنس کی نفی ہوئی اور اس کا شمول نہ رہا تو وہ بھی قرآن وصدیث کی غیر اور مخالف ہوئی۔ اس عبارت میں جوسقم ہے وہ اہل علم یرمخفی نہیں:

<sup>🗨 [</sup>التوبة: ٩/ ١٠٣]

صحیح البخاري، برقم (۲۹۹۷) وصحیح مسلم، برقم (۱۷۱۸)

اول: جنس کو محذوف کہنا اور اس کا پتہ نہ دینا اور پھر لفظ جنس سے نفی جنس نکالنا بالکل لغو ہے،
کیونکہ یہاں محذوف "ثابت" ہوگا یا "ثبت"۔ اول اسم فاعل کا صیغہ ہے اور دوسرافعل
ہے، انھیں جنس ہے تعبیر کرنا بالکل جہالت اور ایک لغو بات ہے۔

ٹانی: نفی، ثبوتِ محدث کی ہے، یعنی به محدث شریعت سے ثابت نہیں رہی، به بات که ثبوت کسی قتم کانہیں، تو یہاں ثبوت سے مراد ثبوت شرعی ہے، یعنی قرآن وحدیث اور اجماع وقیاس صحیح سے اس کا بعینہ یا بوصفہ بیتہ نہیں چلتا۔

ثالث: اور جو یہ کہا گیا ہے کہ جب جبس کی نفی ہوئی اور اس کا شمول ندرہا تو وہ بھی قرآن کی غیر اور اس کے خالف ہوئی۔ کس قدر فضول بات ہے، کیونکہ اگر جبس محدث کی نفی کی جائے، لیعنی کہا جائے کہ محدث کا شہوت بعینہ یا بوصفہ نہیں، تو اس سے جو مخالفت آپ سمجھ رہ ہیں نہی خاص وارد ہوتو کہاں لازم آئی ہے؟ اور قرآن وحدیث کے غیر ہونے میں تو کوئی شہر نہیں اور غیر اور مخالف میں فرق ظاہر ہے۔ "الاثنان غیر ان" فلا سفہ کا مشہور ومعروف مسئلہ ہے اور مخالفت کے معنی جو آپ لے رہے ہیں وہ اس سے اخص ہیں، ہمارے نزدیک ہر بدعت شریعت کے مخالف ہوتی ہے۔

ای طرح حدیث: "من صنع أمرا علی غیر أمرنا" مجمی عام ہے، ہر محدث کو شامل ہے، خواہ اس میں کوئی نہی خاص وارد ہویا نہ ہو، اور جو امر محدث ہوگا وہ معنر ہوگا، کیونکہ اس میں صاحب شریعت کا مقابلہ اور اس کی مخالفت ہوگا، لہذا شریعت کے لیے معنر ہوگا اور جو امر شریعت کے موافق ہوگا وہ بہر حال جائز اور درست ہوگا۔

بدعت کی تعریف میں آمام شافعی ڈللٹہ اور دیگر ائمہ کرام کے اقوال:

امام شافعی رشط نے بدعت ضلالت اور بدعت محمودہ میں اگر چہ فرق کیا ہے لیکن ان کی تعریف ہے ساف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ تقسیم ہمارے مدعا ومقصود کے قطعاً مخالف نہیں۔ چنانچہ وہ بدعت ضلالت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

هما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه بدعة الضلال."

 <sup>◘</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٢٠٦)

<sup>3</sup> فتح الباري (١٣/ ٢٥٣) حلية الأولياء (٩/ ١١٣)

یعنی جومحدث کتاب یا سنت یا اثر صحابی یا اجماع کے مخالف ہووہ بدعت گمراہی ہے۔ اور بدعت محمودہ اور حسنہ کی تعریف یوں کرتے ہیں:

اور برست مودہ اور مسلم الحیر لا یتحالف شیئا من ذلك فهذه محدثة غیر مذمومة، وما أحدث من الحیر لا یتحالف شیئا من ذلك فهذه محدثة غیر مذمومة، وعمدث بواور قران وسنت، آثار اور اجماع كے مخالف نه بوتو یه محدث غیر مذموم ہے۔
یہاں انھوں نے بدعت صلالہ کی تعریف یہ کہ جو کتاب وسنت وغیرہ کے مخالف بو، اور یہ تعریف ہماری سابقہ تقریر کی مؤید ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک بدعت شریعت کے مخالف ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت نے بدعت سے منع فرمایا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ کیکن ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے خالف اس کے باوجود بدعتی اسے ایجاد کرتا ہے، اس لیے وہ کتاب وسنت اور اجماع یا آثار صحابہ کے مخالف ہوگی، اور اس کی مخالفت کتاب وسنت اور اجماع یا آثار صحابہ سے بالکل ظاہر ہے، کیونکہ بدعت کو کسی نہیں اور مصالح مرسلہ کے مثل قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ عمومات سے استدلال کیا جاتا ہے یا اسے مصالح مرسلہ کی مثل قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ عمومات سے استدلال یہاں درست نہیں اور مصالح مرسلہ کے مثل کی مثل قرار دیا جاتا ہے، حالاف ثابت ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسے آئندہ ان شاء اللہ آئے گا۔

اور قیاس بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ کفار کے قیاس کی طرح قیاس شبہ ہوتا ہے، جس کے بطلان کی شہادت شرعاً ہوچکی ہے، اور جوعلت اہل بدعت سبحتے ہیں اس کے الغا کا حکم بھی ہو چکا ہے۔ نیز شریعت کے علاوہ بدعت ہمیشہ سنت ترکیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ پس ایک صورت میں بدعت کی کتاب وسنت، اجماع یا آثار سے مخالفت تین وجوہ کے اعتبار سے ہے:

ا۔ اس کیے کہ بدعت کی تردید کتاب وسنت وغیرہ سے ہوچکی ہے، جبیا کہ ان شاء الله آ گے آئے گا۔

۱۲۔ اس لیے کہ بدعت جس جزئی پر قیاس کی جاتی ہے وہ جزئی کتاب یا سنت میں ہوگی یا اجماع یا آثار صحابہ میں۔ اور چونکہ بدعت اور جزئی میں علت تھم مشتر کہ نہیں ہوگی اس لیے بدعت اس جزئی کی علت میں مخالف ہوگی اور بیاس صورت میں ہے جب کہ بدعت قیاسی ہوگی۔

س۔ اس لیے کہ بدعت سنت ترکیہ کے مخالف ہوتی ہے۔

<sup>•</sup> مصدرسابق.

 <sup>◄</sup> صدیت میں ہے: "إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة" (تاریخ أصبهان، ص: ٩٥٩)
 السلسلة الصحیحه (١٦٢٠) الله تعالی بدعی آدی كی توبة قبول نیس كرتا۔

العض نے تکھا ہے کہ جنس کا بیال ہوتی جوجنس "لیس منه" میں محذوف ہے ) کہ وہ انواع وافراد کو شامل ہوتی ہے۔ لیکن بیہ بالکل کوتاہ نظری و کم فکری کا بتیجہ ہے، انھیں بیہ بھی معلوم نہیں کہ علم نحو میں جس کوجنس کہا جاتا ہے وہ جنس منطقی نہیں، تا کہ اس کی شمولیت انواع وافراد کو ہو، بلکہ بیا اوقات صنف کوجنس کہا جاتا ہے وہ جنس منطقی نہیں کہ بیہ بات ملحوظ رہے کہ کسی شے کے جُبوت کا بیہ معی نہیں کہ وہ شے بجہ بع مشخصات موجود ہے، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا کرنے کی اجازت ہے، جب ایک فعل کی اجازت ہوگی تو اس کے جمیع مشخصات کی اجازت ہوگا۔ جن کی وجہ سے اس فعل کی عینیت ہیں خلل واقع نہ ہوگا اور عینیت میں ہراس مخص کو دخل ہے جس کی تشخیص سے تھم میں نفی نہ ہو، تھم سے مہم میں نہیں بلکہ منوع ہے، اس فتم کی تشخیص سے وجوداً وعدیاً تھم صحت و کمال بدل جائے دراصل وہ مخص ہی نہیں بلکہ ممنوع ہے، اس فتم کی تشخیص سے مامور بہ کی نوع سے وہ فعل نکل جاتا ہے اور اس میں اس فتم کی تشخیص ہوتی ہے جسے مدار صحت و کمال سمجھا بدعات میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اور اس میں اس فتم کی تشخیص ہوتی ہے جسے مدار صحت و کمال سمجھا جاتا ہے، بخلاف دیگر امور کے جن میں اس فتم کی تشخیص نہوتی ہے جسے مدار صحت و کمال ہو، جاتا ہے، بخلاف دیگر امور کے جن میں اس فتم کی تشخیص نہیں ہوتی ہے جسے مدار صحت و کمال سمجھا جاتا ہے، بخلاف و گیر امور کے جن میں اس فتم کی تشخیص نہیں ہوتی ہے جسے مدار صحت و کمال سمجھا اس فتم کی شخیصات سے عینیت میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

مشخصات دوقتم کے ہوتے ہیں:

ا ۔ وہ جو مدارِ صحت و کمال ہیں، جیسے فرائض وسنن ۔

۲۔ وہ جو مدارِصحت و کمال نہیں ہوتے، جیسے ان کے مختلف مدارج ومراتب وقوع کہ ان کو بخصوصہ صحت و کمال میں دخل نہیں، ہماری مرادعینیت سے یہی ہے۔

اول قتم کی تعیین سے عینیت میں خلل آتا ہے اور دوسری قتم سے اگر متخص ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے عینیت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اب ہر قول وفعل اور اعتقاد کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کی شرعاً نظیر ثابت ہو، اور خبوت کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ وہ کتاب وسنت اور اجماع سے ہواور اجماع کے لیے سند کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے خبوت کے لیے اصل دو چیزیں ہیں: کتاب اور سنت۔

بیری<sup>ں ہے</sup>۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ جو امر خیر القرون میں بلا نکیر رائج ہوا ہو اسے بھی بدعت نہیں کہہ سکتے ،لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ انھیں قرون خلافہ میں ابتداع کی اجازت تھی بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ قرون خلافہ میں چونکہ منکر کا رواح بلا نکیر نہیں ہوسکتا، کیونکہ آنخضرت مَا اللَّهِ اللّٰہِ نَا مُعلَّم نَا اللّٰهِ کے بعد کذب زیادہ پھیل جائے گا۔ • فرمایا ہے کہ قرون خلافہ کے بعد کذب زیادہ پھیل جائے گا۔ •

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون ٹلافہ میں اس قدر کذب نہیں تھیلے گا، تو اس سے ظاہراً یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی امر منکر اس زمانے میں رائج نہیں ہوسکتا، اور بدعت چونکہ امر منکر اور کذب ہے اس لیے بیاس زمانے میں بلا نکیر رائج نہیں ہوسکتا۔ البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ نا در طور پر کوئی منکر بلا نکیر موجود ہو یا منکر کی کثرت اور اس پر انکار بھی کثرت سے ہو، ایسے امور کے لیے، جس کا رواح بلا نکیر قرون ٹلافہ میں ہو، ادلہ فدکورہ میں سے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے گر جسے اجماع کے لیے ہمیں اس کی دلیل تلاش کرنے جسے اجماع کے لیے سند و داعی کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہمیں اس کی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گر بعض علماء نے جب بید دیکھا کہ قرون ٹلافہ میں بلاکیر رائح ہونے والے امر کے لیے ہمیں بلاکیر رائح ہونے والے امر کے لیے ہمیں کی بہتحریف کی:

"ما ابتدع من الأعمال ما لم يشرعه صلى الله عليه و سلم" في الله عليه و سلم" في ابتدى مروع نه كيا مو ــ التي مروع نه كيا مو ــ

امام ہروی اِشْلَقْهُ فرمات ہیں:

"البذعة السيئة التي ليس لها من الكتاب والسنة أصل، وسند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط."€

بدعت سدیر وہ ہے جس کے لیے کتاب وسنت سے اصل اور سند ظاہر یا مخفی لفظوں میں یا متنط نہ ہو۔

اور بعض نے کہاہے:

"إحدات مالم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما

صحیح. سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الحماعة (٢١٦٥) سنن ابن ماجه:
 كتاب الشهادات، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (٢٣٦٣)

۵ مجموع الفتاوی (۱۰۸،۱۰۷/٤)

الس الأبرار مع تنقيح الأنظار (ص: ١٢٤) فتح الباري (١٣/ ٢٥٣)

أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم"•

یعنی جس کا وجود آتخضرت مُنْ اللَّهُمُ کے زمانے میں نہ ہویا جو چیز نبی مُنْ اللَّهُمُ کے بعد نکالی جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔

زین العرب نے بدعت کی بی تعریف کی ہے:

"البدعة ما أحدث من غير قياس أصل من أصول الدين"

برعت وہ ہے جو اصول دین (لیعنی کتاب وسنت واجماع وقیاس) پر قیاس کے علاوہ کا کہ جہ زیال سر

کوئی چیز نکالی جائے۔

چونکہ بدعت شرعی کی تعریف کی جا رہی ہے اور جس اصطلاح میں کلام ہواس اصطلاح کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا اس لیے بعض نے دین کا لفظ ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو چیز دین ہوگ وہی بدعت شرعی ہوگی، لہذا اب دین کا ذکر ضروری نہیں، جیسے کوئی لغوی کسی لفظ کا معنی بتلا تا ہے تو ہر لفظ کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ عربی زبان میں یا فلاں زبان میں اس کا بیمعنی ہے بلکہ وہ مطلقا اس کا منہوم ومعنی ذکر کرتا چلا جاتا ہے۔

چونکہ بدعت کتاب وسنت یا اجماع یا آثار صحابہ کے مخالف ہوتی ہے اس لیے امام شافعی واللہ نے اس کی تعریف میر کی ہے:

"ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إحماعا، فهذه بدعة الضلال" اليى ايجاد كرده چيز جو كتاب يا سنت يا اثريا اجماع ك خالف موتويد بدعت ضلال بحد بعض فقهاء نے اس كى يوتعريف كى ہے:

"البدعة الممنوعة ما يكون محالفا لسنة أو لحكمة شرعية. " البدعة الممنوعة وه بح جوسنت با حكمت شرعيد ك خالف بو-

تھمت شرعیہ کی مخالف سے مرادیہ ہے کہ وہ مسلہ قیاس سے بھی ثابت نہ ہو۔

قواعد الأحكام (٢/ ١٧٢)

البدعة، تحديدها وموقف الإسلام منها (ص: ١٩٧)

۵ فتح الباري (۲۹۳/۱۳)

<sup>•</sup> مجالس الأبرار مغ ترجمتها مطالع الأنظار (ص: ١٢٤) كشف الباحث عن حقيقة البدع والحوادث (ص: ١٦٠١٥)

### اور بعض نے کہا ہے:

"هو الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن من الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة."•

دین میں بدعت اس زیادتی یا نقصان کو کہتے ہیں جو زمانہ سحابہ کے بعد شارع علیا آ کی اجازت کے بغیر نکالی جائے اور اس کے لیے اجازت نہ قولاً ثابت ہونہ فعلاً اور نہ صربحاً اور نہ ہی اشارۃ۔

اس تعریف میں زمانہ صحابہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کا مطلب بینہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بدعت پیدائہیں ہو کتی۔ بدعت خوارج وارجاء اور اس قتم کی متعدد بدعات صحابہ بھی کے زمانے میں رائع ہو کیس تھیں، بلکہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کا جس پر اتفاق ہو یا کسی امر کا زمانہ صحابہ فائیڈ میں بلا نکیر رائع ہو جانا بدعت نہیں، جیسے کہ حدیث "ما آنا علیه واصحابی " سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں جو کام صحابہ کرام کے زمانے کے بعد بلا اذن شرقی رائع ہو جائے وہ ہوگا وہ بدعت ہوگا۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ قرون شلاخ میں جو کام بلا نکیر رائع ہو جائے وہ بدعت ہوگا۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ قرون شلاخ میں ہو کام بلا نکیر رائع ہو جائے وہ برعت نہیں ہوگا، لیکن اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بدعت کا وجود ہوسکتا ہے مگر اس تعریف میں "بلا إذن من الشارع" کی قید موجود ہے، جس کی بنا پر قرون شلاخ کے روائی ضروری ہے، لہذا وہ بلا اذن بھی نہ درہا۔ اور یہی حال صحابہ کرام شائیڈ کے زمانہ کا ہونا کا کونا کوروں ہیں تیا ہے اس لیے ان کی تعریف میں بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ان کا ذکر مین عزت وکر کم کی بنا پر ہے، ورنہ "بلا إذن من الشارع" ایسی قید ہے جس میں صحابہ کا زمانہ بھی شائل عزت وکر کم کی بنا پر ہے، ورنہ "بلا إذن من الشارع" ایسی قید ہے جس میں صحابہ کا زمانہ بھی شائل عزت وکر کم کی بنا پر ہے، ورنہ "بلا إذن من الشارع" ایسی قید ہے جس میں صحابہ کا زمانہ بھی شائل عزت وکر کم کی بنا پر ہے، ورنہ "بلا إذن من الشارع" ایسی قید ہے جس میں صحابہ کا زمانہ بھی شائل عزت وکر کم کی بنا پر ہے، ورنہ "بلا إذن من الشارع " ایسی قید ہے جس میں صحابہ کا زمانہ بھی شائل ہے، لیکن ان کے زمانہ کا تعرب وردہ ورنہ "بلا ہون میں برائیگر رائع ہواں کے لیے لامحالہ اذن شرعی بھی موجود ہوگا۔

بہر صورت ان تعریفوں میں کوئی تناقض نہیں، بلکہ بعض نے تو زمانہ نبوی کی قید بھی نہیں میں اور

لگائی۔ چنانچیہ محقق شاطبی فرماتے ہیں:

<sup>•</sup> مجالس الأبرار (ص: ١٢٤) كشف الباحث (ص: ١٥)

حسن. سنن الترمذي: كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، رقم الحديث (٢٠٠١)

"طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"

لین بدعت دین میں ایسے ایجاد شدہ طریقہ کو کہتے ہیں جوشریعت کے مشابہ ہواور اس برعمل کرنے کی غرض عبادت الہی میں مبالغہ ہو۔

دین کی قید ہے امور دنیا نکل جاتے ہیں اور ''شریعت کے مشابہ ہونے'' کی قید ہے وہ امور نکل جاتے ہیں جن کی وجہ ہے شریعت کی مشابہت لازم نہ آتی ہو، چیسے کی دین کام کی تحقیق کرنا، اس کے منافع دنیوی پرغور کرنا، اور ''اس پرعمل کرنے کی غرض عبادت الہی میں مبالغہ ہو۔'' کا بی مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت مطہرہ کو کامل کر دیا ہے اور انسان کے جمیع اعضاء ظاہری وباطنی، جن سے افعال اختیار بی صادر ہوتے ہیں، کے لیے وظائف مقرر کر دیا ہیں اور ہرضروری بات کا ذکر کر دیا ہے، اب بدعت کو ہوا دینے والے یا ایجاد کرنے والے اس پر بس نہیں کرتے بلکہ ان کا خیال بیہ ہوتا ہے کہ صرف ان پرعمل کرنے سے عبادت کا حق ادا پر بس نہیں ہوتا، اس بنا پر وہ بدعت کو ایجاد کرتے ہیں۔ اور ایک تعریف یہ کی ہے:

"طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية"•

بدعت دین میں ایسے ایجاد شدہ عمل کو کہتے ہیں جوشر بعت کے مشابہ ہو اور اس پرعمل کرنے کے مشابہ ہو اور اس پرعمل کرنے سے ہوتی ہے۔

لینی اس سے غرضِ تعبد کوئی ضروری نہیں، اب اس تعریف کے تحت عبادات وعادات دونوں میں بُدعت ہو۔ اگر چہاس تعریف کو دونوں میں بُدعت ہو۔ اگر چہاس تعریف کو تعبدی امور پرحمل کیا جاسکتا ہے، کیونکہ عادات میں بھی من وجہ تعبد پایا جاتا ہے کین پہلی تعریف اس سے بہتر ہے۔

شاہ اساعیل شہید اِطلف نے تعریف میں قردن ثلاثہ کی قید بڑھائی ہے۔ فرماتے ہیں: ''بدعت اس زیادتی ونقص کو کہتے ہیں جو آنخضرت سَالیّٰیُم کے زمانے میں نہ خود ہواور

الاعتصام (۱/۲۸)

<sup>€</sup> الاعتصام (١/ ٢٨)

نه اس کی نظیر ہو، اور اس کا موجد اسے آخرت میں مفید سمجھ کر اس پر کار بند ہو یا مضر جان کر اس سے اجتناب کرتا ہو یا کسی معاملہ یا عبادت کے لیے رکن وشرط یا لازم قرار دے کر پابندی کرے، خواہ زیادتی وقص اصل کام میں ہویا اس کی تحدید میں یااس کے موقع میں۔''

اس تعریف کا ماحصل یہ ہے کہ دین میں زیادتی یانقص، جسے دین میں سمجھا جائے اور دراصل وہ دین سے نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اور قرون ثلاثہ کی قید صرف اس لیے ہے کہ جو امور قرون ٹلاشہ میں بلانکیر رائج ہوں گے ان کے جواز کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، جیسے تتبع واستقراء سے پتہ چاتا ہے، اگر چہ ان کے جواز کے لیے تو اس ولیل کی ضرورت ہے جس ہے ان کو نکالا گیا ہے، مرعلم جواز کے لیے ان امور کا قرون ثلاثہ میں بلائکیر رائح ہونا کافی ہے، جیسے کسی مسکلہ پر اجماع کے لیے دائی کا ہونا ضروری ہے اور در حقیقت نفس مسکلہ کے لیے وہ داعی ہی دلیل ہے گر اجماع کے دائی کی تلاش ضروری نہیں اور اگر دائی کا ہمیں علم نہ بھی ہوتو صرف اجماع کو دیکھ کر ہم مئلہ کوضیح کہہ سکتے ہیں۔ یا جیسے اگر کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق الی بات کرے جس میں قیاس کو دخل نہ ہویا دین میں ایسی بات کیے جو قیاس سے برتر ہے اور وہ صحابی اسرائیلی فقص بھی اخذ کرنے والا نہ ہوتو اس کا وہ قول بلائکیر ججت ہوگا۔ اگرچہ اس کی جیت ذاتی نہیں یعنی اس لیے وہ جمت نہیں کہ صحابی کا قول ہے، بلکہ اس لیے کہ ججت اصلیہ لیعنی کتاب وسنت ہے ماخوذ ہے۔ اگر چہ اس کے قول کا ماخذ کوئی نہ کوئی ہے اور ہمیں اس ماخذ کا علم نہیں تو ایسے موقع برصرف قول صحابی ہے استدلال کر سکتے ہیں۔ یہی حال قرون ثلاثہ کا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ صحابی کا قول حکماً مرفوع ہے اور رواج قرون ثلاثہ جو بلائکیر ہے کسی نہ کسی دلیل کا پیتہ دیتا ہے اور اس دلیل کے متعلق ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امت کو اس کا علم ہے، کیونکہ شریعت کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے گر بسااوقات اس دلیل میں فی نفسہ رواج کے قطع نظر اخمالات جاری ہو سکتے ہیں، مگر رواج کے ہوتے ہوئے اخمالات مفقود ہو جاتے ہیں، تو وہ دلیل ظنیت سے نکل کر قطعیت کی طرف آ جاتی ہے، جیسے بعض احادیث بعجہ سند  $oldsymbol{\Phi}$ ضعیف ہوتی ہیں گر اجماع کی تائید سے وہ صحیح قرار یاتی ہیں۔

<sup>●</sup> مُثلًا: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" (الاستذكار: ١/ ٩٨)

اب مولانا اساعیل شہید ہٹالٹی کی تعریف سمجھنے کے لیے چند احادیث مع شرح اٹھی کے الفاظ میں نقل کی حاتی ہیں تا کہ ان کے الفاظ میں مدد ملے۔

١- "عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع، فما ذا تعهد إلينا ؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " (رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه)

عرباض بن ساریہ والی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ منالی نے ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں ایبا موثر وعظ کیا جس سے آتکھیں اشکبار ہوگئیں اور دل دہل گئے، تو ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ! یہ وعظ آخری معلوم ہوتا ہے، ہمیں کوئی وصیت فرما دیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہمہیں اللہ کے ڈراور امیر کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ صبتی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جوتم میں امیر کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ صبتی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جوتم میں سے زندہ رہے گا وہ عنظریب بہت اختلاف دیکھے گا، تو میری اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے ساتھ چنگل مارو اور دانتوں سے مضبوط پکڑو، مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے ساتھ چنگل مارو اور دانتوں سے مضبوط پکڑو، اور محدث ( نیا کام ) بدعت ہے اور ہم بدعت گراہی ہے۔ انتہی، اسے احمد، ابو داور ، تر ذکی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بدعت گراہی ہے۔ انتہی، اسے احمد، ابو داور ، تر ذکی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ "عن عائشة رضی الله عنہا قالت: قال رسول الله صلی الله علیہ و سلم:

<sup>●</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٢٦٠٧) سنن الترمذي: أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (٢٦٧٦) سنن ابن ماجه: كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (٤٣) مسند أحمد (٤/ ١٢٦، ١٢٧) برقم (٤/ ١٧١٤)

مِنِ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه

حضرت عا کشہ ڈٹائٹا ہے روایت ہے، رسول الله مٹائٹٹا نے فرمایا کہ جو ہمارے اس کام میں (یعنی وین میں ) الیمی بات نکالے گا جواس سے نہیں وہ مردود ہے۔

٣- "عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا، كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر، ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبدا، فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه

حضرت انس بن مالک و النیا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تین شخص استحضرت منافیظ کی بیویوں کے پاس آئے اور وہ نبی منافیظ کی عبادت کے متعلق سوال کرتے تھے، جب انھیں خبر دی گئی تو انھوں نے اس کو کمتر جانا۔ پس انھوں کہا کہ ہم پغیبر منافیظ جیے نہیں، اللہ تعالی نے تو ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو ایک نے کہا میں ساری رات ہمیشہ نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا۔ آخضرت منافیظ کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے پاس آئے اور فرمایا تم ہی نے بیہ اور بیہ بات کہی ہے؟ خبر دار! میں تمھاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور منق ہوں، مگر میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور زکاح بھی کرتا ہوں، جو بھی میری سنت سے انکار کرے گا وہ مجھ

صحیح البخاري، برقم (۱۹۷) صحیح مسلم، برقم (۱۷۱۸)

صحیح البخاري: کتاب النکاح، باب الترغیب في النکاح (٥٠٦٣) و صحیح مسلم ( ١٤٠١)

سے نہیں۔ اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

ان تین احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت دونتم کی ہے: ا۔ اصلیہ ۔ ۲۔ وصفیہ۔ پہلی لیعنی اصلیہ جو فی نفسہ محدث ہو، اس کا ثبوت پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وصفیہ لیعنی کسی ماثور امر میں کچھ کمی یا زیادتی یا نئ شکل نکالی جائے، جیسے آخری دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اب ان دونوں قسمول کا ذکر دو بحثوں میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

### بحث اول

# بدعت اصلیه کی شخفیق:

مندرجہ بالا تین احادیث میں سے حدیث اول میں دو لفظ غور طلب ہیں: محدثات اور امور۔ محدثات یعنی احداث کا معنی کی چیز کو نکالنے کے ہیں جس سے عرفاً بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز اوراس کی نظیر زمانہ سابقہ میں نہ تھی، کیونکہ اس کی نظیر اگر نوعی طور پر زمانہ سابقہ میں ہوتو اسے محدث نہیں کہتے ہیں۔ جیسے نئی روٹی پکانا یا نئی قباسینا، اسے راحداث لباس جدید یا راحداث طعام جدید سے تعیر نہیں کرتے، پس جس چیز کی نظیر زمانہ سابقہ میں موجود ہوگی، اگر چہ وہ حقیقتاً زمانہ سابقہ میں نہیں، مگر وہ چیز زمانہ سابقہ میں موجود دنہ ہو۔ اور جس چیز کی نظیر زمانہ سابقہ میں موجود کو کہیں گے جو حقیقتا یا حکماً زمانہ سابقہ میں موجود دنہ ہو۔ اور جس چیز کی نظیر زمانہ سابقہ میں موجود ہوگی اسے سنت حکمی کہیں گے۔ اول سے مراد وہ امر ہے جے سنت کا شمول معنوی ہو۔ اول منصوص علیہ اور دوسرا مقیس ہے۔ اور نمانہ سابقہ سے مراد وہ امر ہے جے سنت کا شمول معنوی ہو۔ اول منصوص علیہ اور دوسرا مقیس ہے۔ اور زمانہ سابقہ سے مراد آخضرت، خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور تا بعین پھڑ گئے کا زمانہ ہے، جو امر تخضرت مالی تا ہے، اور جو بعد کے بہتر زمانے میں ہو وہ احق میں ہو وہ احق میں ہو وہ احت اصلیہ ہے، اور جو بعد کے بہتر زمانے میں ہو وہ احق بالسند ہے۔ اور جو بعد کے بہتر زمانے میں ہو وہ احق بالسند ہے، اور جو بعد کے بہتر زمانے میں ہو وہ احق بالسند ہے۔

# ملحق بالسنّه کے اثبات کی دلیل:

ملحق بالسقه پرعر باض بن ساریه کی روایت دلیل ہے، جس میں بیلفظ ہیں:
"علیکم بسنتی و سنة المحلفاء الراشدین المهدیین."
یعنی میری سنت اور میر سے خلفائے راشدین مهدیین کی سنت کولازم پکڑو۔
اس حدیث میں خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم اور اسی حدیث کے آخر میں محدثات کی

اتباع ہے منع فرمایا ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ سنتِ خلفاء محدثات میں داخل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اللہ مالی مالی اللہ مالی اللہ

"ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي"  $\bullet$  (رواه الترمذي)

"مری امت پر ایبا زمانہ آئے گا جیبا بن اسرائیل پر آیا تھا، جیسے جوتے کے جوڑے برابر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایبا کرنے والا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے، میری امت کے تہتر ہوں گے، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے گر ایک فرقہ وگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جومیرے اور میرے صحابہ نے عرض کیا: وہ کونسا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جومیرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔"

اس َ حدیث ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کام زمانہ صحابہ میں بلانکیر رواج پکڑے وہ صحیح اور درست ہوگا۔

صحیح بخاری وسلم میں عمران بن صین کی حدیث بھی اس پر دال ہے کہ آنخضرت نگائی نے فرمایا: "حیر کم قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم یکون بعدهم قوم یشهدون، ولا یستشهدون"€

''تم میں سے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر جواس کے بعد ہے، پھر وہ جواس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ایسی قوم ہوگی جو گواہی وے گی مگر ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔''

حسن. سنن الترمذي، برقم (٢٦٤١)

<sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (٦٣٢٨) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا زمانہ اور آپ کے بعد کے دو زمانے بعد کے تمام زمانوں سے بہتر ہیں۔ پس جو امر ان زمانوں میں رائج بلانکیر ہو وہ شرنہیں ہوسکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ اس زمانہ میں بھی شرہے، حالانکہ ایسانہیں خیرالقرون میں خیر ہے، شرنہیں۔

آنخضرت النظام كے زمانے میں كسى چيز كے وجود كا بيمعنى ہے كہ آنخضرت النظام كى سنت قولى يا فعلى يا تقريرى سے ثابت ہو، اور آپ كے بعد قرون ثلاث ميں وجود كے بيمعنى الني كم بلانكير وردوقدح اس برعمل جارى رہا ہو۔

یہ مطلب نہیں کہ کی نے نادر طور پر کیا ہو یا جم غفیر نے کیا ہو مگر ان پر انکار ثابت ہو،
ایسے امور محدثات ہے کی صورت میں بھی خارج نہیں ہو کتے۔ اور "ما أنا علیه وأصحابی"
ہم مرادسیرت واخلاقی صحابہ ہیں، جسے عبداللہ بن مسعود ہے صریحاً مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:
"من کان مستنا، فلیستن بمن قد مات، فإن الحبی لا یؤمن علیه الفتنة،
ولئك أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کانوا أفضل هذه الأمة، و
أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبیه،
ولاقامة دینه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا علی آثارهم، وتمسكوا بما
استطعتم من أخلاقهم وسیرهم، فإنهم کانوا علی الهدی المستقیم. "
وحقی کی کا طریقہ اختیار کرنا چاہےتو وہ ان لوگوں کا کرے جوفوت ہو چکے ہیں،
کیونکہ زندہ پر فتنہ کا اندیشہ ہے، وہ لوگ محمد شائیا کے اصحاب ہیں، اس امت کے
افضل اور بہت نیک دل ہیں اور علم ہیں بہت گہرے اور بے تکلف ہیں، ان کو اللہ
تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے متخب فرمایا، ان کی
بزرگی کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو اور جہاں تک ممکن ہوان کی سیرت اور ان

لفظ سیرت ہے عموماً وہ امر مراد ہوتا ہے جو عام رائج ہو، مثلاً اہل ہند میں کچا گوشت کھانا،
ان کی سیرت میں شارنہیں ہوتا، اگر چہ شاذ ونادر ایسے افراد موجود ہیں جو کچا گوشت کھاتے بھی ہیں،
برعکس اہل جبش کے کدان کی سیرت میں اس کوشار کیا گیا ہے کیونکہ بدان میں عام رائج ہے۔

• صحیح، جامع بیان العلم وفضلہ (ص: ٣٩٧) باب ما تکرہ فیہ المناظرة والجدال والمراء (١٢٨٥)

نیز "أصحابی" جمع مكسر معرفه كی طرف مضاف به اور به استغراق كا فائده دین به به استغراق حقیقی تو به به كه جمیع صحابه كا اجماع بهواور استغراق عرفی به به كه اكثر كا اس پرعمل بهواور باقی خاموش بهول، اور خیر القرون میں خیریت كا بھی یهی مطلب به كه ان كے رواجات درست بهول گے، به مطلب نہیں كه ان قرون كے برفرد كا برفعل بى خیر به، اور نسائی كی روایت كے لفظ "ثم یفشو الكذب" ہے بھی اس كی تائيد بهوتی ہے، كوئكه "یو جد الكذب" نہیں فرمایا بلكه "یفشو الكذب" فرمایا به الكذب" فرمایا بلكه "یفشو الكذب" فرمایا به الكه الكذب" فرمایا بلكه "یفشو الكذب" فرمایا به الله الكذب" فرمایا بلكه الله الكذب" فرمایا به الله الكذب الكذب الكذب الكذب الكذب الكذب الكذب الكذب الله الكذب الكذب الكذب الكذب الكذب الله الكذب الكذ

یعنی کذب شائع ہوگا، پس قرون ثلاثہ کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ ان میں کذب شائع نہیں ہوگا اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کذب کا وجود ہی نہیں ہوگا۔

#### تعریف محدث:

محدث وہ امر ہے جو آتخضرت سُکاٹیٹا کے زمانے میں موجود نہ ہواور نہ ہی اس کی نظیر پائی جاتی ہواور قرون ٹلاشہ میں بھی وہ نہ بلا نکیر مروج ہواور نہ ہی اس کی نظیر ملتی ہو۔

## لفظ''امور'' کی شخفیق:

امور سے مراد امور دین ہیں، جیسے لفظ "أمرنا" جوحدیث "من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهورد" (لیتی جو جمارے اس امر میں نئی چیز نکالے وہ مردود ہے) میں وارد ہوا ہے، اس پر صاف دلالت کرتا ہے، کیونکہ جو امر انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے وہ صرف امر دین ہے۔ رافع بن خدت کے دلائے کی روایت جو مسلم میں ہے اس پر اس سے مزید تائید ہوتی ہے:

"إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر"

جب میں تنہیں دین کی کوئی چیز بتلاؤں تو اس پرعمل کرو اور جب میں اپنی رائے ہے حکم دول تو میں بشر ہول۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شارع عظامیا کی اتباع امر دین کے علاوہ واجب

- بدروایت نسائی مین نبیس ، بلکه ترفدی (۲۱۷۵) اوراین ماجه (۲۳۷۳) میس ہے۔
- ◘ صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب أنتم أعلم بأمور دنياكم، رقم الحديث (٢٣٧٢)

نہیں، اور نہ اس میں احداث ممنوع ہے، پس لامحالہ جہاں محدثات کے اجتناب میں لفظ ''امور''
استعال ہوا ہے اس سے مراد امور دین ہوں گے اور امرِ دین سے مراد اس جگہ وہ چیز ہے جس
کے ساتھ شارع عظیم کا تعلق ہوگا، جیسے ''إذا أمر تكم بشيء من دینكم فخذوا به''
(یعنی جب امرِ دین کے متعلق تم كو حكم كروں تو اس پر عمل كرو) سے معلوم ہوتا ہے اور امرِ دین اس
معنی كی روسے استقراءاً مندرجہ ذیل امور میں منحصر ہے:

ا۔ عقائد حقد ۲۔ اخلاق جیلہ۔ ۳۔ مقامات۔ ۴۔ حالات۔ ۵۔ وارداتِ قلبیہ۔ ۲۔ اقوالِ لسانیہ۔ ۷۔ افعال جسمانیہ۔ ۸۔ خواہ عبادات ہو۔ ۹۔ یا عادات۔ ۱۰۔ یا معاملات۔
کیونکہ شارع علیہ ہے کا امر انسان کی ظاہری دباطنی اصلاح سے متعلق ہے، ظاہری اصلاح تو عبادات وعادات اور معاملات (جو افعال واقوال اختیار یہ کا مرجع ہیں) کی اصلاح پر موقوف ہے، اور باطنی اصلاح درج ذبل امور سے حاصل ہوتی ہے:

ا۔ تکیل عقل۔ ۲۔ تخصیل عقائد حقہ۔ ۳۔ دل کا اخلاق رذیلہ سے صاف ہونا ادر۔ ۲۔ اخلاق میدہ سے مزین ہونا۔ ۵۔ مقامات عالیہ۔ ۲۔ واردات غیبیہ وحالات قدسیہ کے انوار سے منور ہونا۔ اورا حکام سے مراد اس جگہ احکام سمعیہ ہیں، اور ان کی دوقتمیں ہیں:

ا۔ جس میں طلب وترغیب یا تنفیر وامر اجتناب ہو، جس کی مختف صور تیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً کہا جائے کہ یہ عقیدہ (مثلاً عقیدہ تو حید) آیات متواترہ کی بنا پرضروریات دین سے ہے اور عقیدہ اثبات قدر مکملات دین سے ہے اور عقیدہ شرک اور انکارِ قدر دین کے لیے مضراور نقصان وہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ فلال خلق شرعاً محود ہے یا ندموم ہے، جس میں بیخلق بعنی صفت ہووہ محل رحمت یا موردلعن ہے، مثلاً رحیم القلب ہونا نزول رحمت اللہ کا سبب ہے، جسے حدیث میں ہے: "الراحمون یر حمهم الرحمان" ورسخت ول والا قابل لعنت ہے، جسے حدیث میں ہے: "الراحمون یر حمهم الرحمان " اور سخت ول والا قابل لعنت ہے، جسے حدیث میں ہے: "إن أبعد الناس من الله القلب القاسي " یا یہ کہ فلاں ہے، جسے حدیث میں ہے: "إن أبعد الناس من الله القلب القاسي " کے ایکہ فلاں

 <sup>◘</sup> صحيح. سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في الرحمة (٤٩٤١)سنن الترمذي: أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الناس (١٩٢٤)

نعیف. مشکاة المصابیح: کتاب الدعوات، باب ذکر الله والتقرب إلیه (۲۲۷٦) سنن
 الترمذي: أبواب الزهد، باب منه (النهي عن كثرة الكلام إلا بذكر الله) رقم الحديث (۲٤۱۱) →

ظل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب عاصل ہوتا ہے، لینی اللہ تعالیٰ کے زدیک اس کی وجاہت وقدر ومنزلت بڑھ جاتی ہے اور فلال خلق لینی صفت سے دوری عاصل ہوتی ہے، لینی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتے، مثلاً وہ متوکل جو اللہ تعالیٰ کے زدیک بحکم آیت: ﴿وَمَنْ یَتَوَکّلُ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣/٦٥] (جو الله پرجروسہ آیت: ﴿وَمَنْ یَتَوَکّلُ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣/٦٥] (جو الله پرجروسہ کرے وہ اسے کافی ہے) اور بحکم حدیث: "یدخل الجنة من أمتی سبعون ألفا بغیر حساب، هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتو کلون" (مشکوة) (میری امت سے سر ہزار بلا حساب جنت میں جا میں گوہ جو دم نہیں کرواتے اور نہ برگونی پرواتے اور نہ کا عال ہے۔ اور حریص (جو اسباب موہومہ کے پیچھے لگا ہوا ہے) وہ اللہ تعالیٰ کے نوریک بحکم حدیث: "فمن أتبع قلبه الشعب کلها، لم یبال الله بأی واد أهلکه" (مشکوة) (پن جو اسپ ول کو دین کے علاوہ کی دوسرے امور میں منہمک کرتا ہے اللہ (مشکوة) (پن جو اسپ کلی کوئی پرواہ نہیں) حقیر وذلیل ہے۔

یا مثلاً یہ کہا جائے کہ فلال فعل اللہ جل شانہ کی رضا کا باعث ہے اور فلال ناراضگی کا، تفرد جو اللہ تعالی کے سوا دوسروں سے علائق کے توڑنے کا نام ہے، مودت ومحبت کے بارے میں اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ جیسے قران مجید میں ہے:

﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَأَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ الْبَآءَ هُمْ. أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

<sup>←</sup> ابراہیم بن عبداللہ بن حاطب کو حافظ ابن جرنے اگر چه صدوق کہا ہے۔ (تقریب التھذیب: ۱۰۹) مگر پر رادی جہول ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: الضعیفة (۲۲۹)

 <sup>◘</sup> مشكاة المصابيح: كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر (٥٢٩٥) صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه (٦٤٧٢) صحيح مسلم: كتاب الطهارة ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين (٣٢٠)

ضعیف. مشکاة المصابیح: کتاب الرقاق ، باب التو کل والصبر (۵۳۰۹) سنن ابن ماحه:
 أبواب ألزهد، باب التو کل والیقین (۲۱۲۶) اس کی سند میں ابوشعیب صالح بن رزیق العطار مجهول ہے۔
 تقریب التهذیب: ٤٤٤) برقم (۲۸۷۰)

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدُخِلُهُمْ جَنْتٍ تَجُرِى مِن تَحُتِهَا الْالْهُلُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ ﴿ السجادلة: ٨٥/٢٢]

جولوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ آخیں دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اگر چہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا ان کا کبنہ کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان ڈال دیا ہے اور اپنی قدرت سے ان کی مد فرمائی ہے، وہ آخیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ پر راضی ہوں گے۔

اور الله كوشنول مصموالات خداكى ناراضكى كا باعث من جيس الله تعالى فرمات ين : ﴿ تَرْى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ ﴾ [السائدة: ٥/ ٨٠]

آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ کا فروں سے دوئی رکھتے ہیں، جو کام آئندہ کے لیے ہے وہ بہت براہے کہ اللہ تعالی ان پر ناراض ہوا۔

یا یہ کہا جائے کہ فلال حال سے اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے اور فلال حال سے توجہ منقطع ہوتی ہے، مثلاً حالت توجہ سے اللہ تعالی کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے، جسے حدیث میں ہے:

"لله أشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب إلیه، من أحد کم کان علی راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعلیها طعامه وشرابه، فأیس منها، فأتی شحرة، فاضطجع فی ظلها، قد أیس من راحلته، فبینا هو کذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بحطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح" (مشكوة)

مشكاة المصابيح: كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة (٣٣٣٢) صحيح البخاري:
 كتاب الدعوات، باب التوبة (٦٣٠٩) صحيح مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على
 التوبة والفرح بها (٢٧٤٧)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں، ایک آدمی سفر میں تھا کہ اس کی اونٹی اس سے بھاگ گی جس پر اس کا کھانا اور پانی تھا، وہ اس سے ناامید ہوگیا تو وہ اپنی سواری کی ناامیدی کی حالت میں ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے ینچے لیٹ گیا، نا گہاں اس نے ویکھا کہ اونٹی اس کے پاس کھڑی ہے تو اس نے اس کی لگام کو پکڑ لیا اور انتہائی خوشی سے کہا: اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا نربہوں۔ اس نے یہ جملہ شدت خوشی کی بنا پرغلطی سے کہا۔

اور مداہنت فی الدین ( جھے سلح کل کہتے ہیں ) سے الله کی توجہ بالکل منقطع ہو جاتی ہے، جسے حدیث میں ہے کہ آنخضرت مُلْقِیَم نے فرمایا:

"أو حى الله عزو جل إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا و كذا بأهلها، قال: يا رب! إن فيهم عبدك فلانا؛ لم يعصك طرفة عين، قال: فقال: اقلبها عليه وعليهم؛ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط" (مشكوة) لين الله تعالى في جريل كو وى كى كه فلال شهر والول كشهركو الثا دو، تو جريل في عض كى: الله الله! ان مين تيرا ايك ايبا بنده ہے جس في آئكم جميكئے كے برابر بهى تيرى نافر مانى نہيں كى تو الله تعالى في فرمايا: اس بر بهى شهر الله وى، اس كا چبره برائى د كيم كر بهى متغير نہيں ہوا۔

یا یہ کہا جائے کہ فلال عبادت (مثلاً جہاد) سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فلال معصیت (مثلاً قبل مومن) سے جہنم کے گڑھے میں جانا پڑتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے:
﴿فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ أَجُدًا عَظِيْمًا ﴾ [الساء: ١٩٥٤]
اللّٰہ تعالی نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔
اور قبل مومن کے متعلق فرمایا:

﴿ وَ مَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَ آؤَة جَهَنَمُ خُلِدًا فِيهَا ﴾ [الساء: ٩٣/٤] جومون كوجان بوجه كرقل كرك كاس كالمحانا جهم عجس ميس وه بميشدرع كا

 <sup>●</sup> ضعیف. مشکوة المصابیح: کتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف (۲۰۱۰) شعب الإیمان (۲/ ۷۱)
 ۲۷) (۷۰۹۰) اس کی سند میں عمارین سیف ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الضعیفة (۲۰۱۶)

یا یہ کہا جائے کہ فلال عادت اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے اور فلال بری ہے، مثلاً خوشبواوراس جیسی دیگر اشیاء میں وترکی رعایت رکھنا، جیسے آنخضرت مَنَّ اللَّیْمِ اَنْ فرمایا:

"من استجمر فلیو تر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"
جو بھی ڈھیلول سے استنجاء کرے تو وتر استعال کرے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا
کیا اور جس نے نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔

اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ممنوع اور فتیج ہے، جیسا کہ آنخضرت مُنَّ فَیْمُ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔

یایہ کہا جائے کہ فلال معاملہ آخرت میں مفید یا مصر ہے، مثلاً اگر تجارت صدق وامانت سے کی جائے تو آخرت میں سود مند ہے۔ حدیث میں ہے:

"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"<sup>®</sup>

اورا گرسود وربا سے کام لے تو آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے: ﴿ آلَٰذِینَ یَا کُلُوْنَ الرِّبُوا لَا یَقُوْمُوْنَ إِلَّا اَکَمَا یَقُوْمُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمَسَ ﴾ [البقرة: ٢/ ٢٧٥]

''جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں کھڑے ہونگے گویا انھیں شیطان نے جھوا ہے۔''

الغرض ترغیب وتر ہیب میں شارع میں ہیں جو کچھ فر مایا ہے ان تمام فرامین کا مطلب کہی ہے کہ فلال کام آخرت میں نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اس کے علاوہ اور تحقیقات، تحقیقات مثلاً فلال مسئلہ نفس الامر میں یعنی حقیق طور پر حق پر بنی ہے یا باطل پر یا فلال صفت عرب میں اچھی ہے یا بری، اس طرح فلال مقام یا فلال وارد یا حال سے کمال نفسانی پیدا ہوتا ہے یا نقصان اور فلال عبادت یا معاملہ میں دنیوی مصلحت یا مضرت موجود ہے، ہماری ہے یا نقصان اور فلال عبادت یا عادت یا معاملہ میں دنیوی مصلحت یا مضرت موجود ہے، ہماری

- ضعیف. سنن أبی داود: كتاب الطهارة، باب الاستتار فی المحلاء (۳۰) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة ، باب الارتیاد للغائط (۳۳۷) اس كی سند میں حصین الحمیر ی مجهول ہے۔ (تقریب التهذیب:۲۰)
   التهذیب:۲۰۲) تقصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الضعیفة (۲۰۲۸)
  - ◙ صحيح مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٢٠١٩)
    - ❸ صحيح. سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في التحارة...، (١٢٠٩)

اس بحث ہے خارج ہیں، ان احکام مذکورہ کواحکام تکلیفیہ کہتے ہیں۔

قتم دوم: سی امر کوکسی عبادت یا معامله کا رکن قرار دینا یا اس کے شروط ولوازم سے شار کرنا یا اس کے شروط ولوازم سے شار کرنا یا اس کی ہیئت قرار دینا، انھیں احکام وضعی کہتے ہیں، امر دین سے مراد اس جگه احکام سمعی ہیں، خواہ تکلیفی ہول یا وضعی۔

### بدعت اصليه كامفهوم

مرعقیدہ خواہ اس کا تعلق حال سے ہو یا مقام سے یا وارد سے یا عبادات وعادات وعادات ومادات ومادات محاملات سے اور ان میں احداث اس معنی کے لحاظ سے ہو کہ اس کا موجد اس محدث کو آخرت میں مفید سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا آخرت میں نقصان دہ سمجھ کر اس سے بیچ یا رکن یا شرط یا لازم عبادت ومعاملہ قرار دے۔ یا اس کے منافی سمجھ کر اس سے بر بیز کرے تو ایسے فعل کو امر محدث سے تعبیر کرتے ہیں۔

# بدعت وصفيه كي تحقيق اوراس كامفهوم:

اس بحث کا مورد دوسری حدیث ہے، جس کے الفاظ ہیں:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

یعنی جس نے ہارے اس کام بعنی دین میں زیادتی کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ

زیادتی مردود ہے۔

تو یہاں تین لفظوں کی تحقیق از بس ضروی ہے۔ ا۔ احداث۔ ۲۔ امرنا۔ ۳۔ ماموصولہ۔
اول اور دوم کی تحقیق گزر بچکی ہے، رہا ماموصولہ تو اس کی وضاحت ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ سود نا کا جومفہوم ہے اس میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ ہر چیز پر صادق آتا ہے مگر سیاق وسباق کی بنا پر یا صلہ کی وجہ سے یا متعلم ومخاطب کی حالت کا لحاظ رکھتے ہوئے قطعاً خاص چیز مراد لی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کے کہ جابال کو علماء کے کاروبار میں الی چیز کا احداث کرنا درست نہیں جو ان میں متد اول نہیں، جس سے عرف میں اس کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جابال کو اس چیز کا احداث منع ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، جن کا علماء علم کی بنا پر اہتمام کہ جابال کو اس چیز کا احداث منع ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، جن کا علماء علم کی بنا پر اہتمام

• صحيح النخاري، برقم (٢٦٩٧) صحيح مسلم، برقم (١٧١٨)

کرتے ہیں اور عقلندا پنی عقل کی بنا پر اس میں مشغول ہیں، جیسے کسی نئی کتاب کی تصنیف وتالیف یا انواع تقریر وتحریر ومطالعہ ومناظرہ میں جدید طرز اختر اع وایجاد کرنا اور جدید مسائل کی تخریج بھی اسی میں شامل ہے، لیکن اس سے مراد نیا لباس، نیامسکن وغیرہ کے معاملات، جن کا تعلق علم سے نہیں، قطعاً مراد نہیں ہیں، اگر چہ فی الجملہ علاء بھی ان معاملات میں حاجتِ بشریت کو پورا کرنے کے اعتبار سے مشغول ہوتے ہیں۔

ای طرح مذکورہ بالا حدیث کا معنی بھی یہی لینا پڑے گا کہ جو انبیاء فیاللہ کے امریس ایس ایس چیز کا احداث کرے گا جس کا انبیاء فیاللہ منصب نبوت کی بنا پر اہتمام کیا کرتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ان امور کی ترغیب جو آخرت میں مفید ہیں اور ان امور سے روکنا جو آخرت میں مفر ہیں، منصب نبوت کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ بحث اول میں گزر چکا ہے اور اس کو دین کہتے ہیں، اور یہ بحکم آیت کریر.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنْ اللّهِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي آوُحَيْنَا اللّهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى ﴾ [السورى: ١٣/٤٢]

''الله تعالى نے تمهارے لیے وہی دین مقرر کیا جونوح کو حکم دیا تھا اور جے آپ پر وی کیا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم، موی اور عیسی میالا کو (اتباع کا) حکم دیا ہے۔' لیعنی جمیع ادیان ساویہ مشترک ہیں، اسی طرح امور ندکورہ کی حد بندی اور ان کے ساتھ فاص خاص صور تیں مقرر کرنا، جنہیں منفعت ومفرت اخرویہ میں وظل ہے، منصب نبوت ہی کے ساتھ خاص ہے اور اسے شریعت نے منہاج سے تعییر کیا ہے۔ البتہ اختلاف رسل کی بنا پر اس میں اختلاف ہوسکتا ہے۔

فرمان باری تعالی ہے:

روی بیل می ایس بیس می ایس بیست کو مِنْهَا جُنا کُی السائدہ: ٥ / ٤٨]

تم میں سے ہرایک کے لیے خاص شریعت اور خاص طریقت مقرر کی ہے۔
مثلاً نفس نماز اور نکاح کی ترغیب دینا اور شرک وزنا سے نفرت دلانا، اصول دین کی تعلیم
دینا اور تعیین اوقات اور اعداد رکعات اور شروط وغیرہ کے ساتھ نماز کی حد بندی اسی طرح

ایجاب وقبول اور حضور ولی و شہود اور لزوم مہر وغیرہ کے ساتھ نکاح کی حد بندی کرنا اور طیرہ کو حلف بغیر اللہ کے ساتھ شرک کی حد بندی کرنا اور زنا کی تحدید کہ وہ ایسائحل میں ہو جو ملک وشبہ سے خالی ہو اور اس کی حد کی تعیین سزا دینے اور کوڑے لگانے کے ساتھ اور اس فتم کے دیگر امور سب نشریع میں داخل ہیں۔ جیسے پہلی بحث کا سمجھنا امور وین پر موقوف تھا اس طرح یہ بحث ابوابِ تشریع کی تفصیل پر موقوف ہے۔

حدود معینه اور صور خاصه کی تعیین:

حدود معینه کی تحدید اورصور خاصه کی تعیین شارع ﷺ سے دوطریق پر ثابت ہے:

اول: بطریق لزوم، یعنی اصل مذکور بغیراس صورت خاصه کے شارع کی نظریس مفید نمیں یا کالعدم ہے۔ دوم: بطریق بحکیل، یعنی اصل مذکور جب اس خاص صورت میں محقق ہوگی تو شارع کی نظر میں نہایت شخس ومحمود ہوگی۔ پس صورت معینہ کوصرف استحسان میں دخل ہوگا نہ کہ اصل مذکور کے نفس تحقق میں۔

دونوں قسموں میں سے ہر ایک قشم کی متعدد وجوہ ہیں، یہاں بطور مثال کے چند ایک بیان کی جاتی ہیں:

۔ امور دین سے ایک امر کے اجزا کی تعیین یا بطریق لزوم ہوگی، جیسے تعیین قیام وقراءت و رکوع و جود نماز سے متعلق ہونے کے لحاظ سے اور تعیین ایجاب وقبول نکاح سے متعلق ہونے کے اعتبار سے یا بطریق بھیل ہوگی، جیسے تعیین قومہ وجلسہ وتسبیحات بنسبت نماز بعض کے نزدیک اور قرض حنہ کے ادا کے وقت قدر زائدگی تعیین بشرطیکہ مشروط نہ ہو۔

۔ تعین اوقات یا بطریق لزوم جیسے پانچوں نمازوں کے اوقات، ماہ رمضان روزوں کے لیے اور ماہ ذو الحجہ حج کے لیے اور سال کا گزرنا ذکوۃ وغیرہ کے لیے، وقت اذان جمعہ معاملات کی حرمت کے لیے اور اول شوال اور اول ذی الحجہ عبادت کے لیے۔ یا بطریق محکمل جیسے رمضان کی راتوں اور لیلۃ القدر کی تعین قیام کے لیے رات کا آخری حصہ تجد کے لیے رفحیٰ کا وقت نماز ضخیٰ کے لیے۔ ایام بیض اور چھ دن شوال اور عرفہ، عاشورہ کا دن روزوں

<sup>🛭</sup> کسی چز ہے نحوست پکڑنا۔

کے لیے اور ماہ رمضان عمرہ کے لیے اور ولا دت کے بعد ساتواں دن عقیقہ کے لیے۔ پنج شنبہ اور دوشنبہ سفر کے لیے اور اس کے علاوہ جہال کہیں تعیین اوقات شرعاً واقع ہے۔ "

سو تعیین امکنہ یا بطریق لزوم ہوگا جیسے نماز کے لیے جمامات ومقابر کے علاوہ پاک جگہ کی تعیین امکنہ یا بطریق لزوم ہوگا جیسے نماز کے لیے مواقیت احرام کی تعیین، اسی طرح جج کے لیے حرم، کعبہ، عرفات، منی، مزدلفہ اور صفا مروہ کی تعیین اور معاملات کے لیے غیر مساجد کی تعیین۔ یا بطریق بحیل جیسے عمین مساجد کی تعیین۔ یا بطریق بحیل جیسے عمین مساجد نماز فرض وعقد ثکاح کے لیے اور تعیین گھ نماز نفل اور قرآن بڑھنے کے لیے اور خاص مقامات حرمین میں دعا کے لیے۔ مجد جامع نماز جمعہ کے لیے اور جنگل عیدین، نماز استہاء اور قبرستان اور مقابر آخرت کو یاد دلانے کے لیے اور مردول کے لیے استغفار کے لیے اور تین مجدیں (کعبۃ اللہ۔ بیت المقدی مکانی اور مجد نبوی) سفر کے لیے جب کہ منفعت اخروی مدنظر ہو۔ ایسے ہی اور بھی مکانی تعینات شرعاً متعدد ثابت ہیں۔

اور کفارات میں اور مساکین کی گئتی کفارات میں اور طواف کے پھیروں کی گئتی فرائض میں، ایسے ہی روز وں کی گئتی فرائض اور کفارات میں اور کفارات میں اور حمار کی گئتی اور جمار کی گئتی جمار کی گئتی کفارات میں اور کوڑوں کی گئتی معاملات وحدود میں۔ تین حیض یا تین ماہ یا چار ماہ اور دس دن کی تعیین عدت کے لیے اور چار ماہ ایلا کے لیے اور تین دن خیار کے لیے۔ ماہ اور دس دن کی تعیین عدت کے لیے اور چار ماہ ایلا کے لیے اور تین دن خیار کے لیے۔ یا بطریق بھیل، جیسے نوافل کی رکعات کی تعداد کی تعیین اور تعیین تسبیحات ارکان نماز میں اور نماز کے بعد اور نماز تسبیح میں۔ اس طرح ماہ شوال کے چھ دن اور ہر ماہ کے تین دن (ایام بیض) کی تعیین روزوں کے لیے اور جمیع عادات میں وتر یعنی طاق کا لحاظ اس طرح عددوں کی تعیین کو بھی مکانی وز مانی کی طرح غیر متناہی شمیمنا جا ہے۔

معین کرنا خواہ وہ بطریق لزوم ہو یا بطریق محمیل، جیسے تعیین قلب نیت کے لیے، اور کنایات عبادات وطلاق میں، رضا معاملات میں اور زبان کی تعیین قراءت اور عہد و پیان اور معاملات کے لیے اور سات اعضاء کی تعیین سجدہ کے لیے۔
 ۲- کسی جیئت کی تعیین بطریق لزوم یا بطریق شحیل جیسے استقبال قبلہ اور ستر عورت اور قامت

کا سیدھا ہونا اور قیام میں ہاتھ باندھنا اور بیئات مشروعہ جیسے تعدیل ارکان وغیرہ نماز میں اور بیئات اور جیات اور جیات کو بارنا جج میں اور بیئات احرام اور رمل اور سعی بین الصفاوالمروہ اور لبیک کہنا اور جمرات کو بارنا جج میں اور اسی طرح دا کیں ہاتھ کو با کیں پر مقدم کرنا جمیج عبادات وعادات میں سوائے چندمواضع کے مثلا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت اور ای قتم کے جمیج اوضاع ملتز مہ وجمیج عبادات میں۔

2۔ جو اشیاء مقدم ہوتی ہیں اور کسی امر کا ہونا ان پر موقوف ہوتا ہے اور ان کی تعیین خواہ لازی ہو، جو شیاء مقدم ہوتی ہیں اور کسی اور کسی اسلے جیسے تمہیدات ما نند خسل یا وضوء یا تیم کے ہر نماز کے لیے عموماً اور نماز جندہ وعیدین کے لیے خصوصاً۔ اور نماز جنازہ اور میت کو اٹھانے، قرآن کو چھونے اور پڑھنے اور احرام باندھنے بلکہ تمام عبادات کے لیے جیسے اذان واقامت وسنن رواتب اور اذکار مسنونہ کا مقدم کرنا تکبیر تحریمہ سے پہلے نماز کے لیے، اسی طرح پاک صاف کپڑے پہننا، نہانا، خوشبو لگانا اور خطبہ کا نماز جعد سے مقدم ہونا اور روزوں میں سحری کا پہلے ہونا اور خطبہ و ولی یا سید یا مالک یا موکل سے اشیاء کی فروخت کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی تقدیم معاملات میں اور ہم اللہ کی تقدیم تمام عبادات وعادات میں، استغفار وخطبہ کی تعین مہتم بالثان امور میں اور اسی قتم کے دیگر امور جو درے امور کے لیے توطئۃ وتمہیداً مشروع کیے گئے ہیں۔

۸۔ جو چیزیں امور مذکورہ کے پیچھے علی سبیل اللو وم یا پیمیل معین کی گئی ہیں، مثلاً سلام کے بعد اذکار مسنونہ، فرائض کے بعد سنن روا تب پڑھنے کی تعیین، اشراق کے لیے سورج طلوع ہونے تک ایک جگہ بیٹے رہنا۔ طواف وداع میں مقام ملتزم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر دعا کرنا اور کعبہ کے پردوں کے ساتھ چٹنا، اس کی دہلیز کو بوسہ دینا، آب زمزم پینا، الٹے یاؤں کعبہ سے پھرنا اور مسجد نبوی کی زیارت کرنا، قبا کو جانا، مہر کا لازم ہونا، برکت کے لیا ور دعوت ولیمہ کرنا، نکاح کے بارے میں مہر سے پچھ پیسے لینا اور طلاق میں عدت کی پابندی کرنا اور ہبہ میں لزوم قبض عند البعض اور عند الکل تیج صرف میں اور ان کی مانند دیگر لوازمات عبادات ومعاملات جوشارع علین ہیں کرنے سے ثابت ہیں۔

- 9۔ مصرف مال اورمحل فعل کی تعیین جیسے مصرف زکوۃ اور نذر و کفارات وصدقہ عید الفطر کی تعیین صدقات میں اور باب النکاح میں مومنات اور کتابیات غیرمحر مات کی تعیین مال حلال کی تعیین بیچ میں اور اولوالا مربعنی حاکم وقت کی تعیین اطاعت میں۔
- •ا۔ مقادر کی تعیین جیسے تعیین قلتین کی پانی میں، اور پردہ کی تعیین مرووعورت کے لیے، مقدار زکوۃ، نصاب اور مقدار صدقہ فطر وفدیہ کی تعیین بڑھنے والے مال میں، مساوات کی تعیین تادلہ کے وقت وغیر ذلک۔
- اا۔ الفاظ مخصوصہ کو خاص مقامات کے لیے معین کرنا، مثلاً فرض نماز کے لیے اذان واقامت کی تعیین، قراءت کے وقت اعوذ باللہ اور بہم اللہ کی تعیین، قیام میں تعیین سورت فاتحہ کی خصوصاً تمام رکعات میں اور ایک زائد سورت ملانے کی تعیین اور عموماً فرضوں کی پہلی دو رکعات میں اور تبیعات کی تعیین رکوع اور جود میں اور تشہد قعدہ میں، اور قعدہ اخیرہ میں درود شریف اور دعا کی زیاوتی کی تعیین، نماز سے قبل اور بعد اذکار مسنونہ کی تعیین، احرام میں لبیک کی تعیین، ایام تشریق میں تبیرات کی اور صریح و کنامیہ کی تعیین نکاح میں، اس طرح الفاظ ایجاب وقبول کی تعیین نکاح میں اور دیگر معاملات اور اساء الہیہ وصفات الہیہ کی تعیین فتم کھانے کے لیے اور محصوص دعاؤں کی تعیین صبح وشام نیند اور بیداری کی حالت میں اور مصیبت اور راحت اور خوشی وغیرہ کے وقت وغیر ذلک۔ الغرض ہر رنج وخوشی کے لیے ذکر مصیبت اور راحت اور خوش وغیرہ کے وقت وغیر ذلک۔ الغرض ہر رنج وخوشی کے لیے ذکر خاص وص دعائیں معین فرما کمیں۔
- ۱۲۔ اذ کار اور ادعیہ کے اوصاف کی تعیین ، اذ ان وا قامت اور قراء ت نماز جہریہ میں اور جہر تکبیرات کی تعیین ارکان نماز اورعیدین میں اور آہتہ کی تعیین اذ کار اور دعاؤں میں۔
- ۱۳۔ اموال زکاۃ اور سود میں بعض اجناس کی تعیین اور قربانی میں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ اور ان کی عمر کی شخصیص اور عیب سے سالم ہونے کی تعیین قربانی میں۔
- 47۔ لباس اور دیگر مختلف رنگوں کی تعیین جیسے ریشم کا لباس، زیور سونے چاندی کے اور سرخ وزرد رنگ کی تعیین عورتوں کے لیے۔
- ۵ا۔ تشہیر اور اعلان کی تعیین، جیسے فرائض کی تعیین، نماز جنازہ اور کفار سے لڑائی اور حدود کے قائم

کرنے اور نکاح کی تعیین اعلان وشہیر سے اور نوافل اور زیارت قبور کی تعیین سرو کہمان سے۔

۱۲۔ بعض افعال کی شخصیص یعنی افعال میں اجتماع کی تحضیص، مثلاً نماز جمعہ وعیدین اور پانچوں

نمازیں اور تراوی نماز خوف، صلوۃ کسوف وخسوف اور استیقاء، نماز جنازہ، حج اور جہاد

اور نکاح وغیرہ کی ان میں اجتماع مشروع ہے اور نوافل مذکورہ کے علاوہ دیگر نوافل اور

زیارت قبور انفرادی حالیت میں مشروع ہے۔

ے ا۔ جبر ونقصان کے طرق کی تعیین، جیسے قضاء وفدیہ اور جب کسی سے کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی مثل یا قیت کی تعیین۔

۱۸۔ عبادات اور جنایات ومعاملات میں ان کے اشارات وثمرات کی تعیین، جیسے دنیا میں بری الذمہ ہونا اور آخرت میں خاص اجر کا مستحق ہونا عبادات میں اور نکاح میں عورت کا استعمال حلال اورنسب کا خابت ہونا اور طلاق میں عدت کا لازم ہونا اور بیچ میں ملک کا خابت ہونا اور جنایات میں حدود وتعویرات و کفارات کا لازم ہونا۔

الحاصل بيرتمام وجوه اور اس قتم كى ديگر تحديدات شرعيد سب كى سب ابواب تشريع ميں داخل ہيں، جن كى طرف آيت اور حديث ذيل ميں اشاره كيا گيا ہے۔ الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢/ ٢٢٩]

"بیالله کی حدود میں ان سے تجاوز نه کرو، جو تجاوز کرتا ہے اس کا شار ظالموں میں سے ہے۔" اور حدیث میں ہے:

"إن الله حد حدودا فلا تعتدوها" • " الله تعالى في مدود مقرركي بين أخيس ضائع نه كرو."

#### حفظِ مراتب:

یہاں ایک نہایت گہری اور عمیق بات ہے جوعلاء ربانیین کی جولان گاہ ہے اسے حفظ مراتب اور رعایت مدارج احکام شرعیہ کہتے ہیں۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب کوئی عالم ربانی • حسن لغیرہ، سنن الدار قطنی (۸۳/۶) المستدرك للحاكم (۲۱۱۶)

امور شرعیہ ہے کی ایسے امریس غور وخوض کرے جو متعدد امور سے مرکب ہواور دلاکل شرعیہ، جو اس امر کے متعلق ہوں، ذہن میں جمع کر لے تو یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی کہ اگر چہ جمیع امور شارع طابقہ کی نظر میں مستحسن ہیں گر شارع کا اہتمام بعض کے ساتھ بنسبت بعض دیگر امور کے زیادہ ہے۔ مثلا نماز، اگر چہ اس میں ارکان وشروط اور صور و بیئات سب مطلوب ہیں گر جس قدر اہتمام ارکان وشروط کے ساتھ ہے اس قدر دیگر کے ساتھ نہیں۔

ای طرح جو اہتمام طہارت کے ساتھ متعلق ہے وہ کعبہ سے نہیں، یہی وجہ ہے کہ استقبال قبلہ بسا اوقات ساقط ہو جاتا ہے نہ کہ طہارت، لیعنی طہارت نماز کے لیے ہر حالت میں مشروع اور لازی ہے لیکن بعض حالتوں میں استقبال قبلہ اگر نہ بھی ہوتو نماز ہو جاتی ہے۔

ای طرح سورت فاتحہ کی قراء ت کا جو اہتمام ہے وہ بنسبت دوسری سورتوں کے زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسری سورتیں فرضوں کی اخیری دورکعتوں میں نہیں پڑھی جاتیں۔ اسی طرح عالم ربانی جو وسیج انعلم اورلطیف الذہمن ہوگا جب آنخضرت مُنافیاً کی تمام سیرت پرغور وفکر کرے گا تو لا محالہ یہ بات اس پر واضح ہوگی کہ جو پھھ آنخضرت مُنافیاً کی سیرت میں ہے آگر چہسنت نبویہ ہے مگر رسول اللہ مُنافیاً کا ہرفعل کے ساتھ اہتمام خاص خاص موقع میں علیحدہ علیحدہ تھا، جو اس موقع میں دوسرے افعال کے ساتھ اہتمام خاص خاص خاص موقع میں اور مہتم کا امتیاز اور اہم وہم کا فرق ایجھی طرح ذہم نشین ہو جاتا ہے، اور اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں فعل تا ہے اور اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں فعل تا ہے کہ فلاں فعل تا ہے اور ہم اللہ سالم کے لیے مساجد میں جمع ہونے کے متعلق جو ایت ہے دہ مقابر کے لیے نہیں اور جو اہتمام اہل اسلام کے لیے مساجد میں جمع ہونے کے متعلق ہو اس کے منافع کا بیان اور ان میں نہ آنے کی تا کید اور نہ آنے پر تہدید اور ناراضگی اور آنے سے اس کے منافع کا بیان اور ان میں نہ آنے کی تا کید اور نہ آبی بیان، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اہتمام مساجد سے ہو وہ مقابر سے نہیں۔

اسی طرح میت کو نفع پہنچانے کے لیے جس قدر ترغیب وتا کیداورتشہیر وترویج اور التزام نماز جنازہ کو ہے اس قدر دیگر ادعیہ کے ساتھ نہیں، اور جو اہتمام مطلق دعا کے ساتھ ہے وہ اہتمام میت کی طرف سے صدقہ دینے میں نہیں کرنا چاہیے، اور جس قدر اہتمام میت سے صدقہ دینے کے متعلق ہے اس قدر ایصالِ ثواب عبادات مثل نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور جس قدر کوشش جسمانی ونفسانی لیعنی ترغیب وتالیف و قد ہیر اور صرف اوقات عزیزہ اقامت جہاد کے متعلق کرنی چاہیے اس قدر غیر ضروری علوم کی تعلیم کے لیے نہیں کرنا چاہیے یا جس طرح اوقات کی تعیین عبادات کی اقسام اور ریاضات واذکار ومراقبات کے لیے ہاس طرح غیر ضروری امور کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اور بوقت ضرورت جس قدر لڑائی میں اور استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی کوشش کرنی چاہیے اس قدر کتابوں کے جنع کرنے میں اور مدارس وخانقا ہوں کے بنانے میں نہیں کرنی چاہیے، اور جس قدر کوشش عوام کو کتاب وسنت کے مدارس وخانقا ہوں کے بنانے میں نہیں کرنی چاہیے، اور جس قدر کوشش عوام کو کتاب وسنت کے فام ہرکی طرف دعوت دینے میں کرنی چاہیے اس قدر مسائل غریبہ وقیاسیہ ومباحث مشکلہ کلامیہ اور صوفیہ کے اشارات و قیقہ میں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

حاصل کلام سے ہے کہ جمیع مباحث تشریع باوجود کثرت کے دواقسام میں داخل ہیں: ا۔ بابتحدیدات۔ ۲۔ باب حفظ مراتب امور ملت۔

پس کلمہ''ما'' موصولہ سے جو حدیث میں وارد ہے، یہی دو باب مراد ہیں۔ اور حدیث کامعنی بیہ ہوگا کہ جوشخص دین میں تحدیدیا تغییر موقع محل کے اعتبار سے نیا احداث کرے وہ مردود ہے۔

# بدعت وصفيه كى تعريف:

جوتحدیدامر دین میں یا تغیر موقع یا امر دین میں نئی ہواور اس کا محدث لینی اسے ایجاد کرنے والا اس خصوصیت کواس امر دین میں مفید ہونے کوشرعاً ضروری جانے یا بیہ خیال کرے کہ اس خصوصیت سے شرعاً استحسان کوتعلق ہے یا بیہ سمجھے کہ اس کے نہ ہونے سے عمل باطل ہو جاتا ہے اور مراتب قبول کے کسی درجہ سے گر جاتا ہے ان باتوں کا خیال رکھ کر اس پر کار بند ہو یا اس سے احتر از کرے تو اسے بدعت وصفیہ کہتے ہیں۔

# بدعت اصلیه و وصفیه کی تعریف:

بدعت اصلیه و وصفیه اس زیادتی یا نقصان کو کہتے ہیں جو آنحضرت منگائیاً کے زمانے میں نہ ہواور نہ اس کی نظیر ہواور نہ ہی قرون ثلاثہ (مشہود لہا بالخیر) میں بلانکیر مروج ہواور نہ اس کی نظیر ثابت ہواور اسے ایجاد کرنے والا اس کو آخرت میں مفید سمجھ کر اس پرعمل کرتا ہویا آخرت میں مفر

جان کراس سے اجتناب کرتا ہو یا کسی معاملہ یا عبادت کے لیے رکن یا لازم یا شرط قرار دے کراس پر پابندی کرے،خواہ زیادتی نقص اصل کام میں ہویا اس کی تحدید میں یا اس کے موقع میں۔

پپہری و سے دوروں میں میں ہا ہیں اور یہ میں دیادتی وقص، جس کو دین سمجھا جائے اور وہ دراصل دین میں سے نہ ہو، تو وہ بدعت ہے۔ دین سے مراد بیہ ہے کہ ایسے افعال جن میں قیاس دراصل دین میں سے نہ ہو، تو وہ بدعت ہے۔ دین سے مراد بیہ ہے کہ ایسے افعال جن میں قیاس ورائے کو دخل نہ ہو اور اس کا جوت قولی یا فعلی یا تقریری حدیث سے ہو یا قرون خلافہ میں بلا نکیر رائح ہو یا قیاس صحح سے خابت ہو، جس کے لیے نظیر کا ہونا ضروری ہے۔ پس بدعت کا خلاصہ مفہوم یہ ہوا کہ جو چیز دین میں بلا جوت نکالی جائے وہ بدعت ہے اور جس کا خبوت ہوگا تو وہ یا سنت اصلیہ ہوگی یا ملحق بالسند۔ اور بدعت کی دوسمیں ہوئیں ایک اصلیہ ، دوسری وصفیہ یہ بدعت اصلیہ وہ ہے کہ ایک ایسا امر دین میں نکالا جائے جس کا جو خواہ وہ زیادتی میں ہو یا نقصان میں۔ تحدید یا موقع میں ایسا تغیر پیدا کیا جائے جس کا جوت نہ ہوخواہ وہ زیادتی میں ہو یا نقصان میں۔

## برعت کے لیے قرون ثلاثہ کی قید کیوں؟

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرون ٹلا نہ میں بدعت پیدا ہوسکتی ہے بلکہ بہت سی بدعات اس زمانے میں بھی رائج ہوئیں۔حدیث میں ہے:

"فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى احتلافا كثيرا، فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة "•

''بیشک جوتم میں سے زندہ رہے گا وہ عنقریب میرے بعد اکثر اختلاف دیکھے گا تو اس حالت میں میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو اور دانتوں سے مضبوط پکڑو اور محدث کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہرمحدث (نیا کام) بدعت ہے۔''

جس سے صاف پیۃ چلتا ہے کہ زمانہ صحابہ میں بھی بدعات کا رواج ہوگیا تھا، بدعتِ خروج وقدر بھی ای زمانہ کی پیداوار ہے، جیسا کہ کتب تواریخ اس پر شاہد ہیں، تو پھر اس میں کس طرح اختلاف ہوسکتا ہے؟ اختلاف صرف اس امر میں ہے جواز منہ ثلاثہ میں بلا تکیر رائح ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ثبوت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ امر بلا تکیر ان

• صحیح. سنن أبي داود ، برقم (٢٦٧٦) سنن الترمذي، برقم (٢٦٧٦)

زمانوں میں رائج ہے اس لیے بدعت نہیں یا اس کے ثبوت کے لیے اور دلائل شرعیہ کتاب وسنت اور اجماع اور سیح قیاس کی بھی ضرورت ہے؟

پہلی تعریفوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو امر قرون ثلاثہ میں بلا نکیر مروج ہواس کے ثبوت کے لیے صرف اس کا مروج ہونا کافی نہیں، بلکہ مردج ہونے کے ساتھ دیگر ادلہ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس آخری تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی امر کا قرون ثلاثہ میں بلا نکیر مروج ہونا اس امر کے بدعت نہ ہونے کی کافی دلیل ہے اس پر دلیل اول یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰ اللّٰ الله مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

"حير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"

''یعنی بہترین میرا زمانہ ہے، پھروہ جواس کے بعد ہے اور پھروہ جواس کے بعد ہے۔''

اس حدیث میں رسول اللہ عَلَیْم نے ان تین قرنوں کی تعریف اور مدح کی ہے اور ان کو خیر القر ون فر مایا ہے اور ان فر مایا ہے اور معلوم ہوا جو امر ان دونوں زمانوں میں بلا نکیر رائج ہوگا وہ خیر ہوگا نہ کہ شر ۔ گر اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ خیر بت اس امر کو مستاز منہیں کہ جو رواج ہو وہ خیر ہوشر نہ ہو، جیسے خیر بت اس بات کوستاز منہیں کہ ان میں مشرات کا ظہور نہ ہو، خصوصاً جبکہ آمخضرت عَلَیْم نے بھی مشرات کے شیوع کی خو دخبر دی ہے ۔ پھر یہ وہ ی زمانہ تھا جس میں اہل بیت کو برملا گالیاں وی جا تیں اور حج تمتع سے روکا جاتا، تکبیرات انقال کو چھوڑ دیا گیا، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی گئی اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض صحابہ مخفی طور پر نماز پڑھتے رہے، اگر چہ ان پر انکار کیا گیا ہے لیکن اس کے باجود وہ زمانہ مطلقاً خیر نہیں ہوسکتا اور آمخضرت مُلَیْم نے خبر دی ہے کہ ایک گروہ میری امت سے ہمیشہ حق پر رہے گا۔ \*\*

پس لا محالہ وہ منکرات پر انگار کرے گا تو رواج منکر کسی صورت میں بھی بلا نکیر مروج نہیں ہو سکتے ، چونکہ پہلے زمانے میں شرکم تھا اور بعد میں شدت اختیار کر گیا لیکن اس وجہ سے

برالفاظ تو ثابت نہیں ہیں البتہ دوسرے الفاظ سے برحدیث ثابت ہے ۔ ویکھیں: صحیح البخاری،
 برقم (۲٤۲۸) صحیح مسلم، برقم (۲۵۳۵)

<sup>🛭</sup> صحيح. سنن الترمذي، برقم (٢١٦٥) سنن ابن ماجه، برقم (٤٣٠)

صحیح مسلم: کتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم دون بعض (۲۸۸۹)

کسی زمانے کا رواج دلیل نہیں ہوسکتا، صرف آنخضرت سُلُیْمُ کے زمانے کا وہ فعل جس پر آپ سے انکار ثابت نہ ہو، جے تقریری حدیث کہتے ہیں، سنت ہوسکتا ہے یا اجماع صحابہ یا اجماع تابعین سے دلیل پکڑی جاسکتی ہے نہ کہ رواج سے۔ اور جب آنخضرت سُلُیْمُ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، پھر اس گروہ کی نشاندہی "ما أنا علیه وأصحابي" سے بھی کر دی تو دریں اثنا اس زمرہ میں شریک ہونے والاخصوصاً صحابہ کرام کے اہل خیر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ مگر ان سے بھی بعض مسائل میں اجتہادی خطا سرزد ہوئی ہے، ہم ان کی اتباع نہیں ان کو اہل خیر سمجھ کر اس مسلد (یعنی جس میں ان سے خطا سرزد ہوئی ہے) میں ان کی اتباع نہیں کریں گے، جبکہ اس کے خلاف ہمیں آنخضرت سُلُیْمُ کے فرمان کاعلم ہو چکا ہے۔

. آخضرت گالیم نے سب سے بہتر اپنا زمانہ بتلایا ہے، اس کے بعد دو زمانوں کو بالتر تیب خیر کے ساتھ متصف کیاہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان زمانوں میں بھی خیریت کے لحاظ سے فرق ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جس قدر خیر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے مقابلے میں دوسرے زمانے میں شر ہوگا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوسکتا کہ اس کا رواج ججت ہے، کیونکہ جیت رواج اس صورت میں تمام زمانوں میں برابر ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ میں ہوں اس لیے یہ زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد صحابہ اور خلفاء وتا بعین چونکہ بعد کے زمانوں سے بہتر ہیں اور وہ ہیں بھی نیک اور ان کی نیکی کا مقابلہ بعد کے افراد نہیں کر سکتے اس لیے بان کے زمانوں سے بہتر ہیں۔

اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ اصل دین تو کتاب وسنت ہے۔ رہا اجماع تو اس کے لیے کتاب وسنت کا ہونا ضروری ہے، جب ہمیں اجماع کا علم ہوتو اس کے لیے دائی کا علم ضروری نہیں، اسی طرح قرون ثلاثہ کے رواج اس معنی میں جست نہیں کہ ان کا رواج شبت کھکم ہے، بلکہ ان کا رواج اس امرکی دلیل ہے کہ اس کام میں کوئی نہ کوئی صریح یا خفی منصوص یا مستدبط دلیل موجود ہے، جیسے لفظ ' خیر القرون' سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو امور خلاف شرع رائح ہوئے ہیں وہ علماء مجتدین سے صادر نہیں ہوئے بلکہ ان میں اکثر و بیشتر جابلوں کا عمل ہے، اور جو بعض باتیں علماء سے سرزد ہوئی ہیں تو ان پر اکثر علماء نے انکار کیا ہے، اس پر رواج کو قیاس نہیں کر سکتے، علماء سے سرزد ہوئی ہیں تو ان پر اکثر علماء نے انکار کیا ہے، اس پر رواج کو قیاس نہیں کر سکتے،

کیونکہ رواج میں ایک قتم سے جمیع علماء کی شمولیت ضروری ہے، اور اگر تمام علماء شریر جمع ہول اور كوئى بھى ان بر انكار نه كرے تو لامحاله وہ زمانه شر ہوگا، اور اگر ان بر انكار كريں تو اگر جه اس كا صدور علماء کی کثیر تعداد سے ہی صادر کیوں نہ ہول جست نہ ہوگا۔ کیونکہ حق کاعلم اس سے ہوسکتا ہے اور پہلی صورت میں حق کاعلم بالکل مخفی ہو جاتا ہے، اور واقعات سے بھی ایبا ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرون ٹلا نہ کے علاء مجتبدین کتاب وسنت سے مسائل بیان کرتے تھے، خواہ ان کے الفاظ بیان کریں یا معنی پر ہی اکتفا کریں، اور اگرچہ بسا اوقات قیاس سے بھی کام کیتے تھے لیکن ایسا شاذ ونادر ہی ہوتا تھا، تو ان کے رواج کو ان کی عام روش پرحمل کرنا جا ہیے۔ ہاں اگر رواج کے خلاف كوئى آيت ياضيح حديث موجود موتو اس صورت مين وه رواح قطعاً جمت نهين بلكه وه باطل موكا، کیونکہ کتاب وسنت کے ہوتے ہوئے اگر رواج اس کے خلاف ہوتو حق کاعلم ہوسکتا ہے دریں صورت رواج کوخطا پرمحمول کیا جائے گا اور خطا کا صدورعلاء سے ممکن ہے اور ایہا ہوتا رہاہے، اور جب قرآن وسنت سے ظاہراً جواب نہ ملے تو لامحالہ وہ رواج صحیح ہوگا، کیونکہ عدم صحت کی بنا پرحق کا پوشیدہ رہنا لازم آتا ہے۔جس کی وجہ سے زمانہ بالکل شرقراریاتا ہے، کیونکہ اس کی دعوت عملاً شر کی طرف ہوئی نہ کہ خیر کی طرف، بخلاف اس کے جب اس کے خلاف کی دلیل کتاب وسنت سے ثابت ہوتو داعی الی الحق اس وقت کتاب وسنت ہے نہ کہ رواج۔ اگر چہ کتاب وسنت کے خلاف رواج کا بلائلیر ہوناممکن نہیں، اور کوئی دعوی کرے تو اس کے دعوے کی طرف التفات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ رواج کے مقابلے میں عدم رواج ثابت کرنا ضروری ہے۔ اجماع کی بھی یہی حالت ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کتاب وسنت موجود ہوں تو اس وقت اجماع کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی شخص قرآن وسنت کے خلاف اجماع کا دعوی کرے تو اس کے دعوی اجماع کو باطل قرار دینے سے پہلے ہم یقیناً میکہیں گے کہ بیمسئلہ غلط ہے اور نہ ہی اس

اجماع کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی شخص قرآن وسنت کے خلاف اجماع کا دعوی کرے تو اس کے دعوی اجماع کا دعوی کرے تو اس کے دعوی اجماع کو باطل قرار دینے سے پہلے ہم یقینا میہ کہیں گے کہ میہ مسئلہ غلط ہے اور نہ ہی اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ جس دلیل سے اجماع کی ججیت ٹابت ہوتی ہے وہ دلیل خود اس اجماع کو باطل قرار دے رہی ہے۔ یعنی وہ دلیل جس سے اجماع کی ججیت پر استدلال کیا جاتا ہے وہ میہ ہے کہ" میراہی پر جمع نہیں ہوگی۔" اور جب اس مسئلہ میں کتاب وسنت موجود

<sup>•</sup> صحیح. سس الترمذي: كتاب الفتن، باب ما حاء في لزوم الحماعة (٢١٦٧) ال حديث ك شوابد كي لي طريق الرواة (١٧١)

میں تو اس کے خلاف لا محالہ گراہی ہوگی اور اجماع گراہی پرنہیں ہوسکتا۔ پس اس طرح قرون الله میں خیریت کا بیمغنی ہے کہ بیدادوار کتاب وسنت پر ہول کے اور اگر کسی سے خطا سرزد ہوگی تو دوسرے اس پر افکار کریں گے۔ ایبانہیں ہوسکتا کہ ان زمانوں ہی میں کسی امر کا رواج ہواور وہ خلاف شرع ہوتو اس پر کوئی افکار نہ کرے۔ پس اگر کوئی شخص بالفرض کتاب وسنت کے خلاف قرون ثلاثہ کا رواج چیش کرے گا تو اس کا بیمغنی ہوگا کہ قرون ثلاثہ خیر القرون نہیں بلکہ شر القرون ہیں۔ پس لا محالہ کتاب وسنت کے خلاف رواج کو پیش کرنا باطل ہے، کیونکہ روائ سلائیر رائح نہیں ہوا، البتہ اگر کتاب وسنت میں صراحنا وہ مسئلہ نہ ملے تو اجماع وروائ سے بلائیر رائح نہیں ہوا، البتہ اگر کتاب وسنت میں صراحنا وہ مسئلہ نہ ملے تو اجماع وروائ سے ثابت استدلال ہوسکتا ہے، کلام صرف اس امر میں ہے کہ جو مسائل قرون ثلاثہ کے روائ سے ثابت کے جا میں ان کی سند کیا ہے؟ پھر بحث کا ربخان اس طرف ہوگا کہ اگر سند اس قسم کی ہوئی جس سے بدعات کا شورت نہیں ہو سکتا تو فبہا، ورنہ بدعت کے ثبوت کی دلیل ہوگی۔ مگر قرون ثلاثہ کے رواج کو ماننے والے اس کی سند سے بحث نہیں کرتے، وہ اسے اجماع پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس کی سند پر بھی بہت پچھ بحث کی ہے گھر زیادہ تر اضوں نے بھی اجماع کو بلا بحث سند الہاع کی سند پر بھی بہت پچھ بحث کی ہے گا مرزیادہ تر اضوں نے بھی اجماع کو بلا بحث سند (دلیل) مانا ہے۔ کما لا بحفی علی من تتبع کتب القوم (دلیل) مانا ہے۔ کما لا بحفی علی من تتبع کتب القوم (دلیل) مانا ہے۔ کما لا بحفی علی من تتبع کتب القوم (دلیل) مانا ہے۔ کما لا بحفی علی من تتبع کتب القوم

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر چہ عقلا اس حدیث سے قرون ٹلانہ کے رواج پر استدلال کرنے میں کلام ہے اور خیریت کوصحت کا متلازم قرار دینے میں تا مل وتر دو ہے مگر ذہن میں یہ معنی متبادر آتا ہے کہ جب شرکا رواج ہوگا تو زمانہ شر ہوگا، کیونکہ عموماً زمانے کی خیر وشراس کے رواجات کے خیر وشر ہوتا ہے۔

## دوسری دلیل:

بدعت کے لیے خیر القرون کی قید پر دوسری دلیل میہ:
"علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین المهدیین"
یعنی میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکڑو۔

ويحين: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٢٩)

 <sup>◘</sup> صحیح: سنن أبي داود، برقم (٢٦٧٦) سنن الترمذي، برقم (٢٦٧٦)

اس حدیث سے صرف زمانہ خلفاء کے رواجات پر استدلال درست ہوسکتا ہے کیونکہ آپ نے سنت خلفاء کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور سنت خلفاء کی اتباع تب واجب ہے جب ان کے زمانہ کارواج لا محالہ ان کی سنت سے ہوگا تو وہ رواج قطعاً بدعت نہیں ہوسکتا۔

اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ خلفاء کو احداث کی کب اجازت ہے؟ جب ان کو بھی اجازت نہ تھی تو ان کی سنت کی اتباع کا کیامعنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ساسیات کا ذکر نہیں، حدیث عام ہے۔ یہ کہنا کہ ان کو احداث کی کہاں اجازت تھی؟ ہمارے مدعا کے لیے مؤید ہے، کیونکہ انھیں احداث کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی وہ احداث کیا کرتے تھے، تو لا محالہ ان کی سنت سنت رسول مُنافِیْق ہے ماخوذ ہوگی، مگر جس جگہ معلوم ہو جائے کہ ان کے قول کے خلاف سنت ہی کی اتباع کے قول کے خلاف سنت ہی کی اتباع کا جات ہوگی، اور اگر اس تھم کی تصریح کو کتاب وسنت یا قرائن حالیہ یا مقالیہ کو مدنظر رکھ کر اخذ کیا گیا اور ملت عربی ہے اور وہ لوگ حامل ملت اور زبان سے واقف ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ ان کی سمجھ سیبویہ وظیل سے کم نہیں اور ماہرین عربیت کا فہم دوسروں کے لیے جمت ہوتا ہے بشرطیکہ ان سمجھ سیبویہ وظیل نے تم نہیں اور ماہرین عربیت کا فہم دوسروں کے لیے جمت ہوتا ہے بشرطیکہ ان میں اختلاف نہ ہو، پس خلفاء راشدین کے زمانہ کا رواح مستند ہے۔ جس کی تحقیق اس طرح ہے میں اختلاف نہ ہو، پس خلفاء راشدین کے ذمانہ کا رواح مستند ہے۔ جس کی تحقیق اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور فرمایا:

﴿ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا الذِّ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩/١٥] اورجم نے ذکر کونازل کیا اور جم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا:

﴿ لِنَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ كَبَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥/٤] تاكه لوگول كے ليے رسولول كے بعد اللہ يركوئي جمت نه رہے۔

لبندا ضروری ہے کہ ہم شریعت کے الفاظ جہاں الفاظ کی ضرورت ہو اور معانی جہاں معانی کی ضرورت ہو اور معانی جہاں معانی کی ضرورت ہو سے طور پران کی حقیقت کو پہنچ کی ضرورت ہو سے طور پران کی حقیقت کو پہنچ کیسے سیسے کیسے نہائے کی جہاں وعدہ کو پورا کرنے کے لیے الفاظ ومعانی کی تبلیغ کے لیے اسباب پیدا کیا۔ حدثین کے گروہ کو جمع کیا، اور پیدا کیا، جضوں نے آنخضرت شاہیے کی سیرت مطہرہ کو جمع کیا، اور

جہاں کہیں ان سے خطا سرزد ہوئی تو اللہ تعالی نے بحکم وعدہ اس خطا پرہم کومطلع فرمایا اور جس جگہ ہم کو اللہ تعالی نے خطائے راوی پرمطلع نہیں فرما یا اور نہ ہی راوی کے عدم اہتمام پر ہم کو خبر دار کیا، اگر چہ عقلاً اختال ہے کہ راوی نفس الامر میں ایسا نہ ہوگا جیسا ہم جھتے ہیں یا اس خاص روایت میں بتقاضائے بشریت سہو ونسیان ہو مگر ہم بحکم وعدہ اور ان کے اسباب کو مدنظر رکھتے ہوئے جو اللہ تعالی نے حفظ شریعت کے لیے مقرر کیے ہیں یقینا ہے کہہ سکتے ہیں کہ بیر حدیث قطعا رسول اللہ مظافی نے حفظ شریعت کے لیے مقرر کیے ہیں یقینا ہے کہ سکتے ہیں کہ بیر حدیث قطعا مرہ قرائن وفطرت کی بنا پر تقد این کرتا ہے، ان میں کسی قتم کا شک وشبہ نہیں ہوتا، ای طرح صحابہ کرام میں اگر قبال دوسرے پر ججت نہیں محابہ کرام میں اگر قبال صرف ایک ہی قول ہواور دوسرے اس پر خاموش ہوں تو لا محالہ چونکہ شریعت کو وہ ہم میں ہیکہہ سکتے ہیں کہ بی قول تو اور دوسرے اس پر خاموش ہوں تو لا محالہ چونکہ شریعت کو وہ ہم ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ بی قول قطعاً سے جوشر ہیت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ بی قول قطعاً سے جوشر ہیت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ بی قول قطعاً سے جس اللہ تعالی نے جوشر ہیت کی حفاظت کا خمد این ہونے اور جب ان میں اختلاف ہونے اس صورت میں ہمیں اللہ تعالی نے اس کے جست نہ ہونے پر مطلع کر دیا ہے، کیونکہ دومتفاد با تیں کسی صورت بھی درست نہیں ہوسکتے سے دونیاد با تیں کسی صورت بھی درست نہیں ہوسکتیں۔

دليل سوم:

قرون اولی میں بلا نکیر رائج ہونے والے فعل کے سیح ہونے پرتیسری ولیل آنخضرت مُنالیّن الله کا یہ فرمان ہے: "ما أنا علیه و أصحابي " یعنی جس طریقه پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقه پر آنخضرت مُنالیّن اور ان کے صحابہ کرام ہیں اس طریقه کی اتباع کرنے والا گروہ ناجی ہے۔ پس لا محالہ جس بات پر صحابہ کرام کا عمل ہوگا یا ان کے فرانہ میں کوئی امر رائج ہوگا تو وہ درست اور حق ہوگا، لین اس پر چند وجوہ سے اعتراض کیا گیا ہے: اس میں اور ان کو اجتہادی خطا کی وجہ سے نظر انداز اس اس کے دیا ہو، اس وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا ہو، اس وجہ اس کی اتباع کی ہوگی تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن عدم مواخذہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے وہ افعال واعمال صحیح ہیں۔

<sup>🛭</sup> حسن. سنن الترمذي، برقم (٢٦٤١)

جواب: یہاں حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوں گے۔ اور اتباع میں چونکہ احسان کی قید موجود ہے لہذا غلطی کی اتباع لا محالہ ممنوع ہے، لیکن جو طریقہ جمیع صحابہ کرام کا ہوگا وہ یقیناً غلطی ہے محفوظ ہوگا۔

۲۔ اعتراض: اس حدیث میں بیبھی احتمال ہے کہ اس کامعنی ہو کہ جوگروہ کتاب وسنت کا پابند
 ہوگا، جس پر یعنی کتاب وسنت پر میرا اور میرے صحابہ کاعمل ہے۔

جواب اگر چہ صدیث میں اس معنی کا بھی احتمال ہے گر سیاق سے پہلے معنی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیفرقہ اپنی جگہ کتاب وسنت کا مدعی ہوگا لیکن ان کے لیے علامات ظاہرہ کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے صحابہ کرام می طریقہ کا ذکر فرمایا تو لا محالہ یہ کہنا تھے ہے کہ صحابہ کرام می اُلڈی کے زمانے کا رواج حجت ہے۔

## چونقى وليل:

چوتھی دلیل اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے جو پہلے گزر چکا ہے جس کے آخری الفاظ بیہ ہیں:

"تمسكوا بها ما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم " صحاب كرام ك اخلاق اورسيرت يرحتى الامكان كار بندر بو

اس حدیث میں لفظ سیرت واخلاق سے استدلال کو زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے کیونکہ سیرت واخلاق کا لفظ ظاہراً عادات اور رواجات کوشامل ہے، لیکن اس پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ یہال سیرت واخلاق سے وہ سیرت واخلاق مراد ہول جو کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیمعنی سیاق روایت کے خلاف ہے، بلا شبہ ان کے اخلاق وسیر قطعاً کتاب وسنت ہی سے ماخوذ ہیں، بایں وجہمیں ان کے مروج ہوجانے کے بعد کتاب وسنت کی جنبو کی چندال ضرورت نہیں۔

اس سلیلے میں اس قتم کے اور بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں جن سے پچھ نہ پچھ طبیعت کوتسکین ہو جاتی ہے، اور اگر چہ مناظر کو بھی اس سے بھی بھی تبلی ہو جاتی ہے تاہم یہ دلائل اس کے لیے کافی ہیں۔

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۱۱۹)

جب اس بات کو ذہن شین کرلیا جائے کہ رواج کے لیے سند کا ہونا اور اس کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ سند ضرور کتاب وسنت سے ہوگی اور کتاب وسنت کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خودلیا ہے، تو یہ سئلہ غیر ضروری ہوجاتا ہے، کیونکہ جب سند ہم تک محفوظ پہنچ چکی ہے تو سند پر بحث کرنی چاہیے۔ وہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ سند اگر چہ محفوظ ہے مگر سند میں قطع نظر اس رواج. قرون خلافہ کے متعلق مختلف طور پر کلام کیا جاسکتا ہے، جیسے مسئلہ اجماع میں بسا اوقات سند کو دیکھا جائے تو تسکین ہوجاتی ہے مگر جب اجماع کے ساتھ سند کو دیکھا جائے تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہوتا۔ بہر کیف مسئلہ کا مدار سند پر ہوگا، اگر چہ اس کی تقویت رواج سے ہو، یعنی اگر چہ بظاہر سند اتنی قوی معلوم نہ ہوتا ہم اس مسئلہ کی صحت میں کلام نہیں ہوگا۔

تو حقیق پی کھبری کہ بدعت کا مدار عدم ثبوت شرعی بر مبنی ہے اور جو فعل بعد میں متحقق ہو اس کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے اور رواج قرون ٹلاشہ جو بلا کیبر ثابت ہے اس سے بھی تسکین ہو عتی ہے۔ اس جگہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بدعات کے لیے اگر چہ بخصوصہ کوئی دلیل نہیں ہوتی مگر با اوقات عموم ادلہ کی بنا پر وہ جائز معلوم ہوتی ہیں لیکن آنخضرت مُنَافِیْم کے اس فرمان کے مطابق کہ "کل بدعة ضلالة" (یعنی ہر بدعت گراہی ہے) سے وہ بھی منبی عنه معلوم ہوئی ہیں، پس ادلہ بدعات کی دوحیثیتیں ہیں۔ ایک وہ جو جواز پر دال ہیں اور دوسری وہ جوتحریم بر، اگرچہ تعارض کے وقت حرمت کو ہی ترجیح ہوتی ہے خصوصاً جبکہ دلیل محرم خاص ہو، کیونکہ بناءِ عام علی الخاص اکثر اہل اصول کے نزد یک محقق امر ہے۔ 🗨 مگر دلائل شبتہ صحت رواج قرون الله كواس جكم خصص قرار ديا جائے كا\_ يعنى دلائل جواز بالكل عام بي، جيسے: ﴿ اذْ كُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴾ [الحزاب: ٢٣/ ٤١] ليكن "كلّ بدعة ضلالة " ال سے فاص ب، كيونكه بدعت سے مراد بدعت شرعی ہے اور قرون ٹلاشہ کے رواج بدعت سے خاص ہیں، کیونکہ بدعت قرون ثلاثه کے رواج کے علاوہ بھی ہو عتی ہے۔ یہی سے جملہ یعنی "کل بدعة صلالة" دلیل جواز كالخصص موكاً . اور قرون ثلاثه كا رواح بدعت كالخصص موكا، يس لا محاله قرون ثلاثه ميس بلا كير رائج مونے والے امور "كل بدعة ضلالة" سے خارج مول گے، ير بھى اس وقت

<sup>•</sup> إرشاد الفحول (٢/ ٧٠٣)

درست ہوگا جب قرون خلافہ کے بلائکیر رواج کو بلا دلیل مانا جائے، اس کی بحث گزر چکی ہے۔ اس طرح جوبعض احادیث میں امت کے آخری زمانے کی خیریت کا ذکر ہے تو وہ فضیلت کلی نہیں بلکہ جزئی ہے جبیا کہ شارحین حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے۔

بدعت اصلیہ اور وصفیہ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کا مدار اعتقاد پر ہے، لینی جو چیز عنداللہ مفرنہیں اسے مفر جانا، اسے جو چیز عنداللہ مفرنہیں اسے مفر جانا، اسے بدعت حقیقیہ اور وصفیہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز محدث ہو اور اس پر عمل کرنے والا اس کے بدعت حقیقیہ اور وصفیہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز محدث ہو اور اس پر عمل کرنے والا اس کے ماتھ اس قتم کا معاملہ فائدہ مند یا نقصان دہ ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے ہوئے کرے، بلکہ اس کے ساتھ اس قتم کا معاملہ کرے جیسے امور نافعہ یا ضارہ شرعیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے بدعت حکمیہ کہتے ہیں۔ مثلا عیدالفتیٰ میں اگر چہ گیارہ بارہ تاریخ میں قربانی جائز قرار دی گئی ہے گل گر پھر بھی عید کے دن کی فضیلت حاصل کرنے میں کوشش کرنی چا ہیے اور گرانی قیمت (جو کشرت رغبت اور مشکل مہم پہنچنے نصلیت حاصل کرنے میں کوشش کرنی چا ہیے اور گرانی قیمت (جو کشرت رغبت اور مشکل مہم پہنچنے کی ادائیگی کاشغل اور اقربا واحباب کے ساتھ ملاقات اور مساکین کو گوشت کا کم فائدہ ہونا، ان کی ادائیگی کاشغل اور اقربا واحباب کے ساتھ ملاقات اور مساکین کو گوشت کا کم فائدہ ہونا، ان سب باتوں کے باوجود پہلے دن کوحتی الامکان ہاتھ سے نہیں جانے دینا جاہے۔

اور اگر کوئی شخص میت کی طرف سے باوجود تنگدتی کے صدقہ کرے یا اکثر بھاریوں میں بہتلا رہنے یا بارش کے موسم میں یا اس قتم کے عوارض ومواقع لاحق ہونے کی وجہ سے بھی ان اوقات کی تخصیص اس لحاظ سے کرے کہ ان کو ہاتھ سے نہ جانے دے، بلکہ قرض لینا برداشت کر لے اور زیادتی مرض کی کوئی پرواہ نہ کرے اور موسم باراں کی تکلیف گوارا کرے اور کپڑوں کا کیچر ومٹی سے آلودہ ہونے کی کوئی پرواہ نہ کرے یا اوقات تعلیم واحکام دین میں خلل واقع ہونے اور عبادات میں اطمینان کے مفقود ہو جانے اور جماعت کے فوت ہوجانے کی کوئی پرواہ نہ کرے گراس دن کی خصوصیت کے فوت ہو جانے پرراضی نہ ہو، اگر چہ اس دن کی افضلیت کا خیال نہ بھی ہوتو اسے بدعت حکمیہ کہیں گے۔

اسی طرح اگر الی بیوہ عورت جوشدت افلاس میں مبتلا ہواور اس کی جوانی کے عالم میں

<sup>•</sup> صحيح. مسند أحمد (٤/ ٧٢) السنن الكبرى (٩/ ٥ ٢٩) نيز ويكمين: الصحيحة (٢٤٧٦)

کشرت شہوت کا بھی غلبہ ہولیکن اس کے باو جود وہ نکاح سے پر ہیز کرے اور اس کا نکاح نہ کرنا اس کے مدائح میں شار کیا جائے یا کمال عفت کی دلیل قرار دیا جائے، اگر چہ نکاح ٹانی کے فتح کا اعتقاد نہ رکھا جائے تو بھی اسے بدعت حکمیہ کہیں گے۔ نیز مثلاً شریعت میں نکاح کے لیے گواہوں کا حاضر ہونا اور ولی کی اجازت شرط ہے اس لیے نکاح کو اس پر موقوف کرنے میں اگر چہ کسی قدر معنزات کے وقوع کا احتمال ہو گر ایسا کرنا ضروری ہے۔ اگر اسی طرح نکاح کو جہز وولیمہ کی استطاعت پر موقوف رکھیں، اگر چہ کفو کے مفقود ہونے یا اولیاء کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوگر ایسا کر چہ دنیوی واخروی مثلاً معاملہ سود وغیرہ معنزات ہوگر نکاح پر جرائت نہ کریں۔ یا قرض ضرور لیس اگر چہ دنیوی واخروی مثلاً معاملہ سود وغیرہ معنزات اس کو لاحق ہوں یا لوگوں سے مانگتے بھریں گر رسم سے باز نہ آئیں، اگر چہ اس کے وجوب کا اعتقاد نہ رکھیں، تاہم وہ بدعت حکمیہ ہوگی۔ اس قسم کی بدعات کو بدعات حکمیہ عملیہ کہتے ہیں۔ اعتقاد نہ رکھیں، تاہم وہ بدعت کی تعریف یہ ہوئی:

''وہ امور ( جن کا بحث اول وٹانی میں ذکر ہے ) محدثہ جن کا کرنے والا ان کو امور دین سے قرار دے کران پر کاربند ہویا ان کے ساتھ امور دیدیہ کا سامعاملہ کرے تو وہ بدعت ہیں۔'' بدعات حقیقیہ کی مثالیں:

۔ مسئلہ وحدت وجود وشہود، مجے صادر اول وتجدد امثال کون و بروز اور اس قتم کے اور مسائل تصوف، مسئلہ تحیز واجب و بساطت واجب، ترکیب وبنی، و تنزیه باری تعالی زمانی و مکانی و جہت ماہیت و ترکیب عقلی و مجے عینیت وزیادت صفات، تاویل متشابہات، اثبات روئیت بلا جہت و تحاذات، اثبات جواہر فردہ، ابطال ہیولی وصورت ونفوس و تقول یا اثبات مسئلہ کلام علم کلام میں، عالم کے متعلق صدور ایجانی کا قائل ہونا، اثبات قدم عالم اور اس قتم کے علم کلام والہیات کے مسائل۔ انھیں اگر عقائد دیدیہ کی جنس سے شار کیا جائے ورنہ اس زمانے میں بدعات حکمیہ میں داخل ہوں گے۔

۲۔ اسی طرح مندرجہ ذیل امور کے حصول کی کوشش کرنا: مقام فناء علمی، انسلاخ، اضمحلال، انکشاف

 <sup>●</sup> صحیح. صحیح ابن حبان (۹/ ۳۸۱) رقم الحدیث (۷/ ۶۰۷) السنن الکبری (۷/ ۱۲۵) سنن
 الدارقطنی (۳/ ۲۲٥) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: إرواء الغلیل (۱۸۵۸)

**518** 

مغيبات، مثال واردات، وجد وحال، غيبت واستغراق وسكر فطح، تا ثيرات كونيه ونفسانيه مين همت باندهنا، جلالي وجمالي اشياء كوچپوژ كر دعوت اساء كاعلم، بيرسب بدعات هتيقيه بين-۳\_ تعیین اوراد و ا ذکار، ریاضات وخلوات، اربعینات، نوافل عبادات، تعیین اوضاع اذکار۔ مانند جهر واخفاء، ضربات، مراقبات برزحيه، التزام طاعات شاقه، اكثر طلاب كي نسبت بدعات مقيقيه ہیں، کیونکہ وہ ان کو اصل کمال شرعی یا مکملات سے جانتے ہیں اور بنسبت خواص کے جومض وسائل جان کر ان کی تعلیم ورّو ہیں کوشش کرتے ہیں یہ بدعات حکمیہ ہیں۔ البتہ اخص الخواص جوصرف بعض طلاب کے لیے، جن کے نفس سخت غبی اور عاصی واقع ہوتے ہیں، ان امور کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کوسبر باغ کی نمائش کے ساتھ خدا کی اطاعت کی طرف مائل كرتے ہیں یا صرف ناقص استعداد كى اصلاح كے ليے ضرورت كے مطابق وسائل كى طرح بلا التزام وترویج واہتمام کچھان ہے کام لیتے ہیں اگر ان سے امور مذکورہ اور بسااوقات بعض ذبهن كى نسبت اتفاق وغايت مصلحت وقت ظاهر مهول تو بالكل بدعات نهيس بين، يهال كلام صرف ان لوگوں کے متعلق ہے جو آھیں شریعت مشمرہ وطریقہ مسلوکہ جانتے ہیں۔ ٣- تعيين اعداد واشخاص واوقات واجناس مندرجه ذيل امورمين مانندختم نوشه، عقد محفل ساع صوفیه و محفل کتاب خوانی ومرثیه وماتم وتعزیه، اسی طرح حضرت حسین دلانیؤ کا ذکر ایام عاشوراء میں مقرر کرنا اور چہلم اور عرس کو معین کرنا اور قبروں کے لیے لوگوں کو بلا کر جمع کرنا اور ان کے لیے اوقات مقرر کرنا اور ان برقر آن مجتمع ہو کر پڑھنا، میت سے صدقہ کے لیے وقت مقرر کرنا اور سورت فاتحہ واخلاص کا التزام، اس میں صدقہ کی تعظیم اور اس کی جنس مصرف کی تعیین، اہل قبور ہے استمد اد اور قبور کو بوسہ دینا اور ان کا طواف کرنا اور آستانہ بوسی اور تعظیم کے لیے اس کے سامنے کھڑے رہنا اور ان پر چادر اور غلاف یا پھول ڈالنا، اسی طرح قبروں کو وھونا، ان پر روشنی کرنا اور تقریب کی نیت ہے ان پر جمع ہونا اور مردوں کے لیے ہول کے لیے نماز مقرر کرنا، فن سے فارغ ہوکر اذان دینا۔ اس طرح اور بے شار امور بنسبت اکثر لوگوں کے سب بدعات هیقیہ سے ہیں، کیونکہ وہ اسے عبادت سجھتے ہوئے کرتے ہیں اور بنسبت بعض اخص الخواص کے ان کو محض لغو خیال

کرتے ہیں اور صرف اہل زمانہ کی موافقت کے لیے کرتے ہیں تو یہ امور بدعات حکمیہ سے ہیں، بشرطیکہ شرعاً ممنوع اور مکر نہ ہوں۔

۵۔ اکثر متاخرین، فقہاء اور صوفیاء کے استحسانات جو دلیل شرعی کے بغیر کسی نفع دینی اور مصلحت شرعیہ کے حصول کی بنا پر عبادات ومعاملات اختراع کرتے ہیں یا اصول دیدیہ ہے کسی اصول کی تحدید حدود خاصہ ہے کرتے ہیں، تا کہ سی غیرمشہور کام کومشہور کریں یاکسی مروج امر کو مٹائیں، جیسے نماز معکوس، وجوب تقلید شخصی معین از ائمہ مجتهدین، زندوں سے مردوں کے لیے عبادات کے ثواب کا بہد کرنا نہ بطور نیابت عبادت میں کیونکہ وہ ثابت الاصل میں۔ کلمہ تو حید کی تحدید خاص اوضاع کے ساتھ مثل اعداد وضربات وجلسات اور پانی کثیر کی دہ در دہ سے حد بندی اور گوشد شینی کو عبادات ومطالعہ کتب کے لیے رواج وینا، اسی طرح مسائل قیاسیه و کشفیه کومروج کرنا اور ان میں ہمه وقت مستغرق بونا اور ظاہر کتاب وسنت کو تم كرنايا صرف تبرك كے ليے راهنا، امر بالمعروف ونهى عن المنكر كو چھوڑ دينا، جہاد لسانى ودستانی کی برواہ نہ کرنا اور اس فتم کے اور محدث امور جن کا احکام شرعیہ اور عبادات دینیہ اور مناقب ایمانیه میں شار ہوتا ہے، بیرسب بدعات هنیقید ہیں۔ اور بیرعذر کرنا کہ بیرامور اگرچہ محدث ہیں مگراس میں فلاں وین مصلحت موجود ہے یا اصل اس کا شرع میں ثابت ہے، اگر چہ خصوصیت سے محدث ہے، ان امور کو بدعات سے خارج نہیں کرتا اور اس کے حسنه اور قبیحه مونے کا ذکر آئندہ آئے گا۔ ان شاء الله تعالی۔ اکثر متقدیمن سے جو قیاس کی مذمت دارد ہوئی ہے تو اس سے مرادیمی بدعت ہے قیاس شری مراد نہیں۔

# بدعات حكميه كي مثالين:

علوم آلیہ میں تبحر حاصل کرنے کی غرض ہے اتنا مستغرق ہونا کہ مسائل غریبہ اور علوم غریبہ کے پیچھے پڑے رہنا، جیسے دقائق منطقیہ وطبعیات فلسفیہ اور قواعد اصولیہ وکلامیہ اور اشیاء فقہیہ میں زیادہ تعتق کرنا اور فن مناظرہ وجدل اور غیرکی کلام کو باطل کرنے کا طریقہ وتوجیہ، یا مخالف کی نکتہ چینی کورو کئے کے طرق وتوجیہ بانند تقیید وتحدید یا توجیہ وتاویل ای طرح کے دیگر امور جنہیں عموماً دانشمند جواب کے وقت استعال کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر

کرتے ہیں اور نوادر اشعار وقواعد عروض کو حاصل کرنے میں منہمک ہونا، اور مسائل فرضیہ فقہیہ متوجم الوقوع کو صبط کرنا اور ریاضات وفن تکثیر ونقوش اور اس قسم کے دیگر فنون نادرہ کاکٹر اہل زمانہ کی نسبت بدعات حکمیہ میں سے ہیں، کیونکہ وہ ان امور کے حصول کو محالم شرعیہ میں شار کرتے ہیں اور عمر کا کافی حصہ ان کے حصول میں اس طرح ضائع کرتے ہیں جس طرح طالب حق اوقات عزیزہ کو اصول دین کی تحقیق وفقیش اور احکام شرع متین کی تحقیق میں صرف کرتا ہے اور اس پر بہت فخر کرتے ہیں، ان بیوتو فوں کو آخی امور مذکورہ کی بنا پرلوگ قدر کی نگاہ سے وار اس پر بہت فخر کرتے ہیں، ان بیوتو فوں کو آخی امور مذکورہ کی بنا پرلوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر چہ وہ دین سے کوسوں دور اور خوف خدا سے بالکل بے شعور اور سنت کے علم قبل سے بالکل بے نور ہوں، اور جو ان علوم سے خالی ہو اسے بنظر حقارت دکھتے ہیں، اگر چہ وہ خدا رسیدہ اور پر ہیز گار ہی کیوں نہ ہو۔ بندگان خدا کو چا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام جو قر آن میں مندرج ہیں ان کی تفیش میں متعزق ہوں اور جو ناواقف ہوں وہ عالم اور واقفوں سے دریافت کریں، ان کے واقف ہو جانے کے بعد بیسب برابر ہیں، کتاب وسنت کے فہم کا مدار محاورہ عرفیہ پر ہے، نہ کہ لطا نف شعر ہے ہو۔

اوضائع محد شہ کی حفاظت، مثلاً لباس میں یا اسی طرح کسی اور وضع وقطع میں مثلاً گفتار یا خلوت وجلوت کے لیے اوقات کی تعیین یا نشست و برخاست وتجیہ و ملاقات کی خاص بیئت، تعظیم واکرام وخطاب و کلام، افعال واقوال مخصوصہ کی تشخیص اور ساتھیوں کی محفل منعقد کرنے کے لیے بعض ایام کی مخصیص اور غمخوار دوستوں اور حقیق عقیدت مندوں اور خاص معتقدوں کے لیے تعیین مجالس جیسے علماء وفضلا اور ان کے شاگردوں یا بڑے بڑے صوفیا کے مقلدوں میں مانند مشائخ کرام کے سجادہ نشینوں اور ان کے مریدوں کے یا مقام ترک و تجرید کے مدعیوں میں مانند خانقاہ نشینوں اور راز داران قلندریہ و مداریہ و جلالیہ کے سرگروہوں اور پیروں کے رواج ہوں، جو محض اپنے اور اپنے اسلاف کے منصب کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوں اور باقی اہل اسلام سے اپنے اور اپنے بروں کے انتیاز کی رعایت کرنے کے لیے ہوں اور باقی اہل اسلام سے اپنے اور اپنے بروں کے باد جود نکاح رعایت کرنے کے لیے یہ امور ان ہی میں مروج ہیں، جیسے طاقت ہونے کے باد جود نکاح رعایت کرنے کے لیے یہ امور ان ہی میں مروج ہیں، جیسے طاقت ہونے کے باد جود نکاح سے بر ہیز جس سے غرض صرف انداز درویش کی حفاظت یا ضرورت معادیہ ومعاشیہ کی

فراغت کے باوجود مکاسب کے احتر از اگر چہ افلاس وحاجت ذلت سوال حال وقال کے عمل کا باعث ہو۔ ان تمام امور کے ہوتے ہوئے محض خاندان کے عنوان کو محفوظ رکھنے کے لیے مکاسب کوخوف وعار کا باعث بھر کر اس سے اجتناب اختیار کرنے میں اگر آخیں ممنوعات شرعیہ سے نہ سجھتے ہوں، اس طرح سلام ومصافحہ کی جگہ قولی وفعلی تعظیم کا احداث اور ان القاب کی ترویج میں اعتنا کرنا جو بلند منصب شرعی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے مولوی فلاں وشاہ اور اس قتم کے بے شارتمام امور بنسبت عقلاء کے بدعات حکمیہ میں سے ہیں، کیونکہ وہ آخیں باوجود لغو خیال کرنے کے بھی صرف خاندانی عنوان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں اور ان میں بوقوفیوں کو مین کمالات کرتے ہیں اور ان میں سے بیوتوف لوگوں کی نسبت جو ان میں بوقوفیوں کو مین کمالات مسجھ کر ان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں بدعات حقیقیہ سے ہیں اور امور معاشیہ کے عنوانات جیسے سیا ہیوں کی وردی یہ ہماری بحث سے خاریج ہیں۔

 حدے زائد خرچ کرے تو اسراف میں داخل ہوگا۔ ای طرح شادی کے تمام رسومات اور ماتم وولادت وضنہ کے رواجات جنہیں عوام شرافت خیال کرتے ہیں، اور مہر کا زیادہ ہونا اور کسب وصنعت سے بعبہ ضرورت کے پر ہیز، اور بیوہ کا نکاح ٹائی سے پر ہیز، اور اپنے کام مثلاً بیج وشرا کو چھوڑنا، اپنا سامان اپنے کندھے پر اٹھانے سے عار سمجھنا، جیسا کہ پیرزادے اور مولوی زادے کرتے ہیں، یا سپاہیوں کے لباس وغیرہ سے پر ہیز کرنا اکثر لوگوں کی بنسبت بدعات حکمیہ سے ہیں۔

س۔ انبیاء سی انبیاء سی انتخاص کے احکام مخصوصہ کی اتباع اور ان کے زلات کی بیروی، ای طرح مخصوص اختخاص کے خاص احکام کی اقتدا جیسے نیند کی حالت میں وضوکا نہ ٹوٹنا کی زلات میں چار سے نیادہ بیویوں کی رخصت جو کہ نبی اکرم سی ٹیٹر کی حالت میں وضوکا نہ ٹوٹنا کی استعفار اور منافق کی نماز جنازہ جو آنحضرت سی ٹیٹر کی سے بطور غلطی کے صادر ہوئے اور نکاح ٹانی کاممنوع منافق کی نماز جنازہ جو از واج مطہرات سے خاص ہے۔ اور صدقات کے حاصل کرنے سے پر ہیز جو بین ہونا، جو از واج مطہرات سے خاص ہے۔ اور صرف ایک کی شہادت پر اکتفاء کرنا جو کہ صرف من ہائم کے ساتھ خاص ہے۔ اور جنت کی قطعی بثارت جو کہ بعض صحابہ کرام اور حضرت خزیمہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور جنت کی قطعی بثارت جو کہ بعض صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے مخصوص ہے گائی بیت کے لیے مخصوص ہے گائیں برعات حقیقیہ سے جیں، اگر ان احکام کے عموم اہل بیت کے لیے مخصوص ہے گائی بیت کے لیے مخصوص ہے گائیں برعات حقیقیہ سے جیں، اگر ان احکام کے عموم ایک بیت کے لیے مخصوص ہے گائیں برعات حقیقیہ سے جیں، اگر ان احکام کے عموم کی مختوب سے جیں ہائی ہو کائی ہو کیا ہے کائی ہو کہ کو مختوب سے خاصوص ہے گائیں ہو کہ برجانے کی خواصوص ہے گائیں ہو کہ کی مخصوص ہے گائیں ہو کیا ہو کہ کھور کی مختوب ہو کہ کی مختوب ہو کہ برخاصوص ہے گائیں ہو کی مختوب ہو کہ کی مختوب ہو کر برخاصوص ہے گائیں ہو کہ کی مختوب ہو کی مختوب ہو کی مختوب ہو کہ کو کی مختوب ہو کر برخاصوص ہے گائیں ہو کر برخاصوص ہو کی کوئیر ہو کر برخاصوص ہو کی مختوب ہو کر برخاصوص ہو کی کوئیر ہو کر برخاصوص ہو کر برخاصوص

- ❶ صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء (١٣٨)
- ويكمين: الأحزاب (٣٣/ ٥٠) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (٢٢٤١)
- صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
   (٤٧٧٧٢) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... (٢٤)
  - صحيح البخاري: كتاب التفسير باب قوله: استغفرلهم أو لا تستغفرلهم، وصحيح مسلم (٢٧٧٤)
    - ويكصين: الأحزاب (٣٣/ ٥٣)
- صحیح البخاري: کتاب الزکوة ، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل (١٤٨٥) صحیح
   مسلم: کتاب الزکوة، باب تحریم الزکوة علی رسول الله ﷺ... (١٠٦٩)
- ◘ صحيح. سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يحوز له أن
   يحكم به (٣٦٠٧) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (٤٦٥١)
  - ◄ جبيا کُوعُرُومبشرہ کِ متعلق صحیح صدیث ہے۔ سنن أبی داود: کتاب السنة، باب فی الخلفاء (٤٦٤٩)
- صحيح. صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة بنت النبي مَنْكُ (٢٤٥٠)
   سنن الترمذي: أبو اب المناقب، باب إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة (٢٧٨١)

کا اعتقاد ہو اور اتباع زلات کو باعث حصول ثواب خیال کرے۔ اگر ان پرصرف عمل کرے اور وہ شرعاً ممنوع نہ ہو جیسے چار سے زائد ہویاں کرنا تو بدعات حکمیہ ہے ۔ ۵۔ صحابہ کرام دی گئی اور تابعین اور تع تابعین کیائی کا ان امور میں اقتداء کرنا جو ان سے بھی کہمار نادر طور پر صادر ہوئے ہیں اور جو رواج اور تعامل بلا کلیر کی حد تک نہیں پنچے اور کتاب وسنت اور قیاس صحیح سے اس پر کوئی دلیل خابت نہیں ہوئی، جیسے اہل قبور سے استمداد، جو حضرت امیر المونین عمر دلائی کے زمانے میں ایک اعرابی سے منقول ہے واور عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جیسے حضرت عائشہ جائیں ہے مروی ہے۔

اور حلت متعہ اور جوازم ح رجلین کا حکم جوعبداللہ بن عباس سے منقول ہے گیا جیسے عود بجانا عبداللہ بن جعفر سے منقول ہے۔ اور مطلقہ ٹلانہ کا صرف نکاح زوج ٹانی سے بغیر جماع کے حلال ہوتا جیسے سعید بن مسیّب سے منقول ہے۔ اسی طرح دیگر امور جوان زمانوں میں ظاہر ہوئے ہیں اور اہل حق نے ان پر انکار کیا ہے، جیسے امراء کا تخت حکومت پر بیٹھنا اور ملازموں کو ان کے روبرو کھڑا کرنا، جیسے امیر معاویہ ڈھٹھ سے منقول ہے، اور خطبہ کی حالت میں منبر پر بیٹھنا جیسے ان سے اور باتی بنوامیہ سے منقول ہے، اور خطبہ جمعہ میں دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا جیسے رؤسائے بنوامیہ سے منقول ہے اور خطبہ جمعہ میں دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور قسم کے امور جو اس وقت ظاہر ہوئے مگر اہل حق نے ان پر انکار کیا، یہ سب بدعات تھیقیہ ہیں، اس قسم کے امور جو اس وقت ظاہر ہوئے مگر اہل حق نے ان پر انکار کیا، یہ سب بدعات تھیقیہ ہیں، اگر انکار کرنے والا المحق بالسنہ سمجھے ورنہ بدعات حکمیہ سے ہیں بشرطیکہ ممنوعات شرعیہ سے نہ ہو۔

<sup>•</sup> ضعيف. سنن الدارمي (١/ ٤٣)

صحیح. مستدرك حاكم (١/ ٣٧٦) رقم الحدیث (١٣٩٢) السنن الكبرى (٤/ ٧٨).

⑤ صحيح البخاري: كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح (٦٩٦١)

<sup>•</sup> مصنف عبد الرزاق (١/ ١٩) برقم (٥٥) تفسيرطبري (٨/ ١٩٥)

<sup>🗗</sup> تاریخ طبری (۱/۹/۶)

فقه سعید بن مسیب (۳/ ۳۰۱) تفسیر قرطبی (۳/ ۱٤۹،۱٤۷) نصب الرایة (۳/ ۲۳۸)

<sup>🗗</sup> مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٨٨) برقم (٢٦٤)

صحیح البخاري: كتاب العیدین، باب الخروج إلى المصلى بغیر منبر (٩٥٦) صحیح مسلم:
 كتاب صلاة العیدین ، باب صلاة العیدین (٨٨٩)

<sup>🛭</sup> مصدر سابق

اب قابل وضاحت بات یہ ہے کہ جس طرح نفاق اور کفر حقیقی بعض سے صادر ہوتو ان پر لفظ کفر و نفاق تو بولا جائے گا مگر کفر ونفاق حقیقی کے احکام ان پر مرتب نہیں کر سکتے اس طرح اگر چہ بدعات بہت زیادہ ہیں مگر لفظ مبتدع یا صاحب بدعت اس کو کہیں گے جس میں بدعت کا عقیدہ ہوگا اور حدیث شریف میں جو اہل بدعت کے متعلق احکام حبط اعمال عدم تو قیر ان کی عیادت سے اجتناب وارد ہوئے ہیں بیسب بدعت کا عقیدہ رکھنے والے کے متعلق ہیں۔

بعض چیزیں ایسی ہیں جو دراصل بدعت نہیں گر بدعت کے ساتھ چونکہ ان کا اشتباہ ہے جس اہل بدعت استدلال کرتے ہیں ان کا ذکر بھی ضروری ہے، چنانچہ وہ چنداقسام پرہنی ہے:

ار ، جمع قرآن، ترتیب سور، بریک مخصوصہ کے ساتھ نماز تراوی اور جمعہ کی پہلی اذان، قرآن مجید کے اعراب، دلائل نقلیہ سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرہ، تصنیف کتب حدیث، قواعد نحویہ کا بیان، تقید رواۃ حدیث، احکام فقہیہ کے استباط میں بقدر حاجت شغل، بیرتمام امور ملحق بالت ہیں، جوقرون مشہود لھا بالخیر میں مروج سے اور ان پر تعامل بلائکیر جاری رہاہے، ملحق بالت ہیں، جوقرون مشہود لھا بالخیر میں مروج سے اور ان پر تعامل بلائکیر جاری رہاہے، حیا کہ ماہرین تاریخ کے نزدیک یہ بات مخفی نہیں، گر ان امور کا مرتبہ سنت دھیقیہ سے حیا کہ ماہرین تاریخ کے نزدیک یہ بات مخفی نہیں، گر ان امور کا مرتبہ سنت دھیقیہ سے سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھے یا مطلق قراءت میں کسی سورت کو تو فاتحہ سے پہلے پڑھے یا ایک سورت کی آیات میں تقدیم وتا خیر کرے، وہ زجر شرعی کا اس تعوذ سے پہلے پڑھے یا ایک سورت کی آیات میں تقدیم وتا خیر کرے، وہ زجر شرعی کا اس قدر اہل ہوگا یا فضیلت قراءت قرآن سے اس قدر محروم ہوگا کہ اس سے عشر عشیر بھی عدم قدر اہل ہوگا یا فضیلت قراءت قرآن سے اس قدر محروم ہوگا کہ اس سے عشر عشیر بھی عدم راس کی طرح سجھ کر اس کی طرح سجھ کر اس کی رہیں نہ ہوگا۔ جوشخص ترتیب سور کو ترتیب آیات کی طرح سجھ کر اس کی

<sup>•</sup> موضوع. سنن ابن ماجه: كتاب السنة، باب اجتناب البدع والحدل (٤٩) ال كى سند يل محمد بن محصن راوى كذاب ب- (التقريب: ٨٩٣) تفصيل كه لي ويكيد: الضعيفه (١٤٩٣)

<sup>●</sup> حسن. شعب الإيمان (٧/ ٦١) رقم الحديث (٩٤٦٤) تفصيل كر اليج ملاحظه بو: هداية الرواة (١٨٧)

❸ حسن. سنن أبي داود: كتاب السنة، باب في القدر (٢٩١١) مزير تقصيل كے ليے ويكھيں: هنداية الرواة (٢٠٣)

<sup>•</sup> ضعيف. سنن ابن ماجه: كتاب السنة، باب في القدر (٩٢)

رعایت میں سعی بلیغ کرے یا عدم رعایت میں شدید انکار کرے اس کی نسبت به ترتیب بدعت ہوگی، اگر کسی زمانے میں ترتیب سور اس وجہ سے مروج ہوتو اس وقت اس پر انکار کرنا احیاء وسنت واخمال بدعت میں داخل ہوگا اور اہل حق کو اس ترتیب کا چھوڑنا لازم ہوگا۔ اسی طرح تراوح مخصوصہ ہیئت کے ساتھ تہجد کے مساوی نہیں مجھنی چاہیے، کیونکہ اس ہیئت پرتر واس کے بانی حضرت عمر رہائی نے فر مایا ہے:

"والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون"<sup>©</sup>

لینی جس نمازے وہ سوئے رہتے ہیں وہ اس نمازے افضل ہے جمے وہ پڑھ رہے ہیں۔

الب سابقہ مجتبدین کے احکام مستنبطہ خواہ اس طور پر ہوں کہ فلاں امر کا رکن ہے یا ہیت مکملہ یا سبب یا لازم یا اثر یا ثمرہ یا منافی یاعوض ہے، خواہ ان کا تعلق عقا کد عقلیہ سے ہو یا امور قلبیہ سے یا افعال جوارح سے یا معاملات سے، بی تمام سنت حکمیہ میں داخل ہیں، کی صورت میں بھی بدعات میں داخل نہیں، گران میں تین شرطیں ہیں:

ا۔ قیاس تھیج ہو، اگر تھیجے نہ ہوتو مردود ہوگا، اگر چہ کسی سابقہ مجتهد ہی کا کیوں نہ ہو۔

س<sub>ات</sub> قائس مجتهد ہو، مقلد نہ ہو۔

۲۔ سنت کے خلاف نہ ہو۔

پس سابقہ مجتہدین کے وہ مسائل جو قیاس صحح سے مستبط ہوں سنت حکمیہ سے ہوں گے اور متاخرین فقہاء کی تخ بیجات جیسے پانی کی تحدید وہ در دہ ہے اور نماز وغیرہ کے لیے زبان سے نیت کا استجاب یا مجتہدین سابقین سے کسی ایک مجتہد معین کی تقلید کا وجوب، شیوخ طریقت سے کسی ایک شخ معین کی بیعت کا التزام، تقبیل قبر کا جواز، حرمت مزامیر کی حدیث کا ننخ یا اس قسم کی دوسری تخ بیجات جو متاخرین فقہاء سے منقول ہیں، جن کولوگ احکام شریعت اور اسرار طریقت شار کرتے ہیں، بدعات ہیں اور ان کے دلائل فکات خیلہ ولطا کف شعریہ سے بڑھ کرنہیں ہیں۔ سے وہ امور جو دراصل بدعت نہیں گر بدعت کے ساتھ ان کا اشتباہ ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا کیا کہ استحد وہ امور جو دراصل بدعت نہیں گر بدعت کے ساتھ ان کا اشتباہ ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا

صحیح البخاري: کتاب صلاة التراویح، باب فضل من قام رمضان (۲۰۱۰)

الهذاية (١/٣٦)

ا أيضاً (١/ ٩٥)

جا چکا ہے، سوان کے مراتب ہیں جن میں فرق کا لحاظ ضروری ہے، ان کا مرتبہ سنت هیقیہ کے برابر نہیں کیونکہ ان میں وہم و گمان کا دخل زیادہ ہے۔ کتاب وسنت کے ظاہر کا سیف وسنان اور مناظرہ وبیان سے تمام دیہاتوں اور شہروں میں بیان کرنا ارکان دین میں شار ہوتا ہے، بخلاف احکام قیاسیہ کے اور اُشغال صوفیہ کے کہ ان کی تحقیق لازمی اور ضروری نہیں بلکہ ضرورت کے وقت صرف استفسار کا فی ہے، اس طرح حفی وشافعی وقادری کہلانا، مسلمان یا سنی کہلانے کی طرح نہیں اپنا طریقہ خالص حدیث اور سنن سابقہ پر مبنی ہوتا جیاہے، نہ کہ کسی خاص ندہب وطریق فکر کو اختیار کرنا چا ہیں۔

مسائل اجماعیہ سنت میں داخل ہیں، برعکس ان رواجات کے جو قرون اللافہ کے بعد ہوئے ہیں۔ رواج اور رواج میں فرق یہ ہے کہ اجماع اتباع دلیل کا نام ہے اور رواج صرف مصلحت وقتی کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، دلیل میں تبدل نہیں ہوتا، برعکس مصلحت کے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یا یہ کہ رسم کے طور پرعمل کرنے کا نام رواج ہے اور اسلام وایمان کی بنا پرعمل کرنا اور اس پرمتفق ہونا اجماع ہے، قرون اللافہ کے بعد کے رواجات اس لیے جے نہیں کہ رسول اللہ بڑھی نے فرمایا ہے:

"إن الدين بدأ غريبا، ويرجع غريبا، فطوبي للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي"•

''وین کی ابتداغر بت میں ہوئی اور پھرغریب ہوجائے گا،غربا کے لیے خوشی ہے اور غربا وہی لوگ ہیں جومیری اس سنت کا احیاء کریں گے جولوگوں نے چھوڑ دی ہے۔''

ہم۔ علوم عربیہ کا بقدر ضرورت اشتغال اور اشغال صوفیہ کا بقدر حاجت استعال جیسے تحریک لطائف ستہ وذکر خفی یامثل یاد داشت کے جس کو پاس انفاس کہتے ہیں یا دل کی طرف ہمیشہ خیال رکھنا، جن سے حقیقت احسان (جس کا کتاب وسنت میں ذکر ہے) میں مدد ملتی ہے یا جیسے آلات حرب کا استعمال مثلًا توپ، بندوق، طمانچہ بقدر کفایت، بیامور بدعت نہیں، کیونکہ بیسب امور دین میں داخل نہیں، اگر کوئی شخص آجیں دین سمجھ کر ان پرعمل کرے تو بدعت ہول گے۔ امر دین سمجھے کا مطلب ہے کہ ان امور کو وسائل ہونے کے علاوہ محامد دینیہ قرار دے۔

صحيح. سنن الترمذي: أبواب الإيمان، باب ما جاء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا (٢٦٣٠)

وسائل دوقتم پر ہیں:

ا۔ قطع نظر وسلہ ہونے کے وہ امور شرعیہ میں داخل ہیں، جیسے طہارت اور اعتکاف، ان امور براگر ان کے مقاصد مرتب نہ بھی ہوں تو بھی وہ رائیگاں نہیں جاتے۔

المنظم نظر وسله ہونے کے شرعاً معروح نہیں کیونکہ عبادات میں داخل نہیں، جیسے سفر حج کے لیے بازار میں چلنا، مسجد میں داخل ہونے کی غرض سے یا کسی کی سفارش کی عرضی لکھنا یا اسی قسم کے دیگر امور عبادات میں داخل نہیں بلکہ امور معاش سے ہیں، جن میں زیادہ انہاک اور ان میں زیادہ متوجہ ہونے سے دل سخت ہو جاتا ہے، علوم عربیہ بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔ نیز وسائل دوشم کے ہوتے ہیں:

ا۔ وہ جُو مقاصد کے لیے بھیل کا باعث ہوں، جیسے عسل اور نئے کپڑے اور عطر لگانا جمعہ وعیدین کے لیے اور اذان کہنے کے لیے مینار پر چڑھنا۔

ا۔ وہ جو ضرورت کے لیے ہیں، جیسے تویں سے پانی تھینچنا، اس سے وضو کی تحمیل نہیں ہوتی، صرف ضرورت کے لیے ہے اور اگر ضرورت نہ ہوتو پانی تھینچنا کوئی نیک کام نہیں۔ بایں طور علوم آلیہ و اشغال صوفیہ اور آلات مخترعت میں فانی سے ہیں اور جو آھیں پہلی قتم میں شار کرے تو یہ اس کی نسبت بدعت تقیقیہ وصفیہ سے ہوں گے۔ آلات حرب کو زیاوہ مروج وشہور کرنا چاہیے اور اشغال صوفیہ کو چھپانا چاہیے، ان کی خانقا ہوں کو بنانا اچھا نہیں ہے۔ کتاب وسنت کے شمن میں ان کا القا کرنا جا ہے۔

الم علم طب وہندسہ وحساب وعلم ہیئت وعلم منطق وغیرہ علوم دین میں داخل نہیں۔ بعض لوگ ہیئت دانوں اور اہل منطق کو علاء میں شار کرتے ہیں اور ان علوم کو علوم ممد وحہ شرعیہ میں داخل کرتے ہیں۔ منطق و ہیئت کو ان لوگوں کی نسبت بدعت هیقیہ میں داخل کیا جائے گا، مگر ایسے بے وقوف کم ہوتے ہیں، اس لیے ان علوم کو بدعت نہیں کہا جاسکتا مگر ایسے امور بلکہ جملہ امور دنیو یہ میں انہاک سے اللہ تعالی سے دوری پیدا ہوتی ہے۔

تھم برعت کے لیے تمہید:

اس کے لیے چند مقد مات کا سمجھنا ضروری ہے:

ا۔ یوعقیدہ مقام، وارد، حال، قول و فعل عبادات سے ہو یا عادات ومعاملات سے، اس طرح تشهير وكتمان، اجتمام وعدم اجتمام، التزام يا عدم التزام كي تعيين، جس كاكتاب وسنت اور قرون ثلاثه کے رواج بلا تکیر واجماع اہل حق اور قیاس صبح سے جو مجتهدین سے منقول ہو، ثابت نہ ہواور جس کا کرنے والا اس کو امر دین میں شار کرے یا اس کے ساتھ امور دیدیہ کا سا معاملہ کرے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ کتاب وسنت میں اکثر جگہ بدعت کا اطلاق اس معنى يربوا ب، اور آيت ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُل ﴾ [الأحفاف ١٩/٤٦] (كمين کوئی نیا رسول نہیں ہوں) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی نظیر کے یائے جانے سے بھی اس کے ابتدا کی نفی ہو جاتی ہے، اور الیں احادیث حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں جن میں آپ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " • (لازم پيرو ميري اور ميرے خلفاء راشدين مهديين كى سنت كو) اور حديث "ما أنا عليه وأصحابي" ♥ يين خلفائ راشدين كى سنت اور بدعت کے ظہور کے وقت صحابہ کرام کی اس سے بریت اور وجوب اتباع میں اپنی سنت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ترمذی میں ابوسعید خدری والنظ سے مروی ہے: "من أكل طيبا، وعمل في سنة، وأمن الناس بوائقه، دخل الجنة، فقال رجل: يارسول الله! إن هذا اليوم في الناس لكثيرا، قال: فسيكون في قرون بعدي"® جو خص حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگوں کو اذبیت نہ پہنچائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آ دی نے کہا: یا رسول اللہ! اس فتم کے آ دی آج کل تو بہت ہیں، آپ نے فرمایا: میرے بعد چند زبانوں تک پیسلسلہ جاری رہیگا۔ اورمسلم میں حضرت عا کشہ صدیقیہ دلائٹا سے مروی ہے: "أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يذهب الليل

صحیح. سنن أبی داود، برقم (۲۱۷) سنن الترمذي، برقم (۲۲۷۲)

حسن. سنن الترمذي، برقم (٢٦٤١)

الترمذي: أبواب صفة القيامة، باب حديث: اعقلها وتوكل، رقم الحديث (٢٥٢٠) اس كى سند مين الوبشرراوي مجهول ہے۔ (تقریب التهذیب: ١١٣)



ان دونول حدیثول سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کا عام ہونا اور دین کا رواج چند قرون متا خرہ میں رہے گا اور ان قرون کی تعیین حدیث "خیر القرون قرنبی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم اللہ میں بہتر میرا زمانہ ہے، پھر میرے قریب کا زمانہ پھراس کے بعد کا زمانہ کے بعد کا زمانہ کے اور آیت:

﴿ وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَت مَصِيْرًا ﴾ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَت مَصِيْرًا ﴾ الساء: ٤/ ١١٥٠

''جو شخص ہدایت کے معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ سکھی کی مخالفت کرے اور ایما نداروں کا راستہ اختیار نہ کرے، جدهر پھرا اسی طرف ہم اس کو پھیر دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔''

میں اجماع کو وجوب اتباع میں سنت کے ساتھ المحق فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کا اطلاق معنی ندکور پر حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ہے، اور اگر قرائن خارجیہ نہ ہوں تو بدعت سے مرادیجی معنی ہوں گے اور دوسرے معنی پر اس کا اطلاق مجازی ہوگا، جیسے حضرت عمر رافتیٰ نے صلوۃ تراوی کو بدعت فرمایا ہے۔ ہوہ مجازی اطلاق ہے۔

<sup>●</sup> صحيح مسلم: كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، رقم الحديث (٢٩٠٧)

<sup>●</sup> صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان، رقم الحديث (٢٠٠١)

مقدمه دوم:

تحکم کی تین قسمیں ہیں۔ تھم کا تعلق طلب فعل سے ہوگا یا ترک فعل یا اباحت فعل سے۔ جس طرح طلب فعل کے مختلف مراتب ہیں، جس طرح طلب فعل کے بھی مختلف مراتب ہیں، جس طرح طلب فعل میں حسن کا ہونا فروری ہے اس طرح ترک میں فیج کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اور ان کے مختلف مراتب ہیں گر طلب فعل میں نفس حسن کا ہونا ضروری ہے، جیسے طلب ترک میں نفس فیج کا ہونا ضروری ہے، جیسے طلب ترک میں نفس فیج کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے:

"لا یؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعالما حنت به "
"دب تک کسی کی طبیعت کا میلان میر نے فرمودہ کے مطابق نه ہووہ مؤمن نہیں ہوسکتا۔"
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن صادق اپنی خواہشات کوشریعت مطہرہ کے تابع کر دیتا
ہے، مشتبہات کے قریب تک نہیں جاتا اور اگر شبدلاحق ہوتو اس سے پر ہیز کرتا ہے۔

اس طرح حدیث میں ہے:

"الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه."

''حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ، ان کے درمیان بعض امور مشتبہات سے ہیں جن کواکٹر لوگ نہیں جانتے ، جومشتبہات ہے بچااس نے دین کومحفوظ کرلیا۔ تو اس جگہ مقصود یہ ہے کہ مطلق بدعت شاعاً حسن ہے یا فتیج۔ ان سے تفصیلی بحث نہیں

ہوگی کہ ان میں کس مرتبہ کا حسن وقتح ہے؟ یہ بحث مجتهدین کے شایان شان ہے۔

مقدمه سوم:

اگر کسی جنس کے تحت مختلف انواع ہوں، اگر ان کے ساتھ مختلف احکام حلت وحرمت

<sup>•</sup> ضعیف. کتاب السنة لابن أبي عاصم (١/ ١٢) برقم (١٥) شرح السنة (١٠٤) تعیم بن حماد پر کلام کی گئی ہے۔ (التقریب :١٠٠٦) تفصیل کے لیے دیکھیے: هدایة الرواة (١٦٦)

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينة (٥٢) صحيح مسلم: كتاب المساقاة
 و المزارعة، باب أخذ الحلال و ترك الشبهات (٩٩٩)

متعلق ہوں، جیسے گوشت جنس ہے اور گوشت خزیر حرام ہے۔ اور گوسفندہ حلال ہے۔ اس جگه مطلق گوشت سے احتر از مستحن امر ہے، بلکہ مطلق گوشت سے احتر از مستحن امر ہے، بلکہ وسوسہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس جگہ جواب میں تعیین کی ضرورت ہے، اگر اس جنس کے جمیع افراد کے ساتھ تھم متعلق ہو، اگر چہ عوارض کی بنا پر بعض جگہ خصوصیت ہو، تو اس جگہ مطلق پر فتو ی لگانا درست ہے، مثلاً کوئی کہے کہ گوشت خزیر حرام ہے اور اس کی تقیید نہ کرے تو درست ہے، اگر چہ خاص حالات مثلاً مجوک کے وقت لینی اضطراری حالت میں کھانا جائز ہے۔ اس طرح کلمہ کفر کہنا حرام ہے اگر چہ عند الإکراہ اجازت ہے۔ اس طرح عبادت کرنا ہمہ اوقات میں حسن کفر کوئد الطلوع والغروب ممنوع ہے۔ پھ

اسی طرح ذکر الله مطلقا افضل ہے گر بول وبراز کی حالت میں منع ہے۔ ● ان میں تقسیم جا کرنہیں۔ اگر کوئی یہ کے کہ نبا اوقات حلال ہے، اگر کیے کہ بسا اوقات حلال ہے، اگر کیے کہ بسا اوقات حرام ہے تو بیت کی بیان کرنا ہے حرام ہے تو بیت کے زیادہ قریب ہے۔ ہماری غرض اس جگہ بدعت کا مطلق حکم بیان کرنا ہے اور بسا اوقات جو حکم عوارض کی وجہ سے بدل جاتا ہے اور اس پر جو استثناء کا دعوی کرتا ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت ہے۔

# بدعت كاحكم:

برعت کے متعلق تین احمال عموماً پیدا ہوتے ہیں، یہاں ان کی وضاحت مقصود ہے:

ا۔ بدعت مطلقاً حسن ہو، بیکسی کا مذہب نہیں۔

٢- مطلقاً نه حسن هونه فتيج، بلكه حسن وقتيج كي طرف منقسم هو، آج كل عام الل بدعت كاليهي خيال ہے۔

- ويكييس: البقرة (٢/ ١٧٣)
- ◘ صحيح البحاري: كتاب الذبائح والصيد ، باب الضب (٥٣٦) صحيح مسلم: كتاب الصيد باب إباحة الضب (١٩٤٣)
  - 🛭 [البقرة: ۲/ ۱۷۳]
  - 4 [النحل: ١٠٦/١٦]
- صحیح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس و جنوده (۳۲۷۲) صحیح مسلم: كتاب
   صلاة المسافرین، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (۸۲۹)
  - € سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول ، رقم الحديث (٦٦)

سم مطلقاً بدعت حقیقی شرعی معنی سے حکمیہ ہو یا حقیقیہ، اصلیہ ہو یا وصفیہ، خواہ تحدید وتوقیت سے اسے بدعت کہیں یا اس کے موقع کے تغیر سے جوشرعاً ثابت ہو، یہ افسام کمام کی تمام فتیج ہیں، خواہ مکروہ ہوں یا حرام یا منجر بکفر جیسے دیگر امور قبیحہ کا حال ہے۔ ان کوفتیج ثابت کرنے کے لیے صرف ان کا بدعت ہونا ہی کافی ہے، کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، جیسے جھوٹے کلام کوفتیج ثابت کرنے کے لیے اس کا جھوٹا ہونا ہی کافی ہے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ بس کوفتیج ثابت کرنے کے لیے اس کا جھوٹا ہونا ہی کافی ہے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ بس اس سے اجتناب ونفرت کرنا چاہیے، لیس بدعت پہلے احتمال پر ذکر اللہ کی طرح ہے اور بیہ باطل ہے، اور احتمال ثالث پر مطلق کی طرح ہے، اور احتمال ثالث پر تکلم کلام کذب وفش کی طرح ہے، اور احتمال ثالث پر تکلم کلام کذب وفش کی طرح ہے، اور احتمال ثالث پر تعلم کلام کذب وفش کی طرح ہے، اور احتمال ثالث پر تعلم کلام کذب وفش کی طرح ہے، اور احتمال ثالث پر تعلم کلام کذب وفش کی طرح ہے، تیسرے مذہب کی تائید کتاب وسنت، اجماع اور قیاس سے ہوتی ہے۔

#### مدہب حق کے دلائل:

وہ نصوص جومطلق بدعت کی قباحت پر دلالت کرتی ہیں۔ بدعت حقیقیہ کا احداث خواہ اصلیہ ہو یا وصفیہ، تحدیدات محدثہ کی بنا پر ہو یا اہتمام وعدم اہتمام کے موقع کے تغیر ہے، اس طرح اسے موجب قربت سجھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بدعت مذکور کوصاحب بدعت امور دیدیہ میں شار خیال کرتا ہے۔ یہ اعتقاد دو وجہ سے پیدا ہوتا ہے:

ا۔ ایک بیر کہ اسے منزل من اللہ خیال کرے، لینی ان امور کوخود اللہ تعالی نے دین میں داخل کیا ہے اور اسے نفع اخروی اور اپنی رضا کا سبب بنایا ہے اور اسے اپنی برکات کے نزول کا محل قرار دیا ہے۔ اس عقیدہ کی چند وجوہ ہیں:

ا۔ اول یہ کہ صرف دعوی بلا دلیل کرے۔

ا خانی یہ کہ صرف سینہ زوری ہے اس کے ثبوت کے دریے ہو کہ میں ایبا کہتا ہوں یا میرے نزدیک ایبا ہے اور اگر چہ اس پر کوئی دلیل نہیں میں اس سے باز نہیں آتا، تو یہ اللہ تعالی پر افترا ہے اور افتر اعلی اللہ اور جھوٹ مقد مات دینیہ سے بدترین قباحتوں میں سے ہے، ایبا شخص خدا تعالی کے ہاں مردود اور راندہ درگاہ ہے، جس پر متعدد آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ہے:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّبًا وَ لاَ تَتَبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ آلَهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ كُمْ بِالسُّوْءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [سورة البقره: ١٦٩،١٦٨]

''اے لوگو! زمین میں جو حلال وطیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمھارا کھلا وشمن ہے، وہ صرف برائی اور بے حیائی اور اللہ تعالی پر افتر ا کرنے کا حکم دیتا ہے۔''

سورهٔ انعام میں فرمایا:

﴿ وَ قَالُوا هَٰذِهِ آنُعَامُ وَ حَرْثُ حِجُرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَنُ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمُ وَ اَنْعَامُ وَ اَنْعَامُ لَا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ اَنْعَامُ لَّا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءُ عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمُ بِهَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ١٨/١٦]

''ان لوگوں نے کہا: یہ مُویثی اور کھیتی حرام ہیں، وہی کھائے جس کو ہم چاہیں اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کر دی گئ ہے اور بعض مویشیوں پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ اللہ پر افتر اہے۔''

سورهٔ اعراف میں فرمایا:

﴿قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿قُلُ إِنَّ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٧/ ٢٨]

'' کہو یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر بدون علم با تیں جوڑتے ہو؟'' اسی سورت میں دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْمِثْمَ وَ الْبَغْمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشُرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنًا وَّ اَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٧/٣٣]

''کہومیرے رب نے تو صرف ان چیزوں کوحرام کیا ہے بے حیائی کھلے طور پر ہو یا حجیب کرظم، زیادتی ناخق، اللہ تعالی کے ساتھ کی کو بلا دلیل شریک بنانا، اور اللہ پر افترا باندھنا۔''

#### سورهٔ محل میں فر مایا:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦/١٦] "جولوك الله تعالى يرافتر اباند صح بين وه كامياب نبين مون كي-"

سورہ فقص میں ہے:

﴿ قُلُ فَأْتُوا بِكِتْبِ مِّنَ عِنْدِ اللهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا ..... وَ مَنُ اَضَلُ مِنْهُمَا ..... وَ مَنُ اَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوْهُ بِغَيْدِ هُدًى مِّنَ اللهِ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [القصص: ٢٨/ ٤٩، ٥٠]

'' کہو پس کوئی ایسی کتاب لاؤجس میں ان دونوں کتابوں ( تورات وقرآن ) سے زیادہ ہدایت ہو۔۔۔۔ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔''

سورهٔ زمر میں فرمایا:

﴿وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَنَابُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبّرِيْنَ ﴾ [الزمر: ٢٩/٣٩]

''قیامت کے دن تو ان کو دئیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سے ہوں ہوں گے اور متکبروں کا ٹھکا نا جہنم ہے۔''

﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ اللهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ اللهِ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى رَبِّهِمُ اللهِ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ ﴾ [مرد: ١٨/١١]

جوالله پر افترا باندهتا ہے اس سے برا ظالم کون ہے؟

جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر دلیل شرعی کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ افتر اعلی اللہ ہوگا جو کسی صورت معاف نہیں ہوسکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی ایسا کرے گا تو یہ افتر اعلی اللہ ہوگا جو کسی صورت معاف نہیں ہوسکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور گناہ بھی نہیں، اس لیے ﴿ اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٧/ ٢٨] فرمایا ہے، یہ بیس فرمایا کہ ''اتقولون خلاف ما أنزل علیكم؟"

۲۔ سابقہ عقیدے کی دوسری وجنطن و خمین ہے، یعنی بسا اوقات تجربہ کے طور پر بعض اشیاء کے فواکد یا نقصانات واضح ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر عقل اس فعل کوحق کی لڑی میں منسلک کر دیتی ہے، جیسے فلال شخص میں فلال منفعت ہے، پس وہ اللہ تعالی کے ہاں بھی مقبول ہے یا اس میں اس فتم کے نقصانات ہیں تو اسنے عنداللہ مردود ہونا چاہیے۔ پس اس فتم کے لوگ کتاب اللہ کے بغیر ہی اپنی عقل پر اعتاد کرتے ہوئے کے لوگ کتاب اللہ کے بغیر یعنی سی شری دلیل کے بغیر ہی اپنی عقل پر اعتاد کرتے ہوئے ان اشیاء پر حکم مرتب کر دیتے ہیں، جے خرص و خمین اور اتباع رائے کہا جائے گا۔ امور معاشیہ میں گویہ انداز کار آ مد ہے لیکن امور دینیہ میں قطعاً مردود ہے، جس پر متعدد نصوص شاہد ہیں سورہ ذاریات میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُتِلَ الْغَرِّصُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ [الناريات: ١٥/ ١١٠] ''انكل لگانے والے مارے گئے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔''

سورة الانعام ميس ہے:

﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُونُهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمُ اللَّانَامُ: ١٤٨/٦]

'' کہو اگر تمھارے پاس کوئی علم ہے تو نکال لاؤ، تم تو صرف طن کی پیروی کرتے اٹکل پیجو ہاتیں بناتے ہو۔''

اورسورة زخرف میں ہے:

﴿ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدُنْهُمُ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُّ اللَّهُ عِلْمِ إِنْ هُمُّ اللَّهِ عَلَمِ إِنْ هُمُّ اللَّهِ يَخْرُصُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٠/٤٣]

اور حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ آنخضرت مُالیّا نے فرمایا:

''جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کام لیا تو اسے اپناٹھکا ناجہنم میں بنانا ہوگا۔''

اسے امام تر مذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔

● ضعیف. سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. الله كل سند مين عبدالاعلى بن عامر الثعلبي كوامام احمد اور ابو زرعد في ضعيف كها ہے۔ (ميزان الاعتدال: ٢/ ٥٣٠) تفصيل كے ليے ويكھيے: الضعيفة (١٧٨٣)

اس قسم کی متعدد احادیث وآیات اس بات پر دال ہیں کہ امور من اللہ میں رائے سے کا منہیں لینا جا ہیے۔

اسی طرح عقل جب سی مروج فعل کا جائزہ لیتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس امر پر زمانہ قدیم سے ہمیشہ سے عمل اس بات کا مقتضی ہے کہ اس پر ضرور کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، یہ کسے ہوسکتا ہے کہ اس کی دلیل نہ ہواور وہ رائج بھی ہو جائے؟ اور اگر بیٹل باطل ہوتا تو عقلاء اس کی تر دید کرتے اور اللہ تعالی اس کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کے ازالے کے اسباب بیدا فرماد ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امرضح اور درست ہے۔ حالا نکہ یہ خیال بالکل باطل ہونے کہ یہ امرضح اور درست ہے۔ حالا نکہ یہ خیال بالکل باطل ہونی چاہیے۔ ہیں چیز کے ثبوت کے لیے صرف کتاب اللہ یا حدیث رسول اللہ علی ہوئی چاہیے۔ یہ عادت تو مشرکین کی تھی کہ وہ خود ایک بات بنا لیتے، پھر کہتے کہ اگر یہ برگی ہوتی تو اللہ تعالی اس سے منع فرماد ہے۔ چنانچہ سورۃ انعام میں ہے:

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشُرَ كُوا لَوْشَآءَ اللهُ مَآ أَشُرَ كُنَا وَلَا الْبَاوُنَا وَ لَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ (إلى قوله) أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا ﴾ والانعام: ١٥٠٠١٤٩ مُرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ (إلى قوله) أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا ﴾ والانعام: ١٥٠٠١٤٩ نه مارك "مشرك لوگ عنقريب يه مهيل عن كه اگر الله چا بتا تو جم شرك نه كرت نه مارك برا اورنه كس شے كورام همرات "

اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا کہ اس برے فعل پر استدلال بیدلاتے ہیں: ﴿ لَوْ شَآءَ الدَّحْمٰنُ مَا عَبَدُنْهُمْ ﴾ [الزحرف: ٢٠/٤٣] یعنی اگر اللہ جاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔

ای طرح سورۃ الأعراف آیت (۲۸) سورۃ یوسف آیت (۴۰) سورۃ الشعراء آیت (۴۰) ای طرح سورۃ الشعراء آیت (۲۹) تا ۵۸ ) اور سورت لقمان آیت (۲۱،۲۰) میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ کفار اپنے فعل وکر دار پر جو اپنے آباء واجداد کے رواجات سے استدلال کرتے ہیں سراسر غلط ونادانی ہے، ان کے افعال قطعاً ججت شرعی نہیں ہو سکتے۔ کتب احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ امام بیہتی نے شعب الایمان میں حضرت علی دی النی اس کی جانکے سے الایمان میں حضرت علی دی دی النی سے موفوعاً نقل کیا ہے:

"يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ( إلى قوله) وفيهم تعود"●

''لوگوں پر عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا، قر آن رسم ہی ہوگا، علاء برے ہوں گے، ان سے فتنہ اٹھے گا اور اُنھیں میں لوٹے گا۔''

اور بیا اوقات قیاس ناقص بھی کسی امر کا استحسان پیدا کرتا ہے اور یہ قیاس بھی موجب صلالت ہے، جواحکام دینیہ میں مردود ہے۔ مثلاً کفار نے خرید وفروخت کے نفع کوسود کے برابر خیال کرتے ہوئے تھے وشرا کے نفع پراسے قیاس کیا۔ اللہ تعالی آتھی کا ذکر فرماتے ہیں:
حیال کرتے ہوئے تھے وشرا کے نفع پراسے قیاس کیا۔ اللہ تعالی آتھی کا ذکر فرماتے ہیں:

﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ ﴿ وَإِلَّكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا ﴾ [البقره: ٢/ ٢٧٥]

"بر (سزا) اس لیے ہے کہ انھوں نے کہا بیع سود کی طرح ہے، حالا تکہ اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام تھہرایا ہے۔"

اور بسا اوقات برعت کا موجب امور دین میں افراط وتفریط ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو برعتی مشروع ویکتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ شاید اس میں جس قدر زیاوتی ہوموجب اجر وثواب ہو حالا تکہ ایسانہیں، شریعت مطہرہ نے ہرایک شے کی حدود مقرر فرمادی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:
﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّرُ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ والطلاق: ١/٦٥]

د یواند تعالی کی حدود ہیں، جواللہ تعالی کی حدود توڑے گا تو اس نے اپنفس پرظلم کیا۔'' سورة نساء میں ہے:

﴿ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَةً يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [انساء: ١٤/٤]

''جو شخص الله اور اس كے رسول كى نافر مانى كرے ادر اس كى حدود كو تو رائد اس كو آگ مدود كو تو رائد اس كو آگ ميں داخل كرے گا، وہ اس ميں ہميشہ رہے گا اور اس كے ليے رسوا كرنے والا عذاب ہے۔''

ضعیف. شعب الإیمان للبیهقی (۲/ ۳۱۱) برقم (۱۹۰۸) الکامل فی ضعفاء الرجال (۶/ ۲۲۸)
 ( ترجم عیدالله بن دکین ) علی بن حسین کاعلی بن ابی طالب شائل ساع ثابت تبیس ہے۔ والله اعلم

ای طرح امام دارمی رشط نے ابو تعلبہ کے واسطہ سے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ آنخضرت مُثَاثِیم فرمایا: ''اللّٰہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں انھیں ضائع نہ کرو اور حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز مت کرو۔''**•** 

اس سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ ہرامر کے لیے اللہ اور اس کے رسول مُظَّلِیْم نے حدود مقرر فرما دی ہیں، جن سے تجاوز کسی حال میں بھی درست نہیں، اور ان امور کی حیثیت ادویہ کی مانند ہے کہ جیسے ان کی مقدار اور طریقہ استعال اور موسم وشروط کا لحاظ مختلف ہے، اگر ان کا لحاظ نہ ہو تو فائدہ کی بجائے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، بعینہ یہی کیفیت امور دین کی ہے کہ اس میں بھی حدود سے تجاوز ثواب کا موجب نہیں بلکہ عقاب کا موجب ہے۔

افراط اگر اعتقادات یا معاملات ومقامات وواردات وحالات میں ہوتو اسے غلو کہتے ہیں اور اگر اخلاق وعبادات میں ہوتو اسے اور اگر اخلاق وعبادات میں ہوتو اسے رہبانیت اور اگر عادات میں ہوتو تکلف اور اگر طہارت ونجاست کے دور کرنے میں ہوتو اسے وسواس اور اگر مراتب ومسائل ومقاصد یا اصول وفروع کے عدم حفظ کے بارے میں ہوتو اسے ظلم وسفاہت کہتے ہیں۔ سورة بقرہ میں ہے: ظلم وسفاہت کہتے ہیں۔ سورة بقرہ میں ہے: ﴿أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتٰبَ الْبَعْرَابُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسُونَ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسُونَ وَلَيْسُونَ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسُونَ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسُونَ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُونَ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالِ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالِلُولُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُ وَلَيْسَالُولُولُ وَلِيْسَالُ وَلِيْسَالُو

'' کیا تم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہو اور اپنے آپ کا خیال نہیں کرتے ، حالانکہ تم ' کتاب پڑھتے ہو، کیا تنہمیں عقل نہیں؟''

لیعنی احکام دین کی تعلیم اور کتاب الله کی تلاوت عمل اور تہذیب نفس کا وسیلہ ہے اورتم نفس تعلیم و تعلم کو مقصود بالذات خیال کرتے ہو۔اسی سورہ میں آگے چل کرفر مایا:

﴿ وَ لَمَّا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مِّنَ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ (إلى قوله) بَابلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ﴾ [البقرة: ١٠٢/٢]

<sup>•</sup> حسن لغیرہ. یہ حدیث سنن داری کی بجائے سنن دار قطنی اور دیگر کتب میں مروی ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ گزر چکی ہے۔

''جب ان کے پاس وہ رسول آیا جو ان کی کتاب کا مصدق ہے، انھوں نے اللہ کی کتاب کا مصدق ہے، انھوں نے اللہ کی کتاب بھینک دی اور سحر کے پیچھے بڑ گئے۔''

یعنی علم شرعی حیمور کرتم نے زوائد علوم کی طرف توجه کی۔ چنانچے فرمایا:

﴿ وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّتَرِ لَا مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ ﴾ [البفره: ١٤٢/٦] ''بيه جانة بين كه جو جادو كے پيچھے پڑے كا اس كا آخرت ميں گوئى حصہ نہيں ہے۔''
اگر چہ بعض علوم شياطين سے ماخوذ بين اور بعض ملائكه سے مگر آخرت ميں ان كا كوئى فائده نہيں، يہ تو لغومض بين ان كے حصول كى كوشش كرنا مضر ہے۔ پھر اسى سورت ميں فرمايا:

﴿ ثُمَّ اَنْتُمُ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمُ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمُ مِّنَ دِيَارِهِمُ (إلى قوله) أَشَكِّ الْعَذَابِ ﴿ [البقره: ٨٥]

''پھرٹم لوگ اپنے ہم جنسوں کوتل کرنے اور ان کو گھروں سے نکالتے ہواور قید یوں کو چھڑواتے ہو، جوتم میں سے اپیا کرے گا وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ظلم کے ترک سے کم مرتبہ ہے اور تم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔اسی سورت میں ہے:

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَلُهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ اللَّهِ صَرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴾ قُلْ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ اللَّهِ صَرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴾ [البقرة: ٢/٢]

''عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیرا جس پر وہ پہلے تھے؟ کہومشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، جس کو چاہے سیدھا رستہ بتائے۔'' یعنی استقبال قبلہ مخصوص اصول دین سے نہیں بلکہ تقوی اصول دین سے ہے، نفاضل ادیان کے لیے اس میں غور کرنا چاہیے۔سورۂ آل عمران میں ہے:

﴿ هَأَنْتُمُ هَؤُلَآءِ حَاجَجُتُمُ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاَّجُوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٦/٢] ''تم نے ان امور میں جھگڑا کیا جن کاتم کوعلم ہے، پھرتم ان امور میں کیوں جھگڑتے ہوجن کاتم کوعلم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے ہو۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم اصل کتاب سے نہ ہواس میں بحث فضول ہے، کیونکہ جمیع معلومات کا احاطہ خداوند تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ دراصل تعمق سے ہے۔ نیز اسی سورت میں ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي ۗ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ الْنَّ مُّحْكَمْتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَ الْحَرْبُ وَ الْكِتٰبِ وَ الْحَرْبُ وَالْمَا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (إلى) أُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿ [آل عمران: ٣/٧]

''الله تعالىٰ نے يه كتاب تحقيد دى ہے، اس كى بعض آيات محكمہ بين اور بعض متشابهات بين، جن كے دل ميں كجى ہے وہ متشابہ كے بيچھے لگتے بين، ان كى حقيقت معلوم كرنا جائے ہيں۔''

سورة بني اسرائيل ميں ہے:

﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ الْفَلْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴾ [بني إسرائيل: ٧١/ ٣٦]

"جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگو کیونکہ کان، نظر، دل سے سوال کیا جائے گا۔" ای سورت میں ہے:

﴿ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ آمْرِ رَبِّيْ وَ مَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَ مَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ إِسَائِلَ ١٧١/ ١٥]

'' بیلوگ تجھ سے روح کے بارہ میں سوال کرتے ہیں، کہوروح تو میرے رب کا امر ہے، اور تہہیں علم سے کم واقفیت ہے۔''

سورة كهف ميں ہے:

﴿ سَيَقُولُوْنَ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُوْنَ سَبُعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ

بِعِنَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَ لَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَ لَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَ لَا تَمَانُهُمْ أَحَدًا﴾ والكهف: ٢٢/١٨]

''عنقریب بیلوش کہیں گے (اصحاب کہف) تین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ہے۔ بیسب اندازے ہیں، اور کہیں گے سات ہیں آٹھواں ان کا کتا ہے، کہو میرا رب ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، ان کو کم لوگ جانتے ہیں، ان میں جھگڑا نہ کرواور نہ کسی سے پوچھ چھے کرو۔''

اس کے بعد فرمایا:

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ... مُلْتَحَدًّا ﴾ [الكهن: ٢٧٠٦]

''ان کے غار میں مُشْرِنے کی مدت کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے، آسانوں اور زمین کی مخفی چیزوں سے وہی واقف ہے۔''

ان آیات کا یه مطلب ہے کہ کتاب الله کی تعلیم وقعلم اور علم شریعت کی تحقیق میں مشغول ہونا عاہیے نہ کہ علم اللی کی تنهه معلوم کرنے اور کا کنات کے واقعات کی تفتیش میں۔سورہ آل عمران میں ہے: ﴿ مَا کَانَ لِبَشَرِ اَنْ یُّؤْتِیَهُ اللّٰهُ الْکِتٰبَ وَ الْحُکُمَ وَ النَّبُوَّةَ (إلى) اَنْتُمُ

مُّسْلِمُوْنَ﴾ [آل عمران: ٣/ ٧٩، ٨٠]

کسی آدمی کا بیر حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ کے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔

لینی انبیاء وملائکہ کی تعظیم کے حکم ہے ان کی عبادت نہیں مجھنی چاہیے، نہ ان کو کارخانہ عالم میں حکمران خیال کرنا چاہیے، بیشانِ ربوبیت صرف الله تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ \*www.KitaboSunnat.con



www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com.



(٤

# فهرست آیات

### سورة البقرة

| (ص:٤٤٤)       | ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ [البفرة: ٢٩]                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (ص:۸۳۸)       | ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ﴾ [البقره: ٤٤]                      |
| (ص:۳۳۹)       | ﴿ وَ قَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ ﴾ [البقرة: ٨٠]                    |
| (ص:٥٣٩)       | ﴿ ثُمَّ أَنْتُمُ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ ﴾ [البقره: ٨٥]                   |
| (ص:۵۳۸)       | ﴿وَ لَمَّا جَأَءَ هُمُ رَسُولٌ﴾ [البفرة: ١٠١]                           |
| (ص:٥٣٩)       | ﴿ وَ لَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اللَّمَ لَا يُسَرِّ اللَّهِ ﴾ [البقره: ١٤٢] |
| (ص:٤٤٥)       | ﴿ قُلُ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠]                |
| (ص:٥٣٩)       | ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢]                   |
| (ص:٤٥٩)       | ﴿فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةَ ﴾ [البترة: ١٤٤]                        |
| ۱۱] (ص:۵۳۳)   | ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة البقره: ٨.    |
| . ۳۹،۱٤٧،۱۳۳: | الأمراحي والمنهووية ووريورقن مالهوأ أنز                                 |
| (ص:٥٤)        | ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [الفره: ١٧٣]                  |
| (ص:۲٤٤)       | ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ [البقرة: ١٨٦]                        |
| (ص:٤٦٠)       | ﴿ فَمَنِ اعْتَدُى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]                            |
| ا] (ص:۳٤٣)    | ﴿ يَآ يُهَا الَّذِينَ امِّنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠٨   |
| (ص:٤٥٣)       | ﴿وَ لَوْ شَآءَ اللَّهُ لَا عُنَتَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]                    |
| (ص:ځ۰۰۰)      | ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]             |
| •             |                                                                         |

﴿ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ ... ﴾ [البقرة: ٢٣٠] (ص:٥٥٤) (ص:۱۳۲) ﴿إِنَّهَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرَّبُوا﴾ [البقرة: ٢٧٥] ﴿ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُوا ... ﴾ [البقرة: ٢٧٥] (ص: ٤٩٧) (ص:۱۷۹، ۳۳۷، ۵۵۳) ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] سورة آل عمر أن ﴿هُوَ الَّذِي ٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ ... ﴾ [آل عمران: ٧] (ص:۴۹) . (ص:۵۳۹) ﴿ هَا نُتُم لَهُ وَلَاءِ حَاجَجُتُم ... ﴾ [آل عمران: ٢٦] ﴿ وَ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ ... ﴾ [آل عمران: ٢٥] (ص:٥٥٤) ﴿ وَ إِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَّلُونَ ٱلسِّنتَهُمُ ... ﴾ [آل عمران: ٢٨] (ص: ٤٤٤) ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُؤْتِينَهُ اللَّهُ ... ﴾ [آل عمران: ٧٩] (ص:۲۱ه) ﴿ أَشُرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ . . . ﴾ [آل عمران: ١٥١] (ص:۲۲۰،۳۲۰) ﴿ وَ الرَّسُولُ يَنْعُوْكُمْ فِي أَخُراكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] (ص:۲۲۷) ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُم . . . ﴾ [آل عمران: ١٧٩] (ص:۲٤٥) سورة النساء ﴿ وَ مَنْ يَعُص اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... ﴾ [النساء: ١٤] (ص:۵۳۷) ﴿وَ اتَيْتُمُ إِحْلُهُنَّ قِنْطَارًا ... ﴾ [الساء: ٢٠] (ص:٥٥٤) ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَٰتُكُمُ ... ﴾ [النساء: ٢٣] (ص:٥٥٤) ﴿لَا تَأْكُلُوا آمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ...﴾ [النساء: ٢٩] (ص:٥٥٥)

﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] (ص: ١٨١، ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٩٩، ٤٥٦، ٤٥٦)

(ص:٥٥٤)

(ص:٥٥٤)

﴿ فَلَمْ تَجِنُوا مَأْءً ... ﴾ [النساء: ١٤]

﴿أَمْرُ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ ... ﴾ [النساء: ٥٣]

| 547          | فهرست آیات                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| (ص:۳۳۸)      | ﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٢٥]                  |
| (ص:۲۲۱، ٤٥٢) | ﴿ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْدِ اللهِ ﴾ [النساء: ٨٢]               |
| (ص:۲۱۰)      | ﴿ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]            |
| (ص:٤٥٥)      | ﴿ فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ فَصِيّامُ شَهُرَيْن ﴾ [النساء: ٩٢]           |
| (ص:٤٩٦)      | ﴿ وَ مَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَبِّدًا ﴾ والنساء: ٩٣]          |
| (ص:٤٩٦)      | ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ ﴾ [النساء: ٩٥]                    |
| (ص:٤٥٥)      | ﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ ﴾ [الساء: ١٠٢]                |
| (ص:۲۹)       | ﴿ وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ﴾ [النساء: ١١٥]         |
| (ص:۳۳۹)      | ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ أَيْتِ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا ﴾ [النساء: ١٤٠]   |
| (ص:۲٤۳)      | ﴿ وَلَا يَنُ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]       |
| (ص:۱۳۲)      | ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا ﴾ [النساء: ١٤٦]          |
| (ص:۲۱٥)      | ﴿ لِنَدَّلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٦٥]       |
|              | سورة المائدة                                                       |
| (ص:۲۵۰، ۳۶۸) | ﴿ وَ تَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ النَّقُولِي ﴾ [المائده: ٢]     |
| (211077.6127 | . ﴿ الْمَانُومَ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ [المائده: ٣] (ص      |
| (ص:۳٥٩)      | ﴿ طَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ ﴾ [المائده: ٥]              |
| (ص:٤١٧)      | ﴿ مِنْ أَجُل ذَلِكَ كَتُبُنَّا ﴾ [المائده: ٣٣]                     |
| (ص:٤٩٩)      | ﴿لِكُلِّ جَعَلُنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً﴾ [المائدة: ٤٨]                |
| (ص:٤٩٥)      | ﴿ تُرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يَتَوَلَّوْنَ ﴾ [المائدة: ٨٠]          |
| (ص:٥٥٥)      | ﴿لَا تَقُتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمُ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]       |
|              | سورة الأنعام                                                       |
| (ص:۲۶۰،۳۶۰)  | ﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَّنِرٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] |

| (ص:۲۳۸)          | ﴿ قُلْ لَّا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآئِنُ اللَّهِ ﴾ [الانعام: ٥٠]           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (ص:۲٤۱)          | ﴿ وَ عِنْكَةً مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ الَّا هُوَ﴾ [الانعام: ٥٩] |
| (ص:۳۳۸)          | ﴿ فَلَا تَقُعُلُ بَعْنَ الذِّ كُرْى ﴾ [الأنعام: ٦٨]                           |
| (ص:۲۱۰)          | ﴿ تَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا ﴾ [الأنعام: ١١٦]                |
| (ص:۳۲۳)          | ﴿بَدِيْعُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ﴾ [الانعام: ١٠١]                            |
| (ص:٤٤٤)          | ﴿ وَ قُدُ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ ﴾ [الأنعام: ١١٩]                        |
| (ص:٥٣٣)          | ﴿ وَ قَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٨]               |
| (ص:٥٤٥)          | ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَلَآءَ إِذْ وَصَّكُمُ اللَّهُ ﴾ [الانعام: ١٤٤]             |
| (ص:۳۹٦)          | ﴿ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٦]                              |
| (ص:٥٣٥)          | ﴿ قُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]                          |
| (ص:٥٣٦)          | ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشُرَكُوا ﴾ [الأنعام: ١٤٩]                              |
|                  | سورة الأعراف                                                                  |
| (ص:۲۱۱)          | ﴿ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَا مُلَئَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ [الأعراف: ١٨]            |
| (ص:۵۳۳،۵۳۳)      | ﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨]              |
| (ص:٤٤٣، ٥٣٣)     | ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ﴾ [الاعراف: ٣٣]                  |
| (ص:۲٦۸)          | ﴿ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩]                              |
| (ص:٤٤٨)          | ﴿ ٱلَّمُ يُؤْخَٰنُ عَلَيْهِمُ مِّيثَنَاقُ الْكِتَٰبِ﴾ [الاعراف: ١٦٩]          |
| (ص:٤٤٤)          | ﴿ فَبَدَّلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأعراف: ١٧٢]                               |
| (ص:۲٤٠)          | ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾ [الأعراف: ١٨٧]                      |
| (717, 101, 1717) | ﴿ وَ إِذَا قُرِيُّ الْقُرُاكُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]                                |

#### سورة الأنفال

﴿أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ ﴾ [الأنفال: ٧] (ص:٥٤٥) ﴿ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُو كُمْ فِي الدِّينِ ... ﴾ [الأنفال: ٧٢] (ص:۲۵۰) سورة التوبة ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً ﴾ [التوبه: ٨] (ص:۲۳۲) ﴿ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ ... ﴾ [التوبه: ٣١] (ص:۱۵۹، ٤٣٩) ﴿هُوَ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰي ... ﴾ [التربة: ٣٣] (ص:۹۹۹) ﴿ وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ... ﴾ [التوبة:١٠١] (ص:٢٣٨) ﴿خُذُ مِنُ أَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣] (ص:٥٩٤) ﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَنِفَةٌ ... ﴾ [النوبة: ١٢٢] (ص:۲۳٤) سورة يونس ﴿قُلُ آرَءَ يُتُمُ مَّا آنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ ... ﴾ [بونس: ٥٩] (ص:٤٤٥) سورة هود ﴿ وَ مَن أَظِلَمُ مِنَّ افْتَرْى ... ﴾ [مود: ١٨] (ص:٤٤٥) سورة إبراهيم ﴿ وَ مَا آرُسَلُنَا مِنْ رَّسُول . . . ﴾ [إبراهيم: ٤] (ص:٥٤٥) ﴿إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَّا ﴾ [إبراهبم: ١٠] (ص:۱۳۲) ﴿ وَ مَا كَانَ لَنَا أَنُ نَّأْتِيكُمُ ... ﴾ [إبراهيم: ١١] (ص:٥٤٥) ﴿ هٰذَا بَلْغٌ لِّلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٥٦] (ص:۸٤۸)

#### سورة الحجر

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] (ص:١٣١،١٣١)

### سورة النحل

﴿ فَاسْتُلُواْ أَهْلَ الذِّكُر ... ﴾ [النحل: ٤٣] (ص: ١٩٨٠)

﴿ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الِّيهِمُ ... ﴾ [النحل: ١٤]

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْتَالَ ... ﴾ [النحل: ٧٤]

﴿ وَ نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ ... ﴾ [النحل: ٨٩]

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُاكَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ...﴾ [النحل: ٩٨] (ص: ٢١٢)

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ...﴾ [النحل: ١١٦] (ص: ٥٣٤، ٤٤٥)

### سورة بني اسرائيل

﴿ أَسُرْى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ... ﴾ [بني إسرائيل: ١] . (ص: ٣٢١)

﴿ وَ مَنْ آرَادَ اللَّاخِرَةَ وَ سَعْى لَهَا ... ﴾ [بني إسرائيل: ١٩] (ص: ٣٣٩)

﴿ فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّا أُنِّ ... ﴾ [بني إسرائيل: ٢٣] (ص:٤٥٦)

﴿لَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَا دَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ [بني إسرائيل: ٣١] (ص:٥٦٦)

﴿ وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسِ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... ﴾ [بني اسرائيل: ٣٦] (ص: ٥٤٠، ٤٤٣)

﴿ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ... ﴾ [بني إسرائيل: ٤٤] (ص: ٣٨٨)

﴿ وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ... ﴾ [بني إسرائيل: ٨٥] (ص: ٥٤٠)

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحُمٰنَ ... ﴾ [الإسراء: ١١٠] (ص: ٢٤٢)

### سورة الكهف

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَقَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلُبُهُمْ ...﴾ [الكهف: ٢٢] (ص: ٥٤٠)

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثُوا ... ﴾ [الكهن: ٢٦]

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَٰى ... ﴾ [النمل: ٨٠] سورة القصص

﴿ فَا سُتَفَا ثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ . . . ﴾ [القصص: ١٥]

552

﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللهِ ... ﴾ [القصص: ٤٩] (ص: ٥٣٤)

سورة العنكبوت

﴿ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا ... ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى ... ﴾ [العنكبوت: ٤٥] (ص: ٢٨٦، ٢٨٦)

﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ ... ﴾ [العنكبرت: ٥١] (ص: ١٤٨، ٤٥٥)

﴿ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى ... ﴾ والعنكبوت: ٦٨]

سورة الأحزاب

﴿ وَ مَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ... ﴾ [الأحزاب: ٤] (ص: ٥٤٥)

﴿ الْأُكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١] (ص: ٤٧١، ٥١٥)

سورة ص

﴿ إِنِّي خَالِقٌ مُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ﴾ [ص: ٧١]

سورة الزمر

﴿ فَبَشِّرُ عِبَا دِ ١٥ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ﴾ [ازمر: ١٨،١٧] (ص: ١٣٣)

﴿ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا ... ﴾ [الزمر: ٦٠] (ص: ٥٣٤)

سورة المؤمن

﴿ إِنَّ فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِمُرٌ ﴾ [المومن: ٥٦]

﴿ الْعُونِي آسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [المومن: ٦٠] (ص: ٢٤٤، ٣٨٨، ٢٤٣)

سورة حمر السجدة

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا ... ﴾ [حم السجده: ٣٣] (ص: ٢٨٦، ٤٥٥)

سورة الشورئ

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ ... ﴾ [الشورى:١٠] (ص: ٣٣٨، ٤٤٥)

﴿ شَرَعَ لَكُمَ مِّن الدِّينِ ... ﴾ [الشورى: ١٣]

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِّكُوا شَرَعُوا لَهُمْ ... ﴾ [الشورى: ٢١] (ص: ٢٠٦، ٤٤٤)

سورة الزخرف

﴿ وَقَالُوْ اللَّهِ شَاءَ الرَّحْمِنُ ... ﴾ [الزخرف: ٢٠]

سورة الأحقاف

﴿ وَمَن أَضَل مِمَّن يَدُعُوا ... ﴾ [الأحقاف:٥] (ص:٥٥)

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ ...﴾ [الأحقاف: ٦] (ص: ٢٥٥)

﴿ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُل ... ﴾ [الأحقاف: ٩] (ص: ٢٨ ، ٣٢٥)

﴿لاَ يُرْى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ ...﴾ [الاحقاف: ٢٥] (ص: ٤٦٥)

سورة الحجرات

﴿لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ [الحجرات: ١] (ص: ٤٤٣)

﴿ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ م ... ﴾ [الحجرات: ٦]

سورة الذاريات

﴿ قُتِلَ الْخَرْصُونَ ... ﴾ والناريات: ١٠]

سورة النجمر

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . . ﴾ [النحم: ٣] (ص: ٤٤٥)

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا ٱسْمَاءٌ سَنَّيْتُمُوْهَا ... ﴾ [النحم: ٢٣]

|             | سورة القمر                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| (ص:۷۵۷)     | ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنُ أُولَئِكُمُ ﴾ [القمر: ٤٣]           |
|             | سورة الحديد                                                       |
| (ص:۳۰۶)     | ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ﴾ [الحديد: ١٠]               |
| (ص:۳٤٠)     | ﴾ُرَهْبَانِيَّةً "ابُتَلَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا ﴾ [الحديد: ٢٧]    |
|             | سورة المجادلة                                                     |
| (ص:٤٩٤)     | ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُّؤُمِنُونَ بِاللّٰهِ﴾ [المجادلة: ٢٢]        |
|             | سورة الحشر                                                        |
| (ص:٤٥٧)     | ﴿ فَاعْتَبِرُ وَا يَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢]              |
| (ص:۱٤۸)     | ﴿ وَمَا الْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَن ﴾ [الحشر: ٧]           |
| (ص:۲۰۶)     | ﴿رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِينَ﴾ [الحشر: ١٠]   |
|             | سورة المهتحنة                                                     |
| (ص:۲۵۷)     | ﴿كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ﴾ [الممتحنة: ١٣]                         |
|             | سورة الطلاق                                                       |
| (ص:۲۲۲۶ که) | ﴿ وَمَنْ يَتَعَلَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: ١]                  |
| (ص:٤٩٤)     | ﴿ وَمَنْ يَّتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] |
|             | سورة التحريم                                                      |

(ص:۲٥٤)

﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ ... ﴾ [التحريم: ٦]



سورة الملك

﴿ لُو كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ... ﴾ [الملك: ١٠]

سورة الجن

﴿ عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهِرُ عَلَى غُيْبِهِ ... ﴾ [الجن: ٢١، ٢٧] (ص: ٢٣٧)

سورة القيامة

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ...﴾ [النبعة: ١٩]

سورة البروج

﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِينُ ﴾ [البروج: ١٦]

سورة الاعلى

﴿ سَيِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]



# فهرس الأحاديث

## [ ألف ]

| أبغض الناس إلى الله تعالىٰ ثلاثة"          | (ص: ٣٣٣)      |
|--------------------------------------------|---------------|
| تبعواالسواد الأعظم"                        | (ص: ۲۰۱)      |
| جتهد رأيي"                                 | (ص: ٤٦١)      |
| ذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"       | (ص: ٤٤٢)      |
| ذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب"             | (ص: ٤٦٢)      |
| ذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"      | (ص:۲۱۲)       |
| ذا مات الإنسان انقطع عمله"                 | (ص: ۲۵۳، ۳۸۰) |
| نتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"                | (ص: ۱۸٤)      |
| ن أبعد الناس من الله القلب القاسي"         | (ص: ٤٩٣)      |
| ن أحوف ما أحاف على أمتي ثلاث"              | (ص: ۲۷۱)      |
| ن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ" | (ص: ٤٥٢)      |
| ن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام"           | (ص: ٤٦٠)      |
| ن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة"  | (ص: ۲۱۵)      |
| ن الدين بدأ غريبا، ويرجع غريبا، فطوبي"     | (ص: ۲۲۵)      |
| ن رجلا يوم العيد أراد أن يصلي"             | (ص: ۲۹۰)      |
| ن رفعكم أيديكم بدعة"                       | (ص: ۳۹۰)      |
| ن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم"       | (ص: ٣٣٧)      |
| ن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها"        | (ص: ٤٤٦)      |

| 557         | نهرس الأحاديث                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|
| (ص: ۶۰۶)    | "إن الله حد حدودا فلا تعتدوها"                     |
| (ص: ۲۲۳)    | "إن الله عزَّ وجل يبعث لهذه الأمة "                |
| (ص: ۲۶۸)    | "إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون"           |
| (ص: ۲۲۱)    | "اُن لا تدع تمثالا"                                |
| (ص: ٤٦٧)    | "إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله"                |
| (ص: ۳۳٤)    | "إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم "           |
| (ص: ۲۹۲)    | "أنتم أعلم بأمور دنياكم"                           |
| (ص: ۲۳۸)    | "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"                       |
| (ص: ٤٤٦)    | "إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها."                   |
| (ص: ۲۰۸)    | "إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل على فيه"      |
| (ص:٤٩٢،٢٩٤) | "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء"                    |
| (ص: ٤٤٦)    | "إنما هي أربع فلا تزيدوا عليه"                     |
| (ص: ٤٩٦)    | "أوحى الله عزوجل إلى جبريل أن اقلب مدينة كذا"      |
| (ص: ۲۸ه)    | "أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم"    |
| (ص: ۲۷۳)    | "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" |
|             | [ ب.ت.ث ]                                          |
| (ص: ۲۱۰)    | "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كمّا بدأ"               |
| (ص: ۳۹۱)    | "بسم الله اللهم جنبنا الشيطان"                     |
| (ص: ۴۹۷)    | "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين"        |
| (ص: ۲۱۵)    | "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة"                   |
| (ص: ۲۱۳)    | "ثم كبر عليها أربعا، ثم قام"                       |
| (ص: ٤٩٢)    | "ثم يفشو الكذب"                                    |

(ص: ٤٩٣)

(ص: ۱۹:۸۹، ۵۲۸ (ص)

#### [7.7.7]

"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ..." (ص: ٤٨٧) "حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس..." (ص: ۱۹۹) "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات..." (ص: ٥٣٠) (ص:۸،٤٩٠) "حيركم قرني، ثم الذين يلونهم..."

#### [ **د**.ر]

"الدعاء مخ العبادة" (ص: ۲٤٥) "الدعاء هو العبادة" (ص: ۲٤٤) "الراحمون يرحمهم الرحمان"

#### ر س.ش.ص.ط

"السلام عليكم يا أهل القبور" (ص: ۲٤٩) "شر الطعام" (ص: ۳٦٠) "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم..." (ص:٤٨٦)

"صنعة الطعام بعد دفنه" (ص:٥٥٣)

"طعام الميت يميت القلب" (ص: ۳۵۹)

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..."

#### 「ょう」

"عليكم بالجماعة" (ص: ۲۰۱۱) "عمن لم يضح من أمتى" (ص: ۳۸٦) "عندكم من الله فيه برهان" (ص: ١٤٥) "العلمُ ثلاثة، و ما سوى ذلك فضل" (ص: ١٤٤)



# [ ن.ق.ك ]

| (ص: ۲۹۶)      | "فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن"       |
|---------------|-----------------------------------------------|
| (ص: ۲۰٤)      | "فعليكم بالسواد الأعظم"                       |
| (ص: ٣٦٦)      | "فلما كان يوم الثالث من وفاة إبراهيم بن محمد" |
| (ص: ۳۰٤)      | "فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه"           |
| (ص: ۱۵٦)      | "قراءة الإمام قراءة له"                       |
| (ص: ۳۳۵)      | "قَلْنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون" |
| (ص: ۲۱۳)      | "كان يكبر أربعا، ثم يمكث ساعة"                |
| (ص: ۲۲۷)      | "كفى بالمرء كذبا أن يحد ث بكل ما سمع"         |
| (01018171877) | "كل بدعة ضلالة"                               |
| (ص:۲۸۸)       | "كلاب النار"                                  |
| (ص: ۳۲۰)      | "كل بدعة ضلالة"                               |
| (ص:۴۵، ۳٤٦)   | "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت"              |
|               | []                                            |
| (ص: ۱۹۸)      | "لا تجتمع أمتي على الصلالة"                   |
| (ص: ۳۳۰)      | "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته"         |
| (ص: ۳۰۲)      | "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة"                |
| (ص: ۲۸ه)      | "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" |
| (ص: ۲۷٦)      | "لا يرضاها الله ورسوله"                       |
| (ص: ۱۵۵)      | "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"                   |
| (ص: ٣٦٩)      | "لا تقبلوا دعوة المتباريين"                   |
| (ص: ۳۰۰)      | "لا يؤمن أبحدُكم حتى يكون هواه"               |

|    | $\overline{}$ |            |
|----|---------------|------------|
| _/ | 560           | <b>~</b> ? |
| 4  | 200           |            |
| _  | \ <b>/</b>    |            |
|    |               |            |

| (ص: ۲۶۰)          | "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم" |
|-------------------|----------------------------------------------|
| (ص: ۹۵)           | "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه"      |
| (ص: ۹۰؛)          | "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل"     |
| (ص: ۳۳۵)          | "ليس منا من تشبه بغيرنا"                     |
|                   | [ [ مر ]                                     |
| (ص: ۲۸۹)          | "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة"    |
| ، ۱۵، ۲۲۳ ، ۳۸۶ ، | "ما أنا عليه وأصحابي" (ص:، ٢٠٤               |
| (071.017.0.9      | £91 · £9.                                    |
| (ص:۳۱۹، ۲۷۶)      | "من ابتدع بدعة ضلالة، لا يرضاها الله"        |
| (ص: ۲۲۱)          | "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه"           |
| (                 | "من أحدث في أمرنا هذا" (ص:٢٨٧، ٧٧            |
| (ص: ۳٤١)          | "من أحدث فيها حدثا أو آوي محدثا"             |
| (ص: ٤٩٧)          | "من استجمر فليوتر"                           |
| (ص:۲۸٥)           | "من أكل طيبا، وعمل في سنة"                   |
| (ص: ۲۱٤)          | "من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر"               |
| (ص: ۳۳۵)          | "من تشبه بقوم فهو منهم"                      |
| (ص: ٣٦١)          | "من حدث عني بحديث…"                          |
| (ص: ۳۹٦)          | "من حلف بغيرالله فقد أشرك"                   |
| (ص: ۲۷۵)          | "من سن في الإسلام سنة حسنة"                  |
| (ص:۲۸۷، ۲۷۸)      | "من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد"           |

(ص: ۳۷۵)

(ص: ٣٦١)

"من قضى صلوة من الفرائض في آخر جمعة..."

"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

### [ပ]

| (ص: ۳۹٦)<br>." (ص: ۲٦٧) | "النذر حلفة"<br>"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         | [ و.ى ]                                                         |
| (ص: ۲٦٥)                | " ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي"                              |
| (ص: ۳۰۰)                | "ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"                  |
| (ص: ۲۲۳)                | "يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله"                                |
| (ص:٤٩٤)                 | "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا"                                 |
| (ص: ۲۰۲)                | "يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار"                        |
| (ص: ٤٩٢)                | "يفشو الكذب"                                                    |
| (ص: ٤٩٢)                | "يوجد الكذب"                                                    |
| (ص: ۳۷۵)                | "يوشك أن يأتي على الناس زمان"                                   |



#### فهرس

# الرواة المتكلم فيهم جرحاً وتعديلًا

# www.KitaboSunnat.com

## [ألف.ب]

| إبراهيم بن صالح                | (ص: ٤٠٢)      |
|--------------------------------|---------------|
| إبراهيم بن عبد الله بن حاطب    | (ص: ٤٩٤)      |
| إبراهيم بن مسلم الهجري         | (ص:۲۱۳)       |
| ابن لهيعه                      | (ص: ۲۸۱، ۳۹۱) |
| أبو إسحاق                      | (ص: ۲۶۷، ۳۹۵) |
| أبو بشر                        | (ص: ۲۸ه)      |
| أبو عثمان                      | (ص: ۳۷۸)      |
| أبو بكر بن عبدالله بن ابي مريم | (ص: ۲۸۹)      |
| أبو جعفر رازى                  | (ص: ۲۱٤)      |
| أبق خلف الأعمى                 | (ص: ۲۰۳٬۲۰۲)  |
| أبو شعيب صالح بن رزيق العطار   | (ص: ٤٩٤)      |
| أبو النعمان محمد بن فضل        | (ص: ۲۵٦)      |
| أبو محمد الشامي                | (ص: ٣٧٧)      |
| بشر بن حرب                     | (ص: ۳۹۰)      |
|                                |               |

| [ | 7 | ] |
|---|---|---|
|   |   |   |

| (ص: ٤٦٢) |     | حارث بن عمرو     |
|----------|-----|------------------|
| (ص: ۲٦٦) |     | حبيب بن أبي ثابت |
| (ص: ۹۹۹) |     | حجاج بن أرطاة    |
| (ص: ٤٩٧) |     | حصين الحميري     |
|          | [د] |                  |
| (ص: ۲٤۸) |     | روح بن صلاح      |

روح بن صلاح روح بن القاسم (ص: ۲٤٨)

#### [س.ش.ص]

 سعید بن زید بن درهم
 (ص: ۲۰۲)

 سعید
 (ص: ۲۰۲)

 سلیمان بن سفیان المدنی
 (ص: ۲۷۵)

 سلیم
 (ص: ۲۶۲)

 سیف
 (ص: ۲۶۲)

 شبیب بن سعید
 (ص: ۲۶۸)

 شریح بن عبید
 (ص: ۳۷۹)

 صلت بن حکیم
 (ص: ۲۲۲)

 "صهیب مولیٰ ابن عباس"
 (ص: ۲۲۲)

[8]

عبد الاعلى بن عامر الثعلبي (ص: ٥٣٥)

| W            | vw.KitaboSunnat.com                    |
|--------------|----------------------------------------|
| 564          | نهرس الرواة                            |
| ص: ۲۷۱)      | عبد الحكيم بن منصور (                  |
| ص: ۲۶۰)      | عبد الرحمن بن أبي لبابه                |
| ص: ۱۶۶)      | عبد الرحمن بن رافع التنوحي (           |
| (ص: ۳۹۹)     | عبد الرحمن بن العلاء                   |
| (ص: ۱۳۹)     | عبد الله بن أبي حميد                   |
| (ص: ۲۶۱)     | عبد الله بن سلمه                       |
| (ص: ۲٤٤)     | عبد الله بن نافع                       |
| (ص: ۲۰۲)     | 33 Q. U                                |
| (ص: ٤٦١)     |                                        |
| (ص: ۳۹۸)     | عطاء خراساني                           |
| (ص: ۵۳۷)     | على بن حسين                            |
| (ص: ۴۹٦)     | عمار بن سيف                            |
| (ص: ۲۰٦)     | <b>.</b>                               |
| (ص: ۳۱۰)     | عمرو بن يحييٰ                          |
|              | [ق.ك]                                  |
| (ص: ۲۶۹)     | قابوس بن ابي ظبيان                     |
| (ص: ۳۲۰،۳۲۰) | كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني |
|              | [ل.م.ن]                                |
| (ص: ٤٤٧)     | لیث بن ابی سلیم                        |
| (ص: ۲۵۶)     | مالك الدار                             |
|              |                                        |

#### محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محمد بن ابراهيم بن الحارث

محمد بن جابر

(ص: ۲٦٧)

(ص: ۳۷۶)

| وا  | الر | س | نهر |   |
|-----|-----|---|-----|---|
| واة | الر | س | æ   | i |

| محمد بن حميد  |         | (ص: ۲۶۷)      |
|---------------|---------|---------------|
| محمد بن محصن  |         | (ص: ۲۲٥)      |
| محمد بن منكدر |         | (ص: ۲۶۷)      |
| مروان بن سالم |         | (ص: ۳۷۸)      |
| مروان         |         | (ص: ۲۵۱)      |
| مطر           |         | (ص: ۲۷۵)      |
| معان بن رفاعة |         | (ص: ۲۰۲)      |
| نعيم بن حماد  |         | (ص: ۵۳۰)      |
|               | [و.ه.ي] |               |
| واقدى         |         | (ص: ۲٦٥)      |
| هيثم          |         | (ص: ۲٤٧)      |
| يحييٰ بن سعيد | •       | (ص: ۳۱۰، ۳۸۰) |
| و الله        |         | (۵ : ۳۹۹)     |



# فهرس

| Q | عرض ناشر                                           |     |
|---|----------------------------------------------------|-----|
| Ø | ييش لفظ                                            | ļ   |
|   | مقدمه از فضيلة الشيخ حافظ صلاح الدين يوسف نظيًّا   |     |
| ø | تقديم از فضيلة الشيخ ڈاکٹر عبدالرحمٰن فریوائی      | 8   |
| O | مقدمة التحقيق                                      | 112 |
| Q | سوانح مؤلف                                         | 118 |
|   | الاصلاح (حصه اول)                                  |     |
| Ø | آغاز کتاب                                          | 13  |
|   | <b></b>                                            | 134 |
|   | m                                                  | 134 |
| Ø | المحديث اور حنفيه مين نه اصولى اختلاف ہے نه فروى 5 | 13  |
| Q | - تنبيه                                            | 13  |
| Ø | قیاس کے متعلق ابن حزم کی رائے                      | 13  |
| ø | مصلحت وعلت میں فرق اور مذہب اہلحدیث                |     |
| ø | اہل ظاہراور اہل حدیث میں فرق                       | 14  |
| ø | اصحابِ قياس کی غلطياں                              | 14  |
| ø | نصوص محیط حوادث ہیں                                | 142 |
| Ø | منكرين قباس كى غلطيان                              | 14: |

| موضوعات                                                                 | قهرك      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| انتصحاب کی اقسام                                                        | <b>\$</b> |
| صحح ندب                                                                 | <b>\$</b> |
| فائك عادة                                                               | <b>\$</b> |
| ایک اشکال اور اس کا جواب                                                | <b>\$</b> |
| قياس جلى                                                                | <b>\$</b> |
|                                                                         | <b>\$</b> |
| اہل حدیث اور اہل رائے کا طریق استدلال                                   | <b>\$</b> |
| اہل حدیث اور اہل الرائے میں فروعی اختلاف کی نفی کیوں؟                   | <b>\$</b> |
| قراءت فاتحه کے متعلق شاہ عبدالعزیز رشکتے کا فتویٰ                       | ٥         |
| المل حديث اوراحناف مين تقليد كااختلاف                                   | <b>\$</b> |
| تقلید کے جوازیا وجوب کی صورت                                            | ٥         |
| عارت کے لوگوں کے لیے تقلید منع اور حرام ہے                              | <b>‡</b>  |
| ائمه مخفقین کا طرز استدلال                                              | <b>\$</b> |
| ا دکام شرعیه کی معرفت کے لیے کتاب وسنت کا تنبع کتنی قتم پر ہے؟ 164      | <b>\$</b> |
| اجتهاد متجزی ہے یانہیں؟                                                 | <b>\$</b> |
| عامی کا ند ہب                                                           | <b>\$</b> |
| تبديلي ندېب پرتغزير                                                     | <b>\$</b> |
| کیا کوئی خفی خلاف ند بہب حدیث برعمل کرنے سے حفیت سے خارج ہوجاتا ہے؟ 169 | <b>\$</b> |
| مسلك المحديث كي حقانيت                                                  | •         |
| مئرین بدعات کو تنبیه                                                    | <b>\</b>  |
| تقليد شخصي كاحكم                                                        | <b>\$</b> |
| مكلّف كي اقسام                                                          |           |
| شرائط اجتهاد                                                            | •         |

| بعض عبادات کے تعینات اور تخصصات پرسلف کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| اس امر کی ذرا وضاحت که بدعات عام اور مطلق ادله کا فرد کیون نہیں؟ 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b> |
| وعظ میں تعیین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$</b> |
| بدعت کی ندمت میں دواحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b> |
| اہل بدعت کی طرف سے اعتراض ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø         |
| دوسري حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥         |
| عبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥         |
| اس کی کیچھ تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥         |
| بدعت کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         |
| - 1 Programme - | ø         |
| ۲۔ تیجا، ساتواں اور چالیسویں کے بدعت ہونے پر دوسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> |
| اہل بدعت کی طرف ہے اس حدیث کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b> |
| س۔ فاتحہ مرسومہ کے بدعت ہونے پر تیسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$</b> |
| تشبه کے مسئلہ کی کچھ وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$</b> |
| اندهی تقلید کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> |
| اہل بدعت کا اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>جواب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

| اختلاف کے وقت صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جا کم ہو گئتے ہیں         | Q         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| اليي مجالس ميں شموليت جن ميں ان بدعات كا ارتكاب ہو                 | Ø         |
| نیک عمل میں بیشرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو                            | O         |
| برعتی کے ساتھ تعلق کا کیا تھم ہے؟                                  | 0         |
| جولوگ بدعات کی تر دید کرتے ہیں ان کو تنبیہ                         | 0         |
| کفار کی رسوم پرعمل کرنے ہے انسان اسلام میں بورا داخل نہیں ہوتا 343 | <b>\$</b> |
| تعیین ایام پربعض اہل بدعت حدیث ذیل ہے استدلال کرتے ہیں 344         | •         |
| سوئم کی ممانعت پر چوتھی دلیل                                       | Ø         |
| ۵۔ سوئم کے منع ہونے کی یا نچویں دلیل                               | ø         |
| ۲۔ سوئم کے منع ہونے کی چیشی دلیل                                   |           |
| قرآن مجید پڑھ کراس کا ثواب میت کو پہنچانے میں علماء کا اختلاف 350  | Ø         |
| شاه ولی الله کا ایک فتویٰ                                          | O         |
| شاه عبدالعزيز كا قول                                               | O         |
| شاه اساعیل شهید کا قول                                             | Ø         |
| سوئم کی ممانعت پرایک اور فتوی                                      | Ø         |
| بعض جہلاء کا اعتراض                                                | Ø         |
| مولانا عبدالحي حنفي كا فتوى                                        |           |
| علاءاحناف كا ايك اورفتويل                                          | Ø         |
| قاضی ثناءالله پانی پی حنفی کا فتو کل                               |           |
| جواب                                                               | ø         |
| اہل بدع کا ماخذ اور استدلال                                        | Q         |
| اہل بدعت علم میں کیجے ہوتے ہیں                                     | Q         |
| 363                                                                | Ö         |

| مسلک مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>د</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ناسبت کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . E      |
| ـ ملک شبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 422 ـــ مسلک طرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 0      |
| ۸_مسلک دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ö        |
| و مسلك تنقيح المناط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ا_ملك تحقیق المناط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| مصالح مرسله کی مختصر بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ø        |
| - 424 رسيان من المحالية المحال | •        |
| بیعہ<br>مسائل منقولہ کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ö        |
| اجتهاد کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| مجتهد کی تعریف اور اس کی شروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        |
| المشكلي اور قاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        |
| وجود قیاس کے متعلق حافظ ابن حزم کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ø        |
| ر رویه یا تا میں فرق اور مذہب اہلحدیث، شاہ ولی الله دہلوی رشالت کے قول 428 مصلحت وعلت میں فرق اور مذہب اہلحدیث، شاہ ولی الله دہلوی رشالتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| شاه ولى الله اور ابل حديث كا طريق استدلال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ö        |
| ابل ظاہر اور اہل حدیث میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ö        |
| الاجتهاد (از موافقات شاطبی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ö        |
| اقسام اجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ö        |
| تحریف ادیان کے اسباب اور شاہ ولی الله راشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ö        |
| رائے کی تقسیم اور حافظ ابن قیم رشائشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ö        |
| رائے محمود کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        |
| رائع زموم کی اقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |

| 506                                                | بدعت اصلیه و وصفیه کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 507                                                | بدعت کے لیے قرون ثلاثہ کی قید کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q        |
|                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                    | د ليل سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 514                                                | چوشی رئیل<br>چوشی رئیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ď        |
| 517                                                | ر با په حقیق کې مڅالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *        |
| 519                                                | بدعات حکمیه کی مثالین<br>بدعات حکمیه کی مثالین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ö        |
| 527                                                | جرف سین کانسی است.<br>عظم بدعت کے لیے تمہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |
| 530                                                | مقدمه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 530                                                | مقدمه روم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 531                                                | مقدمه سوم<br>بدعت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~        |
| 532                                                | بدعت کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥        |
| 543<br>543                                         | in it was the state of the stat | <b>Q</b> |
| - 1 <b>-</b> - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

www.KitaboSuuus...



مسئله لم غیب، حاضرونا ظر، نوروبشر، رؤیت باری تعالی وغیره مسائل رتفصیلی بحث اور مخالفانه شکوک وشبهات کا تحقیقی جائزه

نَانُ الْجِعْلُ الْجِعْلُ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْجِعْلُ الْخِعْلُ الْخِيعِيْ الْخِعْلُ الْعِلْ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْخِعْلُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْخِعْلُ الْحِيْلُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ ال

يابطال **شواهد الشياهد** 

> تَالِيفَ علامه مُحَدِّر مِين يُروي مِرالسُّي





جهّنق وتَعَلِيْق حافظ مث المحسمُ وْفَاصْل مَدِيْنَه يُونِيوَ دْسِقْ ة ليف شيخ الإمنام مرالما **شنب الأامرتسري بيلشد**ي

